



## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

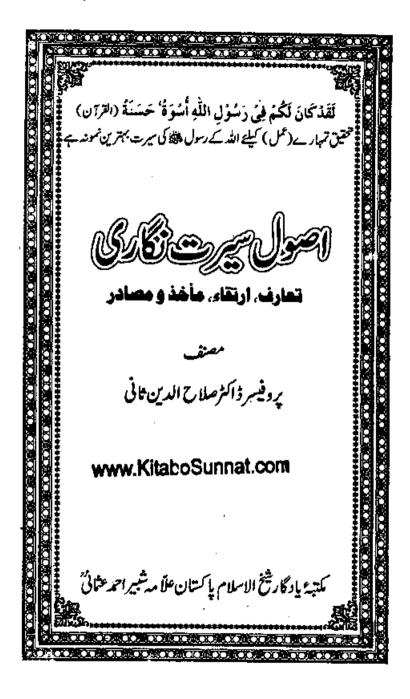

### 248 ص ل إسا جد حقق ها عدوا شاعت بي مِصنف محفوظ

نام كماب : اصول سيرت تكارى

يروفيسر ڈاکٹر مىلاح الدين ٹانی

كموزيك : عبدالماجديراجد (18-8-6" ابرياليات آبادرايي)

عكتبه بادكار شخ الاسلام باكتان علام شيرا حرعتاتي ناثر

سنه طباعت : ایر مل ۲۰۰۳،

تيت \*\*اروسیے

#### ملنے کے پتے

اله ..... كتبد إدكار في الاسلام إكتان علامة عيراحم عناق. مكان نمبر۲۲ أسكِشر ٨ \_ اليل اور كلي ثاؤن كرا چي ٥٠٠ ٨ دابط نمبر 6659703

۲ ﴾ ..... ورخوائ كتب خانه كرومندر كراجي

۳﴾ ..... مکتبه جامعه بنوریه برانت کراچی

**表大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 ۾.. بے ماؤل ناؤن-لابور** 

"محكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"



### هَمُدِ بَارِيُ تَعَالَىٰ

\$ - , /

طاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے خلاق دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے

روز ازل بھی تیرا شام ابد بھی تیری ہر ابتدا بھی تو ہے ہر انہا بھی تو ہے

دکھ درد میں تجمی کو مولا بگارتے ہیں ٹوٹے ہوئ دلوں کا ہاں آ سرا بھی تو ہے

تیری تجلیوں سے روٹن ہیں ماہ و انجم دینا کی انجمن میں نور و ضیا بھی تو ہے

تیری تجلیوں سے روٹن ہیں ماہ و انجم دینا کی انجمن میں نور و ضیا بھی تو ہے

ہے جارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو آ تھوں کی روٹن ہے، دل کی دوابھی تو ہے

#### تَوْهِيُد بارى كا ثمره

زندگی اس کی امتگول میں بسر ہوتی ہے ان دھندلکول سے نمودار محر ہوتی ہے پھر نمیم سحری محرم سنر ہوتی ہے کون کہنا ہے کہ محروم اثر ہوتی ہے دل کی دھڑکن سے بھی تائید نظر ہوتی ہے جس كى الله كى رحمت به تظر بوتى ب نام الله كالي في سه نه كمرا ال ول يهل كرتى به به اقرار "مُوَاللَّهُ أَحَدُ" ده دعا بال! ده دعا جس على يقيس شال بو برطرف اس كى جلودل كى به روش الر

# فهرست مضامين

| , ,          | ران                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| ~            |                                                                        |
| ۵            | -<br>رست مضاجین                                                        |
| IA           | ر سال الم                                                              |
| <b>ř</b> +   | <br>شماب                                                               |
| ri           | مقدمه                                                                  |
| 12           | سیرت کا دیگر علوم سے تعلق و امتیاز                                     |
| ٣٣           | غظ''اصول'' کی مختی <u>ن</u>                                            |
| ~~           | يرت كى لغوى تعريف                                                      |
| <b>1</b> 777 | بیرت کی اصطلاحی تعریف<br>میرت کی اصطلاحی تعریف                         |
| ۳2           | غظر''سیرت'' کی اصطلاح کا اولین استعال                                  |
| ۲%           | سیرت النبی کی دیگرعلوم اسلامیہ سے مکسانیت اور التیازی خصوصیات کا جائزہ |
| <b>r</b> %   | ميرت اور حديث                                                          |
| ۴.           | ۔<br>میرت اور تاریخ                                                    |
| ۳۳           | میرت اورمیلا د<br>سیرت اورمیلا د                                       |
| ~~           | سرت<br>سیرت اور نعت                                                    |

| ۲ .          | ·                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ויור         | سيرت اورسوانح                                                               |
| ۵۳           | سیرت نگاری کا ارتقائی جائزہ                                                 |
| ~2           | مغازی وسیرت کی ورس و تدریس                                                  |
| 1"9          | علم السير والمغازى كاحديث يستعلق                                            |
| ۵٠           | تدوین صدیث کا آغاز                                                          |
| ۵r           | سیر ومغازی ہےخوا تین کی دلچیں                                               |
| ۰            | سيرت ومغازي كي خفيق وتغييش                                                  |
| ۵۷           | الهم سيرت نگارول كا تذكره                                                   |
| ۵۸           | سيرومغازي پرتعنيف وتاليف كا آغاز                                            |
| ارشات ۲۱     | پیرسید کرای می می 1500 میں 1500 میں اور |
| 41           | ا_حفرت عبدالله بن عباسٌ                                                     |
| 45           | ٣- حضرت عبدالله بن عمر بن العاص ﴿                                           |
| 11°          | ٣ ـ يراء بن عاذب *                                                          |
| 41"          | ۴ _سعید بن سعد بن عبادة الخزرجیؒ                                            |
| 4 <i>0</i> ′ | ۵_سهیل بن ابی حمیهٔ                                                         |
| ነቦ           | ٢_سعيد بن المسيب"                                                           |
| 40           | ے۔ عبیداللہ بن کعب "                                                        |
| 46           | ٨_الفعقُ                                                                    |
| ۵F           | ٩_حضرت امان بن عثمانً                                                       |
| 14           | • ا_عروه بن الزبير"                                                         |

<sup>&</sup>quot;محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

| 4          |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 44         | 1                          | اا۔شرجیل بن سعید ّ         |
| ۸Ł         | •                          | ١٢_القاسم بن محمدٌ         |
| AF         |                            | ۱۳۰ سالہ عاصمٌ             |
| AF         |                            | سما_السيعيُّ               |
| 44         | *                          | ۵ا۔ لیقوب بن عتبہُ         |
| 44         | ·                          | ١٦_عبدالله بن ابي بك       |
| 44         |                            | ڪا۔ يزيد بن رومانُ         |
| 4•         | ·                          | ٨١_ الجوالاسور             |
| ۷•         |                            | ا 19_ داؤد بن الحسينٌ<br>ا |
| ۷٠         | www.KitaboSunnat.com       | ٢٠ ـ الوالمعتمر"           |
| ۱2         | WWW.NICODOGGIN             | ۳۱_موکی بن عقبه            |
| ∠i         |                            | ۲۲_معمرین داشد             |
| ۷۱         |                            | ِ ۲۳-انستنی                |
| 41         |                            | ۲۴-ابومعشر سندهی           |
| <b>4</b> 7 |                            | 90_ يجيٰ بن سعيدالا        |
| <u> 4</u>  | ري                         | ٣٦_ ابوالعباس الام         |
| ۷٢         | <b>چند معروف سیرت نگار</b> |                            |
| <b>4</b> ٢ | ن شهاب ز بریٌ              | ا_الوبكر محمرين مسلم ب     |
| 4r         |                            | المرجحه بن المحلّ          |
| 4r         | , -                        | ٣- ايوعبدالله محمد بن      |
| 4r         | بن ہشیام انحمیر گ          | ٧- ايومحد عبد الملك        |
|            |                            |                            |

<sup>&</sup>quot;محكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"

| ۸             |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| ۷۴            | مخقرات ميرت ابن بشام             |
| ۷۵            | مواتئ وجولا جاس                  |
| ۸۵            | اصولِ سیرت نگاری                 |
| ۸۵            | مآخذ ومصادر                      |
| FA            | پهلا اصول : قرآن هے              |
| 91"           | موالي و موالد جاس                |
| 99            | دوسرا اصول: تفسیر قرآن هے        |
| ĦI            | त्र हिंदी ए यह हिंद का           |
| fl <b>r</b> " | تيسرا اصول :علم حديث هے          |
| 111           | سیرت کا حدیث ہے تعلق             |
| ΠΔ            | ۔<br>حدیث کی لغوی واصطلاحی تعریف |
| 127           | مولي وجولاء بمان                 |
| IFY           | چوتها اصول: شمائل نبوی 🏶 هیں     |
| IFA           | سیرت کا شائل ہے تعلق             |
| ir4           | شائل پرتسانف کا جائزه            |
| ir4           | جوافئ وجواله جان                 |

<sup>&#</sup>x27;'محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ''

| 1•          |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 14•         | فقع الانبياء برتصانف                                 |
| 149         | جوائئ وجواله جان                                     |
| IA+         | نوان اصول:علم آثار صحابه و صحابیات رضوان التائیم هیس |
| IA•         | سيرت كاتة ثار محابه بسي تعلق                         |
| IAY         | آ ٹار صحابہ گی اہمیت اور اس کے مآخذ                  |
| ۱۸۵         | موافئ ومواله جان                                     |
| PAI         | دسواں اصول: علم رجال حدیث نبوی ﷺ هے                  |
| IAY         | علم رجال کی خصومیات                                  |
| IAZ         |                                                      |
| IΛΛ         | علم رجال کا تدریکی ارتقاء                            |
| 19+         | علم رجال سے ماہرین                                   |
| 191         | علم رجال حدیث کی اہم تصانیف                          |
| <b>**</b> * | مواتی و مواله جاس                                    |
| 149         | گیارهواں اصول: علم تاریخ هے                          |
| r+ 9        | لغوي واصطلاحي تعريف                                  |
| M           | تاریخ کی اقسام فوائد و مآخذ                          |
| M           | قرآن اور تارخ                                        |
| rif         | سیرت کا تاریخ ہے تعلق                                |
| rim         | عرب میں تاریخ کا مذو پی ارتفاء                       |

<sup>&</sup>quot;محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

| !!          | <u> </u>                                 |
|-------------|------------------------------------------|
| PIA         | عہداسلامی کے ابتدائی مورضین              |
| 719         | ا_حضرت عبدالله بن سلام                   |
| <b>r</b> 19 | تعانیف                                   |
| rr•         | -<br>۲_كعب الاحبارٌ                      |
| rr.         | تسانیف                                   |
| rr•         | سور وهب بن مديه .<br>- عور وهب بن مديه . |
| rri         | تصانیف                                   |
| rri         | سرابور فاعية الفارئ                      |
| rri         | تعانیف                                   |
| rri         | ۵_ابو کر الجو بریٌ                       |
| rri         | تسانيب                                   |
| rrr         | ٢ _ المنذ ربن في "                       |
| rrr         | تصانف                                    |
| rrr         | ٧_الطيريٌ                                |
| rrr         | تسانيف                                   |
| rrr         | ٨_ ابوالعثم الكوفي"                      |
| trt         | تعانف                                    |
| rrm         | ٩_ابرتبيل"                               |
| rre         | •ا۔ بزید بن الی صبیبٌ                    |
| rrr         | تصانیف                                   |
| rra         | اا_ابوعمرالمرببيُّ                       |
| rra         | ۱۴_حياد السراومير                        |
|             |                                          |

| Ir.          |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 774          | تعانف                            |
| rr.          | كمآب الطبقات الكبيرا بن سعتر     |
| rrr          | ٣ _ الكامل في التاريخ            |
| rra          | ۵_ تاریخ الاسلام ذبی ت           |
| ****         | ٧ _ البدايه والنهامية ابن كثيرً  |
| rmy          | ے۔ تاریخ این خلدون "             |
| 1779         | موافئ و مواله جان                |
| ree          | بارهواں اصول: علم تاریخ حرمین هے |
| የሶሶ          | سیرت کا تاریخ حرمین ہے تعلق      |
| rry          | تاریخ حربین پرتسانیف             |
| roa          | مواثئ و بولا جاس                 |
| ru           | تيرهوِاں اصول: علم جغرافيه هے    |
| 272          | علم جغرافيه كالرثقاء             |
| ۳۲۳          | جغرانیه کی تعری <u>ف</u>         |
| ryr          | سیرت کا جغرافیہ ہے تعلق          |
| 240          | علم جغرافيه پرتصانيف             |
| <b>12</b> 1  | فوح البلدان بلاؤري               |
| <b>1</b> 21′ | بموافئ و بموازله جاس             |

| r20          | <b>چودهواں اصول: علم الانساب هے</b>                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 24  | سيرت كاعلم الانساب سيتعلق                                |
| <b>1/2</b> 4 | آب علي كانب نامه اورعلم الإنساب كالرنقائي وتقابلي مطالعه |
| የለም          | علم الانساب كاارتقاء                                     |
| MA           | ارتحرت جابربن مطثم                                       |
| rA q         | تصانیف                                                   |
| ra q         | ٢_حعز، قبل بن أني طانب                                   |
| <b>r</b> /\9 | تسانيف                                                   |
| PA 9         | ۳-پخزمه                                                  |
| rq.          | علم الانساب برتصنيف                                      |
| rqr          | מפוציין כ מפוצה ביאים                                    |
| <b>19</b> 0  | پندرهواں اصول: علم اصول حدیث هے                          |
| 190          | اصول حديث كى تغريف وارتقاء                               |
| <b>19</b> 4  | علم اصول حديث كا موضوع                                   |
| 194          | علم اصول حدیث کے فوائد                                   |
| ۳.,          | ميرت كا اصول حديث سي تعلق                                |
| ۳••          | روایات میرت کو قبول کرنے کے اصول                         |
| r•∠          | اصول مديث برتصانف                                        |
| ria .        | موالي ومواله جان                                         |

| MZ           | سولهواں اصول: علم الناسخ والمنسوخ هے                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MZ           | نشخ کی لغوی واصطلاحی تعریف                                                                                                                                                                     |
| MIA          | سیرت کا ناسخ ومنسوخ سے تعلق                                                                                                                                                                    |
| MA           | علم الناسخ والمنسوخ كاارتقاء                                                                                                                                                                   |
| ۳۲۳          | مواثئ ومولاء جان                                                                                                                                                                               |
| rry          | سترهواں اصول: حکمت وعلم نفسیات هے                                                                                                                                                              |
| rry          | سيرت طيبه كاحكمت ونفسيات سيتعلق                                                                                                                                                                |
| rra          | عيسائی را ہب ابوعمير                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۸          | سيرت اورعلم نفسيات برتصانيف                                                                                                                                                                    |
| •۱۳          | करियु ८ मर्टी, १५००                                                                                                                                                                            |
|              | · ·                                                                                                                                                                                            |
| ror          | اتهارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هیں                                                                                                                                                             |
| ror<br>ror   | •                                                                                                                                                                                              |
|              | اتهارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هیں                                                                                                                                                             |
| ۳۳۲          | ا <b>نهارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هیں</b><br>سیرت طیبهاورکتب غالب مقدرہ                                                                                                                       |
| ener<br>ener | اتهارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هیں<br>سرت طیباور کتب نداہب مقدسہ<br>کتب مقدسہ میں سرت طیبہ کا مواد<br>آسانی بشارتیں<br>سیدنا سے علیہ السلام کی بشارت                                           |
| ener<br>ener | ا تهارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هیں<br>سرت طیباورکت خاہب مقدسہ<br>کتب مقدسہ میں سرت طیبہ کا مواد<br>آسانی بثارتیں                                                                              |
|              | اٹھارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هيں<br>سرت طيباور کتب نداہب مقدسہ<br>کتب مقدسہ میں سرت طيبه کا مواد<br>آسانی بشارتیں<br>سیدنا سے طیدالسلام کی بشارت<br>کم معظمہ کی نشاعدی<br>جائے ولادت کا تعین |
| P****        | ا تهارواں اصول: کتب مذاهب مقدسه هیں<br>سرت طیباورکتب نداہب مقدرہ<br>کتب مقدسہ میں سرت طیبہ کا مواد<br>آسانی بشارتیں<br>سیدنا کسے علیہ السلام کی بشارت<br>کم معظمہ کی نشاعہ بی                  |

<sup>&</sup>quot;محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

| 10           |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>700</b>   | اعلان طيارت مريم                      |
| Pay          | قرآ ن کریم                            |
| <b>7</b> 04  | فتخ شرائع سابيته                      |
| <b>10</b> 2  | سیرت اور کتب مقدسہ کے حوالہ سے تصانیف |
| <b>1</b> "1+ | - جوافع وجواله جاب                    |
| 1771         | انیسواں اصول: علم ادب جاهلیه هے       |
| ь;ні         | جابليت كى لغوى واصطلاحى تعريف         |
| mar          | ایام این تیمیدکی دائے                 |
| <b>71</b> 2  | سيرت كاادب جاهليه يتقنق               |
| MAY          | ادب جاهليه برتصانيف                   |
| <b>172</b> • | موالئ ومواله جهن                      |
| .rzr c       | بیسواں اصول: مخضرمی اور اسلامی ادب هے |
| <b>121</b>   | مخضرى كى لغوى واصطفاحى تعريف          |
| <b>12</b> 2  | سیرت کا مخفری واسلامی ادب سے تعلق     |
| TZA.         | مخضرمی واسلامی اوب پرتصانیف           |
| PAI          | جوافئ و بمواله جاس                    |
| <b>ኮ</b> ለኮ  | اکیسواں اصول: علم لغت هے              |
| rar"         | سیرت کا لغت سے تعلق                   |
| PAP          | علم لغبت كا ارتقاء                    |
|              |                                       |

| 17           |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳          | لغت پرتصانیف                                                                                                                  |
| ۳۸۵          | لغات الحديث يرتشانيف                                                                                                          |
| <b>17</b> 89 | حوالئ وجولا جاس                                                                                                               |
| <b>79</b> •  | بائیسواں اصول علم قرأت ولهجات عرب هے                                                                                          |
| <b>74</b> •  | علم قر أت ولهجات كالرتقاء                                                                                                     |
| <b>1</b> 491 | علم قرأت كے امام                                                                                                              |
| 1791         | کپچوں کی ستد                                                                                                                  |
| mam          | علم قرأت ولهجات كالتروجي آغاز                                                                                                 |
| 190          | ابهمُ قراء اوران کی تصانیف آ                                                                                                  |
| 790          | ا_این عام                                                                                                                     |
| <b>19</b> 0  | اراین عامر<br>۲-عیداللہ بن میر ۱۳۰۷ اگرافیکا فی نائی ایک ایک ۱۳،۵۵۵ میرون ۱۳،۵۵۵ میرون ۱۳،۵۵۵ میرون ۱۳،۵۵۵ میرون ۱۳،۵۵۵ میرون |
| <b>m</b> 9∠  | مواثئ وجواله جاس                                                                                                              |
| r9A          | تیئیسواں اصول: علم آثار قدیمه هے                                                                                              |
| 1791         | سيرت طيبية فلينة سيطم آ خار كالعلق                                                                                            |
| <b>179</b> 9 | قوى عاداورآ ٹارقد يمه                                                                                                         |
| <b>1799</b>  | قوم ممود اورآ خارقد يمه                                                                                                       |
| <b>1*</b> €  | چوبیسواں اصول: اسلامی معلومات عامه کا علم هے                                                                                  |
| (** f*       | ميرت پر عام معلومات كي تصانيف                                                                                                 |
| P+1          | سیرت کا عام معلومات ہے تعلق                                                                                                   |

#### پچیسواں اصول: علم التقویم والتوقیت هے ۳۰۳

| Jv• Jv       |                      | علم القويم كي تعريف       |
|--------------|----------------------|---------------------------|
| ۴•۵          | •                    | علم لوقيت يافن تاريخ كوكي |
| (*• <u>/</u> |                      | درخواست                   |
| ρ-A          | مصادر ومراجع         |                           |
| <b>1″+</b> A |                      | عر بی کتابیات             |
| M14          |                      | اردو كماييات              |
| 1711         | www.KitaheSunnat.com | انخر بزی کتابیات          |



حسن و جمال اور خصائل حمیدہ کے بیکر ﷺ

﴿نعت يَيبر ﴿ ﴾ وَآحُسَنَ مِنْكَ لَمُ تَرَ قَطُّ عَيْنِيُ اے الله کے محبوب ! ميرى آ كھ نے آج تك آب ك زیادہ حمین نہ دیکھا ہے (نہ دیکھے گی) وَأَجُمَلَ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ اور کی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل بچہ پیدائیں کیا۔ خُلِقُتَ مُبَرَّ أَ مِّنْ كُلِّ عَيُب آپ کو ہرعب سے پاک اور مبرا پیدا کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقُت كُمَا تَشَاهُ مویا آپ کوخود آپ کی مثام کے مطابق پیدا کیا میا ہو۔ هَجَوْتُ مُحَمَّدُا بَرًّا رَّءُو فَأ اے رسول علی اللہ کے وشن! توتے برائی کی ہے، كس كى؟ محمد علي كى ، جوسرتا يا كرم اورنوازش ميں۔ رَسُوٰلَ اللَّهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَادُ جس نے ہرایک برمبر انی کی ہے، جواللہ کا رسول ہے، اور جس کی عادت پاک عل وفا کرنے کی ہے۔ رَجَوْتُكَ يَابُنَ الْمِنَةَ لِلَاِّيْمُ اے آمنہ کے لال، میں نے تیری تمنا کی ہے۔ مُحِبُّ وَالْمُحِبُّ لَهُ ٱلرَّجَاءُ می محبت کرنے والا ہوں اور ہر محبت كرنے والے كى ايك تمنا ہوتى ہے۔ شاعر دربار نیوی 🛞 : جغیرت حسان بن تابتُّ

#### نعت

#### مولا نامحد قاسم نا نوتوگ (بانی دارالعلوم دیویند)

کہ جس یہ ایہا تری ذاتِ خاص کا ہو بیار نصيب ہوتی نه دولت وجود کی زنهار امير للكر يخبرال شه ابراد 🛎 تو نور مش ہے کر اور نی میں مش نہار الو اور ديده بي وه اور ديدة بيدار ترے کمال کسی میں نہیں مگر دوجار كه بهو سكان مدينه مين ميرا شار مروں تو کھائیں مدینہ کے جھے کو مرغ و مار کہ میں ہول اور سگان حرم کی تیرے قطار کرے حضور ﷺ کے روضے کے آس بیاس نثار الی کس ہے بیاں ہوسکے تا اس کی جو أ أے نہ بناتا تو سارے عالم كو تو فحر کون و مکال زبدهٔ زمین و زمال تو يوئے گل أب اكر مش كل بين اور ني حیات جان ہے تو، بین اگر وہ جان جہال جال كسار عكالات أيك تحصين بي أميدي لاكول بي ليكن بوى اميد بيدي جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے ومروں جو بيرنفيب ند مواور كمال نفيب مري اُڑا کے باد مری مُشت خاک کو پس مرگ

ولے سے زحبہ کہاں مُشعِد خاک قاہم کا

کہ جائے کوچہ اطہر میں تیرے بن کے غیار

## ا نتسا پ

میں اپنی اس کوشش و کاوش کو اپنے نا نا اور والدین کے ای ارمیت و خلوص کا شمرہ سیمتنا ہوں، جنہوں نے ہرفتم کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم ولائی اور میرے اندر بھی ان صلاحیتوں کو بیدار ومہیز کرکے اولوا العزمی کی راہ پرگامزن کیا۔اس لئے میں اس کتاب کواپنے نا نا اور والدین کے نام منسوب کرتا ہوں۔

دعا گوہوں:

رَبِّ إِرْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّيَا نِئُ صَغِيْراً (الاسراء/٢٣)

و اکثر صلاح الدین نانی استاذ وصدر شعبه اسلامیات قائد لمت گورنمنث و گری کالج لیافت آباد قائم آباد کراچی

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم ٥

## مقدمه

#### رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایبا آئینہ

#### نه دکان آئیند سازش نه نگاه آئینه سازش

انسان مادراورروح سے عبارت ہے۔ انسان کے جم کی نشوونما، بھااورترتی کے ہوا، غذا اور بہت کی مادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ای طرح روح کی بالیدگ، تروتازگی اردوترتی کے لئے روحانی آسودگی اور روحانی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح جم اپنے موافق حالات میں توانا ہوتا اور اپنی ذمہ داریاں عمدگی سے بجالاتا ہے۔ ای طرح روح بھی اپناعمل مساعد ماحول میں کمل کریاتی ورزنہیں۔

خالق کا کتات نے انسان کی مادی اور روحانی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے
ایسے انظامات فرمائے ہیں، جن کی موجودگی ہے ندصرف جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں
ملکہ انسان کی روحانی قدریں بھی پروان چڑھتی ہیں۔ میری مراد' وی اور تبوت' ہے ہے
اہتداء آ فریش کے وقت انسان کے مسائل محدود اور سادہ نوعیت کے بیٹے، اس لئے احکام
الی بھی تھوڑے اور وقتی ہوتے بیٹے، لیکن انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسانی
ضرورتوں میں بے بناہ اضافہ ہوتا رہا، ای طرح احکام خداوتدی ہی بھی جو اوسان کی تمام اور
اللہ تعانی نے اپنے برگزیدہ اور آ خری نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواحکام دیے وہ انسان کی تمام

دینی و دنیادی ضرورتی پوری کرتے ہیں، اس لئے کدوہ بھیشد کے لئے ہیں اور قیامت تک تابل عمل رہیں ہے۔

آپ علی کو را ان کریم کی شکل بیس علم کا ایسام عجوه و یا میا جو تیا مت تک و نیا کو است علی و نیا کو است علی و نیا کو است علی و بیا کا است علی می ما کا ایسام علی و جامع الصفات میں، ای طرح امت مسلمہ نے دیگر امتوں کے مقابلہ پر بہتر انداز بیس اپنی بی کی اطاعت کی۔
مسلمانوں کے علاء اور فضلاء نے ہر دور بیس علوم وفنون کی اقسام اور ان کی تاریخ پر کما بیس بیس، ان بیس اولیت کا شرف لیقوب بن احاق کندی (م۲۲۰ ہے/۸۵۳ می) اور ابوز ید سمل بین احاق کندی (م۲۲۰ ہے/۳۵ می) اور ابوز ید سمل بین احتاق کندی (م۲۲۰ ہے/۳۵ میں اور ابوز ید سمل بین احتام العلم اللی است کے علاوہ کما بول بی اتسام العلم اللی است میں اس موضوع پر کما جس میں اس موضوع پر کما میں اس موضوع پر میں مدرجہ ذیل مصنفوں کی تصافیف کے نام طبح ہیں۔ ان کے علاوہ کما بول بیس اس موضوع پر مندرجہ ذیل مصنفوں کی تصافیف کے نام طبح ہیں:

ا الفاراني (م ٣٣٩ ١٥ ٩٢٩ و) احصاء العلوم

٣ . محرين احمد بوسف خوارزي (م ١٣٨٥ ه) مفاتح العلوم

س\_ رسائل اخوان السفاء (چوقی صدی جحری)

س\_ ابن فريغون (م پيرتسي ميري) جوامع العلوم

۵۔ این الندیم (م۳۷۷ھ) العمر ست

٧\_ ابن مينا (م ٣٢٨ هه/ ١٠١٠) اقسام العلوم العقليد

٤ محمر بن خيراشيلي (م ٥ ١٥ هه) فبرست بارواه عن شيوند

۸ مام فخرالدین رازی (م ۲۰۷ هـ) مدائق الانوار فی حقائق الاسرار

اس کے بعد دائرة المعارف کی طرز برنکسی جائے لگیس،مثلا:

النوري (م٣٣٥هم ١٣٣٣ء) نباية الاوب في فنون الادب

٢ القلقيدي (م ٨٢١ه / ١٣١٨ء) صبح الأعثى في صناعة الانشاء

متا خرین میں مندرجہ ذیل علاء نے اس موضوع پر کما بیں کھین ہیں۔

طاش كوير لى زاده (م ٩٦٨ م/١٥١١م) مشاح السعادة ومصباح الصيادة

عا جي خليفه (م ١٠٦٤م/ ١٥٦٥ء) کشف الطنون عن اسامي الکتب والفنون

- ۳ محداعلی تعانوی (م باربویس مدی جری) کشاف اصطلات الفنون
  - ٧٠ نواب محرصد يق حسن خان (م ١٢٠٤ م/ ١٨٨٩ء) ابجد العلوم
- ۵ متاخرین کی قصانیف میں متاز ترین کماب کشف انطون عن اسامی الکتب و الفون سے-
  - ۲ بروکلمان کی تاریخ ادبیات عربی
  - 2\_ فواد محدمز كين كي تاريخ علوم اسلاميه
  - ٨ ملاح الدين كي وليل مولقات الحديث علي القديمه والحديث
    - ٩ . حمد ما برعاده كى المصادر العربية والمعربة
    - ١٠ كثاف الدوريات العربية عبدالجبار كي
  - ا۱۔ صلاح الدین کی مجم ماائف حن رسول صلی الله علیہ وسلم قابل ذکر ہیں۔

مؤخرالذكر كتاب من سيرت طيبه عظافة برجونے والے كام كا بهت بدو ذخيره جن كرديا ميا ہے۔ سيرت طيبه كام الاستان بدوكام موا ب كرديا ميا ہے۔ سيرت طيبه كام الاستان بيلوؤں بر براروں تصانف كي شكل ميں جوكام موا ب اسكار سند ميں جوا ديا ميا ہے۔

اس فہرست سے سیرت کے ہر پہلو پر کام کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تیکن جو پہلوتشتہ بے وہ سیرت کے معرات نے حقی کے دعرات نے حقی بیث کے دعرات نے حقی بحث کے طور پرانی تصانف ذکر کیا ہے۔ مثلاً

ا۔ شیلی نعمانی نے اپنی سرت النبی کے مقدم میں

۲۔ عبدالروف واٹاپوری نے اپنی اصح السیر کے آغاز میں

س و اکثر خاراحم نے نقوش سیرت عل

س موسويد نظرة النيم جوسيرت طيب عظة يركيل انسائطويديا ب-اس

نے فقل سطری مرف کی جیں۔

۵ - (اکثر فاروق جاده نے مصاور السير والدية كنام عدداصفات

4

۲ ۔ ڈاکٹر خالد انور نے اپنے ٹی ایک ڈی مقالہ اردونٹر ٹی سیرت لگاری کے مقد مدین

ے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف ظفرنے سیرت نبوی می کے مصادر و مراجع کے مام در و مراجع کے مصادر و مراجع کے مام در و مراجع کے مام سے ۱۲ صفحات پراس پہلو سے بحث کی ہے۔

ان تمام مختقین نے بھی اپنی بحث کو سیرت نگاری کے چند اصولوں تک محدود رکھا ہے۔ سوائے مؤخرالز کر تین شخصیات کے۔ چند سال قبل بہاد لیور یو تیورٹی بی سیرت چیئر کے زیراجتمام انٹر بیشن سیرت کانفرنس کا اجتمام کیا گیا اور مندوجین کو سیرت طیبہ سی اللہ کے ذیراجتمام انٹر بیشن سیرت کانفرنس کا ایک فہرست دی گئی تا کہ مختقین اپنے پہندیدہ پہلو پر مقالہ تحریر کریں۔ بی نے سیرت طیب ملی فہرست دی گئی تا کہ محتقین اپنے پہندیدہ پہلو پر مقالہ تحریر کریں۔ بی نے سیرت طیب مقالہ قبل کے ماخذ و مصادر پر مضمون تحریر کرے کانفرنس کے مندوجین کے سامند وجین کی ایس مقالہ نگار نے موضوع پر تفصیل سے تکھوں۔ اس لئے کہ یہ ایسا پہلوتھا جس پر میرے سواکس مقالہ نگار نے کی مضموع پر تفصیل سے تکھوں۔ اس لئے کہ یہ ایسا پہلوتھا جس پر میرے سواکس مقالہ نگار نے کی خواجی کی دست نیس کی تھی۔ جی اس وقت کرا پی کی ایک عظیم لائیریری

#### خالدا يم ابحق ايمه ووكيث لا تبريري

کا انچارج تھا۔ اس و خرہ میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد کتب ہیں اور سیرت طیبہ علیہ اور سیرت طیبہ علیہ اس موجود ہے۔ لیکن اصول سیرت نگاری پر کوئی مستقل کتاب جہیں تھی۔ علیہ البقدا میں نے اس پہلو پر مسلسل مطالعہ وحصول مواد کے سلسلہ کو جاری رکھا۔ طویل کوشش وغور کے بعد میدا کیک طالب علمانہ مطالعہ قار کین کی خدمت میں چیش کر رہا ہوں۔ میدا بتدائی کوشش ہے اسے حرف آخر نسجھا جائے میں کیا میری بساط کیا بقول شاعر

توآ قآب عار بھی تو پرچم یلغار بھی کی جروہ وہ بھی پیار بھی شہد زور بھی سالار بھی طلم جھوٹے خداؤں کا جس نے توڑ دیا رکوں سے جاہیت کا لیو نچوڑ دیا مصنف کا تلم خاک لٹائے گا خزائے قرآن بی تصیدے تیرے لکھے ہیں خدائے مصنف کا تلم خاک لٹائے گا خزائے قرآن بی تصیدے تیرے لکھے ہیں خدائے سیرت میں کھارا اور شوع بیدا ہوگا۔ روایتی اسلوب سے بہٹ کرعبد حاضر کے اسلوب میں کام کی ضرورت ہے۔ ہم آگر سیرت نگاری میں ذکورہ اصولوں کو بیش نظر رکھیں تو بھنیا عبد حاضر کے تاری کو سیرت طیب علیہ کی طرف بہتر انداز بیں مائل کر سکتے ہیں۔

بہت ہے واقعات اس وقت تک پوری طرح یا تو سمجے بی نیس جاسکتے، یا اُن کی

صحح قدر وقیت نہیں معلوم ہوسکتی، جب تک اُن واقعات کے پیش آنے کے مقام کا جغرافیہ، معاثی دسیای حالت وہاں والوں ادر اس واقع میں حصد لینے والوں کی نفسیاتی، کیفیت، اُس مقام کے ماحول اور بمسائے کی واقعی اور اثر انداز حالتیں اور دیگر بہت سے امور کا مطالعہ ندکیا جائے، اوروں کے حالات سے مقابلہ بھی ایک مزید پہلو ہے۔

لکھنے والے کی عقیدت، اہلیت، مہولت، حالات کی مساعدت، وسائل کی فراہمی وغیرہ کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔

ایک بی واقعے سے مختلف ذہن، مختلف ننائج کا استنباط کرتے ہیں۔ سیرت نبویہ اس وقت دنیا کی ہر مہذب زبان میں لمتی ہے۔ اور بعض زبانوں میں ہزاروں کتا ہیں اس وقت دنیا کی ہر مہذب زبان میں لمتی ہے۔ اور بعض زبانوں میں ہزاروں کتا ہیں اس ایک سوضوع پر لمتی ہیں۔ اگر مکررات کو حذف بھی کردیں تو بھی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص بہلو اہمیت رکھتا ہے۔ صرف آپ کی جنگوں بی کو لیجئے کوئی آن کا ذکر کہانیوں کے طور پر کرتا ہے۔ کوئی قانون ہے۔ کوئی قانون ہے۔ کوئی قانون میں اللہ کتا ہے۔ کوئی قانون میں اللہ اللہ کے قواعد جنگ کی نظیروں کے لئے ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ کوئی عربی سابق کی فعیات، قوت برواشت، بہادری، موقع می سے استفادے کی الجیت وغیرہ کا مواد ان میں تاش کرتا ہے۔

#### کتاب کی خصوصیات

| بدائی موضوع پر بہلی جامع ومفصل کیاب ہے۔                                 | <b>&amp;</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| اس میں سیرت نگاری کے حوالہ ہے پہلی وفعہ طالب علمانہ انداز میں نے پہلوؤل | <b>@</b>     |
| کواجا گرکیا حمیا ہے۔                                                    |              |
| كتاب جامع اور محققانه اسلوب مين لكهي كئ ہے۔                             |              |
| كتاب فرقة وارانه مباحث مص محفوظ ره كرخالص على انداز بين لكعي منى ب-     |              |
| قرآنی آیات واحادیث کی صحت کاحتی الامکان اجتمام کیا کیا ہے۔              | 🏶            |
| به كماب جارساله جبدمسلس اورغور وخوص كاثمره ب                            |              |
| کتاب میں نے سیرت نگاروں کی رہنما کی کاعمل اہتمام کیا گیا ہے۔            | ····· 🐞      |
|                                                                         |              |

اصول سیرت کے ان نے اصولوں پر نصوصی توجہ دی گئ ہے جن کا دیگر مختفین علی استان کے استان کے استان کی ہے۔ نے ذکر نیس کیا ہے۔

most profession of .....

اس موقع پر کمپوزر جناب عبدالماجد پراچه صاحب اور جمله احباب جنهول نے مواد کی فراہمی اور پروف ریڈنگ بیس میری مجر پور مدد کی کا خصوصی طور پرشکر بیادا کرنا جا ہوں گا۔ (جزاکم اللہ خیرا)

قارئین سے گزارش ہے سیرت النی اللہ پڑھتے ہوئے جہاں آ پہنا گئے کا نام آئے وہاں سلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جہاں کمی صحافی کا نام آئے وہاں رضی اللہ عتر کہیں، جبال کمی صحابیہ کا نام آئے وہاں رضی اللہ عنہا کہیں جہاں کمی بزرگ کا نام آئے وہاں رہمنۃ اللئہ عکنے کہیں۔ باادب بانعیب بے اوب بے نعیب۔

یادر کنے کی بات رہے کہ سرت کا مطالعہ تمام سرتوں سے بے تیاز کرسکتا ہے لیکن تمام عظیم ستیوں کی سرت کا مطالعہ آپ تھا۔ شاعری نہیں حقیقت ہے، آخر عمل دعام ہے

حرف ذعا بول صورت پذیرائی دے پیچے ویکھول نظر کی ادث وہ پیوائی دے پیچے

یادرسول ، پیار کی سچائی دے پیچے مدت نی ، قریت کویائی دے پیچے

کانڈ کی ناؤ ڈال رہا ہوں بھاؤ پر سچا بھی پاؤں رکھنے چلا ہے الاؤ پ

میں اور دسف شاہ توہیر رقم کروں بادل تھم ہے تو سمندر رقم کروں

این کیا ہیں لوح ارش و سا پر رقم کروں ونیائیں اور یوں تو وہ پیکر رقم کروں

ڈاکٹر صلاح الدین ٹائی استاذ وصدرشعبداسلامیات ٹاکد لمت گورنمنٹ ڈگری کالج لیافت آباد کرا تی

#### www.KitaboSunnat.com

## سیرت کا دیگرعلوم سے تعلق وامتیاز

اس کا نئات میں انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہیں، لیکن انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہیں، لیکن انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے پاس گزشتہ حالات و واقعات، تجربات ومشاہدات کا کوئی سرمایہ بیس ہے گویا جس طرح جنگل کی زندگی گزاری جاتی ہے یہ بھی گزارتے ہیں۔ آخر ریچیوں اور بیمروں کو کیا معلوم کہ ان کے جد اعلیٰ کون تنے؟ کن کن جنگوں واد یوں اور پہاڑوں سے چھلا تھیں معلوم کہ ان کے جد اعلیٰ کون تنے؟ کن کن جنگوں کا دیوں اور پہاڑوں سے چھلا تھیں دوجانہ مارتے ہوئے ان کے آباء واجداد موجودہ مقام تک پنچے؟ کن کن حالات سے آئیس دوجانہ مونا بڑا؟

کین ان کے مقابلہ میں انسان ہیں جنہوں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ جہال کے میں ہو حال کی تھیر میں ماضی کے تجربات و واقعات سے نفع اٹھایا جائے اور اس کے طرورت محسوں ہوئی کہ گزرے ہوئے واقعات کو محفوظ کرنیا جائے، انسانوں کی اس کوشش کا نام تاریخ اور آثار قدیمہ ہے۔ اگر چہابتداء اس کی طرف توجہ کم دی ، لیکن آئ سے ایک مسلمہ ناگز بر ضرورت ہے۔ جس کی وجہ سے برقوم اپنی توانائی کا بڑا حصداس پرصرف کر رہی ہے۔ ایک ایک میں ہوئے مردوں، مدفون ہٹر بول اور کتوں کوجع کیا جارہ ہے۔ ایک ایک شکری کو چن کر جو کر پڑھنے کی کوشش کی جارہی ہے اور انجی پڑھنے کی خال بلند و بالا تاریخی علی ضرورت کو دنیا کی اکثر قوموں نے تسلیم کرلیا ہے۔

قوموں نے تسلیم کرلیا ہے۔

ر سال المراجي المراجي

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی قوم وامت کے پاس ماضی کا جو بھی سرمایہ ہے وہ وثوق واعماد بل تاریخ کے اس حصہ جسے ہم صدیث پاسیرت نبوی علیقی کا عنوان ویتے ہیں مقابلہ نہیں کرسکتا ہے۔

سرمانیہ سیرت ہمارے پی فیم رحفزت محد صلی الله علیہ وسلم کا ہو یا دیگر اخیاءعلیم العسلات والسلام کا اس کے بارے میں قرآن کریم نے واضح تھم دیا ہے:

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (١)

یعیٰ نوگوں کو پہلے قصے سنایا کروتا کہ وہ سونچیں تضمن الانبیاء کواحس القصص کہا گیا ہے کو یا انبیاء کی سرت بیان کرنے کی طرف خصوصی طور سے متوجہ کیا گیا ہے۔

لبذا رسول انتصلی انتدعلی میرت طیبراور آپ علی کے انوال زندگی کا عمین مطالعہ ندھرف مسلمانوں کے لئے جمی ایک فریغہ انسانی کا درجہ دکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے بلکہ غیرمسلموں کے لئے بھی ایک فریغہ انسانی کا درجہ دکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے تو یہ مظالعہ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ جمیس خالق کا نئات نے اپنی کتاب جس اس بات کا تھم ویا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کے رسول علی کے ربگ علی کے اللہ تعالی کے ربگ علی اس میں اپنے آپ کو انہی کے ربگ علی ربیعی اس میں میں اپنے آپ کو انہی کے ربگ علی ربیعی میں میں میں میں میں جب کہ سرت طیبہ سے واقعیت حاصل کرلیں بار بار پر معیں، سنیں، دوسروں کو ساتھ کی میں بخود یا در محیس ، دوسروں کو یا ددلا کیں۔

ایک غیرسلم کے لئے حضور علیہ کی سیرت طیبہ کا مطانداس لئے فریفدانسانی کا درجہ رکھتا ہے کہ نوع انسانی جس سے مرد کال کا صرف یجی ایک نمونسہ ۔ (۳) کوئی مانے یا شد مانے لیکن میہ جان لیما تو ہرآ دمی پر فرض ہے کہ ہر پہلو سے کامیاب وکامران اور ہرا عتبار سے مکن انسان کیما جوتا ہے؟ اس لئے کہ ہر خص میں کامیاب و باستصد زندگی گزادنے کی سے مکن انسان کیما جوتا ہے؟ اس لئے کہ ہر خص میں کامیاب و باستصد زندگی گزادنے کی

فطری خواہش ہوتی ہے اوراس خواہش کی تخیل کے لئے کسی کوآئیڈ بل شلیم کرنا پڑتا ہے۔
یہاں سوال سے پیدا ہوتا ہے کے آئیڈ بل شلیم کیا جائے؟ کس کی سیرت وسوائح کا
مطالعہ کیا جائے۔ جو انسانی مسائل کے حل میں تھمل رہنمائی کرتی ہو۔ زمین پر زانہ نایادگار
ہے نوع انسانی آباد ہے اور آج بھی لاکھوں اور کروڑوں نہیں بلک اربوں آدی اس دنیا میں
زیم گی ہر کر رہے ہیں۔ سب کا قصد ایک ہی ساقصہ ہے کہ پیدا ہوا، بیزوں نے وکی بھال
کی، پرورش و پرواخت ہوئی، ایک محدود مدت تک زمین پرزندہ رہا اور بالآخر مرکر بیونمز مین
ہوگیا۔ نہ پیدا ہوئے میں اختیار وارادہ کو قل تھا اور نہوت میں۔

حیات جاددان میری ند مرگ ناگهال میری

سب کہاں؟ جن چند لوگوں کا حال آپ کو معلوم ہے، ان بی کی زیر گیوں پر غور کیجئے۔ پیدائش اور موت پر تو بقینا کی کوجی افتیار حاصل ندتھا۔ کین کن بلوغ ہے موت کل جو پکھ وہ اپنے ارادہ و افتیار ہے کرتے رہے، ان اعمال و افکار میں انہوں نے اپنے ارادہ و افتیار کس کس طرح استعال کیا اور وہ اپنے مقاصد زندگی میں کس حد تک کامیاب موت بال اور دہ اپنے مقاصد زندگی میں کس حد تک کامیاب موت بال اور یہ کی تکیل کے لئے زندگی کے دوسرے رفوں کو نظرا اعراز تو بیش کر دیا۔ مثل آئی فیمس روحانی سکون حاصل کرتے کے لئے بیوی بچول کو چوؤ کر بہاڑ کی جنان میں کیا فرق بائی رہا۔ وہ نہ ہوا، کو چوؤ کر بہاڑ کی بیان میں کیا فرق بائی رہا۔ وہ نہ ہوا، کہاڑ کی اور بہاڑ کی جنان میں کیا فرق بائی رہا۔ وہ نہ ہوا، کا نکات ہے بائی ہوگیا، تو اس کی زندگی اور کئے بلیوں کی زندگی کے مائین اختیاز کیا رہا۔ وہ خراع کے دیا تو رہو کے دہ گیا۔ در باکتے رہے بلیوں کی زندگی کے مائین اختیاز کیا رہا۔ وہ خراع کے دیا تو رہو کے دہ گیا۔

ان فی زندگی تو مخلف اور متوع فرائض و داجبات کا مجموعہ بے اور ان بی کی المجمی طرح سیمیل سے زندگی کا کمال دابست ہے۔ ایک آ دمی پر پچھفرائض اپنی ذات کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ پچھ کنے اور کھرانے کی طرف سے پچھ ہمسایوں اور اہلی وطن کی طرف سے، پچھ توم و ملت کی طرف سے اور پچھ بنی نوع انسانی کی طرف سے، ان بی متنوع فرائض و داجبات کی اس طرح متاسب و متوازن اوا پیٹی کی ایک وجہ سے دومرا زُن متاثر شہواور ایک میں انہاک سے دوسرے کی طرف سے تفاقل نہ پیدا ہوجائے، کامیاب و کامران زندگی کہلاتی ہے۔ اپنی ذات سے وابنتی اور اپنی راحت و عافیت کا اجتمام یقینا ہرانسان کی اولین تمنا ہے۔ اس حد تک کہ بہاڑوں میں تارک الدنیا کی زندگی بسر کرنے والے سادھو بھی بھوک پیاس کے لئے کچھ نہ کے جھن کیا ہی کرتے ہیں اور گری سردی سے نیچنے کے لئے کوئی نہ کوئی عار حال کر بی لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فض اپنی ہی ذات کو مقصود و معبود بنائے اور زندگی عارض کر دوسرے واجبات سے عافل ہوجائے تو اس کی زندگی کو نموندگی کامیاب زندگی نہیں کہا جا سکتا اور ندایس کمی زندگی ہے۔ اس لئے کہ یہا جا سکتا اور ندایس کمی زندگی ہے۔ اس لئے کہ یہا جا سکتا اور ندایس کمی جات کہ یہ ایک کہ یہا جا سکتا ہے۔ اس لئے کہ یہ

اب اس تصویر کا دوسرا رخ لیجے۔ ایک فیض وطن دوئی بلک نایاک وطن پرتی کے نشہ میں سرشار ہوکر اپنے او پر خود فراموٹی کی کیفیت طاری کرلیتا ہے، ندائی ذات کی فکر کرتا ہے، ند بلید کر بیوی بخوں کی طرف دیکھتا ہے۔ حی کدان عموی فرائض و داجبات کی طرف ہے بھی غافل ہو جاتا ہے، جو محض ایک انسان ہونے کی وجہ سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ ایسے فیض کوکوئی ذی ہوش آ دمی کامیاب و کامران بھل آ دمی نیس کے سکتا۔ بیاتو ممکن ہے کہ کی تشرک باغ عام بیس آنے والی نسلوں کے داغوں کوز ہرنا کہ بنائے اور بید بھی ہوسکتا ہے کہ کی شرک باغ عام بیس آنے والی نسلوں کے دیاغوں کوز ہرناک بنائے کے لئے اس کا مجمد نصب کردیا جائے۔ میں آنے والی نسلوں کے دیاغوں کوز ہرناک بنائے کے لئے اس کا مجمد نصب کردیا جائے۔ میں گرا کی بائد نظر آ دمی اے ایسے اس کے اس کردیا جائے۔

پر بہ بھی دیکھیے، آیک آ دی کواپی اس مختری زندگی میں کیے کیے متوع حالات ہے گزرتا پڑتا ہے، بھی دولت کی فرادانی، بھی فربت کی پریشانی کہیں دوست سے داسطہ پڑتا ہے، کہیں دشن سے مقابلہ، بھی محت وقوت، بھی بیاری وٹاتوانی، آ دی کوکیا کیا نہیں کرتا پڑتا ہے۔ بھی قوم کا سردار بھی سردار کا فرمال بردار۔ کہیں حکومت و جماعت کا پمنظم کہیں تا دانول کا مطلم، بیانسان بی تو ہے جو بھی فوج کا کمائڈر اور بھی نتج بن کر دادعدل مستری دیتا ہوا تظر آتا ہے۔

کیا مید حقیقت و واقعہ تیں ہے کہ ہم آپنے بروں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایساغلی نمونہ ہو، جس کی سیرت میں انسانی زندگی کے ان متنوع و مختلف حالات کا کا میاب نمونہ ہمیں ٹل جائے، حلاش سیجئے و نیا کی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا دکھائی و بتا ہے، جو ہمارے لئے ان تمام حالات میں فمونہ کا کام دے سکے۔ بہت سے فاتھیں اور کشور کشاؤں کا حال ملتا ہے، بہت سے فلسفیوں کے افکار طبع ہیں، بہت ے تارک الدنیا لوگوں کے تذکرے ہم سنتے ہیں۔ بہت سے پادشاہوں، وزیروں اور عالموں، فاضلوں کے قصے موجود ہیں۔ ان کی برائی تسلیم، ان کی سرباندیاں سرآ تھموں پر گر غورے و کھیتے تو یہ ب بچوسیرت انسانی کے کسی ایک ژخ کی کہانی سے زیادہ بگھ ہے؟ اس سے انکارنیس اور ہمارا تو ایمان ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے فالق نے ہرزمانہ می اور ہر قوم ہیں عملی زعدگی کی رہنمائی کے فرائض انجام دینے کے لئے بچے اور بہترین رہنما ہی ہے ہیں۔ والات ہم مک کہاں اور کتنے بچھے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہان ہی اکثر کی تاریخی شخصیت ہمی قابل اعتاد تاریخوں سے ثابت نہیں ہوئی۔ اور جو پکھ مشد یا فیر مشد طالات ہیں طبح ہیں، وہ محض چیدہ واقعات ہیں، جن سے ان بزرگوں کی شیرت و کروار کا کھل تو کیا کوئی ناکھل فاکہ بھی تیارنیس ہوسکا۔ بڑاروں سوالات پیدا ہوئے ہیں اور محض موالات پیدا ہوئے ہیں اور حص سوالات ہیں دہ جاتے ہیں۔ ان کے حل کرنے کے لئے ہمیں ان قصہ کہانیوں ہیں اور کھی کران وکھائی نہیں و تی۔

اس کے برطاف حضرت مجر رسول الله علیہ والله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا کسی جگہ تارکی کا فٹان نہیں پاتا۔ ہر چیز واضح اور چیکتے ہوئے آتاب کی طرح واضح ہے۔ آپ کا شخص کروار، رحمت، راکفت، شفقت خشیت، عباوت، شجاعت عدالت، معدافت، شخاوت، فراست، متانت، ایٹار، احماس فرمدواری، عابری اور تواضع، مبر، توکل، شہات، وائس مندی و فیرہ و فیرہ سب کی کیفیت اور ان کیملی نمونے الل جاتے ہیں اور بہت ہے لی جالے واران کیملی نمونے الل جاتے ہیں اور بہت ہے لی جالے واران کیملی نمونے الل جاتے ہیں اور اچھے نانا وارا و فیرہ کے بہترین نمونے ہمیں مطنع ہیں، جائتی زندگی ہیں اچھے ووست، اچھے ساتھی، شخص مردار اور مساکین کے مر پرست و حدوگار کا بہترین نمونہ ہمیں آپ کی ذات میں ملکا شخص مردار اور مساکین کے مر پرست و حدوگار کا بہترین نمونہ ہمیں آپ کی ذات میں ملکا رعایا پروری، سیاسی بجھ ہو جے، دوستوں کی دلداری، وشمنوں کے ساتھ تیک سلوک و فیرہ رعایا پروری، سیاسی بجھ ہو جے، دوستوں کی دلداری، وشمنوں کے ساتھ تیک سلوک و فیرہ ایسا کمل اور اتنا بہترین نقشہ ہمیں ہرت طبیہ ہیں دکھائی و بتا ہے کہ ویسا اور کمیں نہیں وکھائی و بتا ہے کہ ویسا اور کمیں نہیں وکھائی و بتا ہے کہ ویسا اور کمیں نہیں وکھائی و بتا ہے کہ ویسا اور کمیں نہیں وکھائی و بتا ہے کہ ویسا اور کمیں نہیں واجائی زعدگی کے بیسار مینونے مرف ایک می مقدی و رہ تا اور کمیال ہمائی، نقی اور منہ سے لگاؤں، تو ہہ کمی انسان جی ل جائے ہیں اور مطالعہ کرنے والا ہے انتقیار پکاراٹھتا ہے کہ ۔

شان پہچانا ہول یار کے پیانے کی است ہیں کہیں اور سے پیانے کی اور سے کوئی سبق حالت ہیں کہیں اور سے کوئی سبق حاصل کیا جائے، فوثی، غم، تو تگری، افلاس، مرداری، حکومت، افتذار، الوانائی، سلح، جنگ، امن، بدامنی، اخلاص، دشنی وغیرہ آخرا پ کو اپنی زندگی ہیں ان ہی باتوں سے تو واسطہ پڑے گا۔ آپ کو ان حالتوں ہیں کیا یقین رکھنا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے کہ آپ کا میاب رہیں اور آپ کا خالق بھی آپ سے فوش رہے۔ اس کا جواب آپ کو جائے ہوگئی آپ سے فوش رہے۔ اس کا جواب آپ کو حمد صرف سیرت طیب ہی میں اسکتا ہے۔ خدائے ہزدگ و ہرتر نے محد رسول الشصلی اللہ علیہ وہلم سے ذریعہ و بین اسلام ہی کی حکیل ترین فرمائی بلکہ نبوت اور رہنمائی کے سلسلے کو آپ پرختم سے ذریعہ و بین اسلام ہی کی حکیل قرما دی۔ اور اس طرح حکیل قرما دی کہاس سے زیادہ کمل کرکے سیرت انسانی کی بھی حکیل قرما دی۔ اور اس طرح حکیل قرما دی کہاس سے زیادہ کمل اور اس عن کی دور ہم کوئی نہیں۔

مسلمانوں کے لئے توائی بات کے بھتے ہیں کون دقت نیس۔ اس لئے کہ بیان کا اعلان ہے اور وہ بغین دکھتے ہیں کہ فالق کا تناسہ کی رضامندی رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی خلصانہ اتباع کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوسکتی۔ اور بغیر حصول رضائے الی نہ دنیا بھی اور نہ آخرت۔ البتہ ایک غیر سلم کی بچھ میں بیات نہیں آئی۔ اس لئے کہ اس میں ایمان و بیغین کا فقدان ہے۔ لیکن سرت طبیبہ کا عمیق مطالعہ اس کے لئے بھی ایک فریفر انسانی کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس نے سرت طبیبہ کا مطالعہ نہیں کیا تو اے کہیں دنیا ہی ایسا کھل، واضح اور تفصیل منونہ کا ممیاب انفرادی، اجتماعی اور قومی زعدگی کا نہیں لی سکا۔ وہ اپنی زعدگی کے بہت سے مرحلون ہیں یا تو حش و بی ہیں گرفتار ہو جائے گا یا بری طرح شوکریں کھائے گا۔ زعدگی بہرحال زعدگی ہے چاہے مسلمان کی زعدگی ہو یا غیر مسلم کی۔ یہ وقت سب پر آتا ہے جب بہرحال زعدگ ہے وہائے میں سوال کے وقت کوئی نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک نی اور ایک آذی کا دماغ یہ سوائی کرتا ہے کہ اب سوال کے وقت کوئی نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک نی اور ایک قائن ہے کہ آذی کے مابین ہے واضح فرق ہرجگہ نمایاں ہے کہ نی جو پچھ کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کھی خود اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کھی جاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کھی جو بچھ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے نہ خود اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کھی جو بچھ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے نہ خود اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کھی جو بچھ سے آخبال نے ای طرف اشارہ کرتے ہوئے دیا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یہ کہی دوسرے عمل کرنے والے اشارہ کرتے ہوئے ذرایا کہا

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی سے خاک اٹی فطرت میں شائوری ہے شاری ہے

افظ "اصول" كى تحقيق: امول (Principles) أصل كى جمع ب-(٥) اردو على السل كى جمع ب-(٥) اردو على السل كي جمع بن القوانين والقواعد على السرك معنى بين بنيادي -(٢) المنجد كم مطابق اصول كيت بين القوانين والقواعد المتبين عليها العلم - (٤) الي قوانين وقواعد بوكى على وفن كو بنيادي قرابم كريك مورة ايرابيم على بحى المحتى على استعال بوا ـ(٨) أبي بلال عمرى أصل اوراساس عن فرق بيان كرتے بوئ كفيت بين براساس اصل نيس بوتى اور نه برأصل اساس بولى فرق بيان كرتے بوئ كفيت بين براساس اصل نيس بوتى اور نه برأصل اساس بولى مودن و بنياد على اصول برقم برت على معاون و بنياد على احوال برقم برت على معاون و بنياد على احوال برقم برت على معاون و بنياد على احوال برقم المرت على معاون و بنياد على احوال برقم المرت الله المعال بولى الموال برقم المرت على معاون و بنياد على الموال برقم المرت على المعاون و بنياد على الموال برقم الموال برت على المعاون و بنياد على الموال برت المعال بولى الموال برت على المعاون و بنياد على الموال برقم الموال برت المعال الموال برت الموال برت الموال برت الموال برقم الموال برت الموال بول الموال برت الموال برت الموال بول بيرت على الموال بول بول الموال بول بيرت على الموال و بيرت الموال بول بيرت الموال بول بيرت الموال بيرت الموال بول بيرت الموال بول بيرت الموال بول بيرت الموال و بيراك الموال بول بيرت الموال بول بيرت الموال بول بيرك الموال بول بيرك الموال بول بيراك الموال بيراك المو

سیرت کی لفوی تعریف.

السیرت کی لفوی تعریف.

السیرت کی طورت (۱۰) سیرة است، روش، شل وصورت (۱۰) سیرة کی شمخ است بر بر بر بر بر بر برا کی معلاده اس کے معلق بین طرز محل برتا کا بیرائٹ و دو تو دیجار سیاسی و وحدتوں کے تعلقات معاطات کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ (۱۱) فقہاء محدثین کے بال انتظامیرت و سیر مغازی اور جاد کے معنوں میں مستقمل ہے۔ چنا نچے الم مسلم کی جامع میں کتاب المسیر والجماده (۱۲) اور حافظ این جرکی شخ الباری میں کتاب المحدود جین (۱۳) فقہ میں بھی ہے این جرکی شخ الباری میں کتاب المحدود جین (۱۳) فقہ میں بھی ہے لئظ انہی معنوں میں مستقمل ہے۔ بلکہ اس می متحدد کتب جین (۱۳) این آختی اور واقد کی کتب کو کتب سیر کے ساتھ کتب مغازی بھی انہی معنوں میں کتب کو کتب سیر کے ساتھ کتب مغازی بھی انہی معنوں میں کتب کو کتب سیر کے ساتھ کتب مغازی بھی انہی معنوں میں کتب کو کتب سیر کے ساتھ کتب مغازی بھی انہی معنوں میں کہا جاتا ہے۔ (۱۵)

متی بن ہے دوسری جگداس کی جمع استعال ہوئی ہے۔ قل صدود فی الارض فانظر وا کیف کان عاقبة الممکلین (۲۳) اے نی سیکھٹے لوگوں سے کر دیکئے کرزین بن محوم پھر کر جنالتے والوں کا انجام دیکھ لو۔ یہاں سیر کا تفظ خور وظر کے معنی بن ہے۔ لین جس کے حالات بنی غور وظر کیا جائے وہ سیرت ہے (۲۴)

ظامد کلام میکام بید کدیرة کا لفظ (۱) جانا، رواند ہونا، چلنا(۲) روش، طریقد (۳) مثل وصورت اور ہلیت (۳) عادت مثل وصورت اور ہلیت (۳) کروار (۵) طرز زعرگ، زندگی کے نشیب و فراز (۲) عادت (۵) قصے، کہانی، سابقہ واقعات (۸) اور الی سوائح جے نور وخوش کے ساتھ لکھا و بیان کیا جائے ان سب پرلفوان کا اطلاق ہوتا ہے۔(۲۵)

سیرت کی اصطلاحی تعریف: (ا)اسطاح بی پروفیسرعنان کے مطابق آتخضرت منی الله علیه وسلم کے حافات زعمی اور اخلاق و عادات بیان کرنے کا ۴م سیرت ہے۔(۲۷)

- (۲) مولانا اور لین کا عرملویؒ کے مطابق آنخضرت علی کی اصل سیرت تو سارا ذخیرہ احادیث ہے لیے اسلام سیرت تو سارا ذخیرہ احادیث ہے اور اسلام میں فقط غزوات وسرایا کے حالات و واقعات کے مجموعہ کو سیرت کہتے تھے۔ (۲۷)
- (۳) اردودائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق میرت کا اطلاق آئخضرت ملی الله علیه وسلم کے واقعات زندگی (سوائح) پر اس کا اطلاق ہوتا رہا ہے اور اب بھی اس کا خصوصی منہوم بھی ہے۔ (۱۸)
  - (٣) قامی صاحب کے مطابق سنت کہتے ہیں، جو نی کریم عظی ہے منقول ہوتوان، فعلاً، تقریراً صغت خُلُقِیٰة یا خَلْقِیٰهُ یعنی سیرت خواہ نبوت سے پہلے کے زماند پرمشمثل ہویا بعد کے زماند پرسب کوسیرت کہا جاتا ہے۔ (٢٩)
  - (۵) محمد سرود کی رائے ہے سیرت کا لفظ جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو شریعت میں اس سے مراد وہ کام ہوتا ہے۔ جو نبی کریم ﷺ نے کرنے کا تھم دیایا جس سے روکا یا جے جائز سمجماً۔(۲۰)ادر سیرت بھی ایک شم کی تاریخ ہے۔(۳۱)
    - (٦) شاه عبدالعزيز اين شاه ولي الشرك مطابق:

آ نچه متعلق بوجود توفیر ماصلی اللهٔ علیه وسلم و سحاب کرام و آل عظام است داز ابتدائے تولد آنجتاب تاقایت و فات آل را سیرت گویند(۳۴)

جو کھ ہمارے وقیم کے اور حضرات محاب کی مظمت اور ان کے وجود مصاب کی مظمت اور ان کے وجود مصاب کی بدائش سے وقات تک کے واقعات بان کے گئے ہول وہ سرت ہے۔

سیرت کی پرتعریف میجلی تعریفات سے زیادہ و تیج منہوم رکھتی ہے۔ اس بی نبی کی ذات وسیرت کے بیان کے ساتھ محابہ می ذات وسیرت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کی تائید آگلی تعریفات ہے بھی ہوتی ہے۔

(2) مولانا مناظر احسن کمیلائی نے مدیرہ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اس عل سیرت نبوی ﷺ وسیرت محابدٌ دونوں شامل ہیں۔ لکھتے ہیں:

صدیت کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ رسول انشمنی الشعلیہ وہلم کے اقوال وافعال
اور واقعات جوان کے سامنے چیش آئے لیکن ان جی کوئی تبدیلی تیس کی گئے۔ لیکن بعضول
نے اسے آئے بڑھا کر بیٹیم میں گئے کے صحابہ اور بعضول نے صحابہ کے شاگر دوں لینی تابعین
کے اقوال و افعال کو بھی اس فن کے ذیل جی شریک کرایا ہے۔ میرا دموی ہے کہ صدیث
مسلمانوں بی کی نہیں بلکہ انسانیت کے اہم ترین افعالی عہد کی تاریخ کا معتبر ترین ذخیرہ
مسلمانوں بی کی نہیں بلکہ انسانیت کے اہم ترین افعالی عہد کی تاریخ کا معتبر ترین ذخیرہ
ہے۔ (۱۳۳) اور اپنے موقف کی دلیل کے طور پر لکھا ہے فن صدیث کے سب سے بڑے الم الم بخاری نے اپنی کتاب کا جونام رکھا ہے۔ اگر ای پر فور کرلیا جائے تو باسانی سمجھا جاسکا
ہے کہ جی نے جو کہا ہے، یہ کوئی تی یات نہیں ہے بلکہ بچھے والوں نے بھیشد اس فن کو ای نگاہ یہ
سے مشہور ہے، لیکن میرائی رحمۃ اللہ علی کی کتاب آئ تو صرف" بخاری شریف" کے نام
سے مشہور ہے، لیکن میرائی آئی اس فی نام نہیں ہے بلکہ خود معتبرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے
سے مشہور ہے، لیکن میرائی آئی اس فی نام نہیں ہے بلکہ خود معتبرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے
سے مشہور ہے، لیکن میرائی آئی اس فی نام نہیں ہے بلکہ خود معتبرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے
سے مشہور ہے، لیکن میرائی آئی نام نہیں ہے بلکہ خود معتبرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے
سے مشہور ہے، لیکن میرائی آئی نام نہیں ہے بلکہ خود معتبرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے
سے مشہور ہے، لیکن میں اس کی اس کی اس کی اس کورائی کرائی میں اس کورائی کی تاریل کیا کہ نام:

اَلْحَاْمِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُعْتَصَوُّ مِنُ "اُمُوْزِّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُ اَيَّامِهِ" رکھا ہے۔ اس مدیث کی مجھ تریف ہے۔ اس بی امود اور دیام کے الفاظ قابل فور ہیں۔
جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدیث کی مجھ تعریف امام بخاری کے زود کیان تمام امود کو
حاوی ہے جن کا کی نہ کی حیثیت سے آ تخضرت معلی الله علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ آ کے ایام
کے لفظ نے تو اس کی تعریف کو اور بھی وسیح کر دیا۔ یعنی وہی بات جو بی نے عرض کی تھی کہ
فن مدیث وراصل اس عہد اور زمانہ کی تاریخ ہے جس بی جمہ رمول الله معلیہ وسلم کی
جسی بھر کیر عالم پر اثر انداز بونے والی جسی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا
بول ۔ (۱۳۳) خلاص کو ام یہ کہ مدیث کی تعریف سیرت کا اعاط کرنے کے ساتھ محاب کے
حالات کا بھی اعاط کرتی ہے۔

(۸) مولانا الجالكلام آزاد نے سیرت کی جو تعریف کی ہے دہ بھی ای منہیم کی وسعت کی تائید کرتی ہے۔سنت و سیرت کی جگہ'' قرآن و کتاب'' کا لفظ بول دیا جائے کہ نام دو ہو محے مگر حکایت شمدوعسل سے زیادہ نہیں، لیتی بات وی ایک ری۔ دلالت وتسیدی تعذو ہوا، مدلول وسٹی بھی نہیں،

> عباد اتنا شتى و حسنك واحد (يمارى مبارتى والفاظ الك الك ين مرتيرا صن ايك ،

یا پھرائ نیخہ کے ایزاہ و توالی، چیے آٹار و سیر محابہ وسلف امت ادر معارف و بسائز ما خوذہ و مکتبہ کماب وسنت کہ گواٹھکال و اُساء پی تغرقہ واقیاز ہوا، گر'' بھکم علیم بنتی و سعد خلفا الزاشدین'' (۳۵) (میری اور خلفاء راشدین کی سنت کی انباع اینے اوپر لازم کرلو) اور

> وَالْخَوِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحَقُوْا بِهِمْ (٣٦) ميوث کياال رسول کودومروں کے لئے بحی۔

''در فَاُولِئِکَ مَعَ الَّلِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ (٣٤) جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاحت کی اس پہمی اللہ کا انسام ہے۔

اور

مًا أنَّا عَلَجيُّهِ وَ أَصُّحَابِي.

جومرے اور مرے محابہ کے طریقہ پر ہے۔

معی " مکما جراء وکل اصل وفرع ، صدر وشتق یاش وکواکب کا سامعالمه واقع اوا ہے۔ روشی صرف ایک بی ہے اور ایک بی کی ہے اگر چہ جا تد سے بھی لی جائے اور چکلے ستاروں سے بھی ..... اور اگر بید دونوں صور تیں بھی نیس تو چر جو یکھ ہے، شاق علم ہے اور ش شفاء، بلکہ خود جہل ہے دور مرض ۔ " آ کے لکھتے ہیں:

موائح و ایام مجی سیرت نویہ ﷺ کے مختلف اجراء میں بلکہ ہدایت قرآنی و حکمت نیوی ﷺ کے عملی وجسم شمرات ہونے کے لاقا سے دلائل وآیات نبوت کے تخم میں واغل میں لیس نیسینا آپ کی سیرت کھمل نہ ہوتی اگر ان کے حالات بھی قرآن کرتم میں پوری شرح وتنصیل سے نہ لھتے۔ (۳۹)

ایده و اسرت کی اصطلاح کا اولین استعال سرت بوی سے کے لئے ایده استعال سرت بوی سے کے لئے ایده و استعال بوتا تھا۔ (غزده ان جگوں کو کہا جاتا ہے جس میں خود نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیش فیس شرکت کی ہو۔ (وم) بیرتھا کہ جس کا ابتدائی کا بوت میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ کے غزوات کا تذکرہ زیادہ اور حیات طیب کا ذکر کم ہوتا تھا بعد میں چکے حیات طیب کا دکر کم ہوتا تھا بعد میں چکے حیات طیب کا حصد وافر تعداد میں شامل ہوگیا اس لئے اس کا سابقہ سے کام "سرت" استعال ہونے گا آپ وجہ استعال ہونے گا آپ وجہ میں کہ وہ اور کی ایک وجہ ہوتا کی ایک وجہ میں کہ وہ کہ کارنامدان کی فوصات ہوا کرتی تھیں۔ لہذا کی عمران کی بیزائی میں تکرانوں کا بنیاس کی مون سے بیا ہونے کا اشیش مقروفا۔ سکی وجہ ہونے کا اشیش مقروفا۔ سکی وجہ ہونے کا ایک اور اس کے حیات کی ایک وجہ سے دیات کی ایک وجہ سے دیات کی ایک دور کا ایک اور اس کے حیات کی دور تھا۔ سکی وجہ ہونے کا اسٹون کی دور تھا۔ سکی وجہ ہونے کا اسٹون کی دور تھا۔ سکی وجہ ہونے کا اسٹون کی ایک دور تھا۔ سکی وجہ ہونے کا اسٹون کی دور تھا۔ سکی وجہ ہونے کا اسٹون کی دور تھا۔ سکی دور تھا ہونے کا اسٹون کی دور تھا۔

انسائیگویڈیا آف اسلام (The Encyclopaedia of Islam) کی تحقیق کے مطابق حضور کیائی اورٹی لیوی ڈیااویڈا (G Levidella vida) کی تحقیق کے مطابق حضور کیائی کی سوائے عمری کے لئے ''سیرت'' کا استعمال سب سے پہلے این ہشام نے کیا ہے وہ اپنی کسار کی ایک ہوائی کی سوائے عمری کے لئے ''سیرت رسول الشعالی الشدعلیہ وسلم کا نام دیتے ہیں۔(۳)

مویا بہلی کاب جے سرت النبی کا نام دیا گیا، وہ سرت ابن بشام ہے ور شانظ سیرت کا استعال نبی کریم میں ان کے سیرت النبی کا نام دیا گیا، وہ سیرت ابن بشام ہے ور شانظ سیرت کا استعال نبی کریم میں گئے کی سواغ کے لئے اس سے پہلے بھی بولا جاتا تھا کمر کمانوں کو ''مفازی'' کا نام دیا جاتا تھا سیرت کا نبیش (۳۳) اس کا شوت سے کہ متعددا حادث ش آپ کی سواخ کے لئے صحابہ نے سیرۃ کا لفظ استعال کیا ہے (۳۳) اور عهد نبوی میں کہتے ہوئے فرمایا تھا: شاع صدرت کدب بن مالک نے فروہ احد کے موقع پر نفتہ تھیدہ کہتے ہوئے فرمایا تھا:

الحق منطقة والعدل سيرة - فعن يجبه اليه يخج عن ثب (١٩٣) آپ كلى كى بات آل ب آپ كى سيرت عدل ب جس نے آپ كى يروى كى ده بلاكت سے نجات باكيا جس سے داختے ہوتا ہے آپ سين كے لئے سيرت كا لفظ عام ستعمل تھا۔

## سیرت النی ﷺ کی دیگر علوم اسلامیہ سے میسانیت اور اخمازی

خصوصیت کا جائزہ: سرت النی کی بھی بھی مصومیات کے لاظ سے مدیث بھی ہے اور تاریخ بھی بر بواغ بھی ہے میلا وجی اور ابھی خصومیات کے لاظ سے قرق بھی ہے۔ قبدا سیرت کے مقام کے لئین کے لئے اس فرق کو جھتا ضروری ہے۔

سيرت اور حديث: سيرت وحديث بن تمن اختيار سے بكسانيت بائى جاتی ہے۔ (۱) اصحاب حدیث (محدثین) تمن امور کوئٹ کرتے ہیں۔ بنکی بید کدرسول اللہ علیہ فیا فرمایا، دوسری بید کدرسول اللہ علیہ کے کیا کام کیا، تیسری بید کدرسول اللہ علیہ کے سامنے یا آپ کے زمانہ بن کیا کیا گیا۔ اصحاب سیرت (سیرت لگار) بھی انجی المورکو بھی ایوا۔
مع کرتے ہیں۔ اس اختبار سے دونوں کا کام ایک جیسا ہوا۔

(۲) مدیش نے رسول اللہ عظامہ کی بات محت دریافت کرنے کے لئے تواعد وضوالط مرتب کئے ہیں۔ لہذا بغیر کمی سند کے حدیث قبول نیس کی جاتی۔ اسحاب سیر بھی بغیر سند کے یا جبوٹے فض کی روایت کو قبول نیس کرتے ہیں۔

. (٣) امحاب سراورامحاب مدید حقیقت کے اعتبارے دوالگ عاعتیل خیل ایل۔ بلکہ جتنے محدثین میں، دو سرت نگار بھی جو سرت نگار میں، دو محدث بھی میں۔ مردونوں

- کے مقاصد و اہداف الگ الگ ہیں، لہذا وجوہ ترجیج تبدیل ہو جاتی ہیں۔(۴۵) سیرے و حدیث میں آٹھے اختیار سے فرق یایا جاتا ہے۔
- (۱) سیرت میں واقعات کے ربط و ترتیب کا اجتمام کیا جاتا ہے۔لین حدیث میں آپ کے حالات موجود ہونے کے باوجود سیرت کی طرح ترتیب کا اجتمام کیا جاتا ہے۔لین حدیث میں کہا ہوئی کے حالات موجود ہونے کے باوجود سیرت کی طرح ترتیب لازم نیس ، یک جہال جس کی ضرورت ہوتی ہے محدث بیان کر دیتا ہے۔(۳۷) اس کی وضاحت میں ابوالبرکات کیسے ہیں، محدثین کا مقصود بالذات احکام کو جاتا ہوتا ہے اور رسول کی ذات سے بحث ضمناً یا الترا با ہوتا ہے۔(۳۷)
- (۷) سیرے کا متندرین مواد کتب احادیث عی بی ہے، اگر چہ بعض اوقات سیرت نگاروں نے روایات کے بارے بیس محدثین کی طرح کھل احتیاد نہیں برتی، کی وجہ ہے حدیث کی روایات کا درجہ سیرت کی روایات ہے بلندہے۔(۸۸)
- (٣) میرثین ساری آوجاس کات بر صرف کرتے جی کہ بید طریف رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کرتا وسلم کی ہوئی ہے اپنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور علی نے نے کہ کہا؟ یا کس وقت یہ کام کیا یا آپ سیسی کے سامنے کیا گیا میں میرے یہ کہ ایسا کہنے یا کرنے کا سبب کیا تھا۔ (٣٩)
- (٣) سیرت گارهنور علی کے اقوال، افعال، واقعات کومر بوط و مسلسل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسپاب وطل کو بھی جاتنا جائے ہیں جبکہ محد ثین صرف روایت کی محت بر توجہ دیتے ہیں۔ (۵۰)
- (۵) وجوہ ترج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے محدثین وسیرت نگار دوالگ جماعتیں بن گئیں اور دونوں کے معیار تحقیق بیں بھی فرق آگیا۔ محدثین رواق کی فقافت، تقویل اور ویانت کی کی زیادتی کی بنا پر مقبول رواق کی روافتوں میں اختلاف کی صورت میں ترج وسیح بیں۔ سیرت نگار طالات کی موافق اور واقعات کے علم کی بنا پر دوشیں سے کسی ایک رواجت کو ترجیح وسے بیں۔ (۵)
- (۱) مريم الواجدي لكية بين ميرت شي ورج محت سه كم ورجدى روايات سه محى استفاده كياجا تا ب- عديث عن الكي مخوائش نبين بهد لكن مد مرف ان احاديث ك لئة ب جن كاتعلق احكام ومساكل سه وتاسه - (۵۲) علام عناني في لكما نه علاء كايزا كرود

اس کا قائل ہے کہ صدیث ضعیف سے فضائل اعمال اور صفی و فیرو بی استدال کیا جاسکا ہے۔ اس کروہ بی امام احمد، امام شافعی، الاداؤد، امام نودی اور امام الاحقیفہ شاش بیں۔(۵۳) امام الاحقیف شعیف احادیث سے احکام بی بھی استفادہ کرتے ہیں اور رائے پر ترجے ویتے ہیں لیکن محمل صدیث پرترجی نیس وستے۔(۵۳)

(2) مولانا اورلی کا عرصلی لکھتے ہیں مدیث آ ٹھ علوم کے مجموعہ کا نام ہے اور سرت اس کا ایک جرمے \_( ۵۵)

(۸) مدیث کی کائیل تھی الواب کی ترتیب پرتھیم ہوتی ہیں اور سرت کی کائیل سطن یا واقعات کی ترتیب پر مرتب ہوتی ہیں۔ (۵۷) مولانا شیل نعمانی سرت وحدیث کے فرق کا سبب بیان کرتے ہوئے ان القاظ میں تجزیر کرتے ہیں۔

سرت ایک جداگا دنن ب اور بحد فن صدیث بین ب اور اس بنا پر
اس کی روایوں علی اس درجہ کی شور احتیاط لمح ظرین رکمی جاتی، جو
فن محام ست کے ساتھ مخصوص ب اس کی مثال ب ب کرفتہ کا فن
قرآن کریم اور صدیث تی سے ماخذ ب لیکن بینیں کہ سکتے کہ یہ
بھید قرآن کریم یا مدیث بیان دونوں کے ہم بلہ ب

مغازی اور سرت می جس منم کی جزئی تعصیلیں معصود ہوتی جیں، وہ فن صدید کے اصلی بلند معیار کے موافق تبین فی سکتیں۔اس سے ارباب سر کو تقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے،اس منا پر سیرت ومغازی کارجہ فن حدیث سے کم رہا ہے۔

جس طرح امام بخاری و مسلم نے بدالتزام کیا کہ کوئی ضیف مدیث بھی اپنی کتاب بھی ورج ندکریں ہے، اس طرح سیرت کی تعنیفات میں کسی نے بدالتزام نہیں کیا، آج جیوں کتابیں قدما سے لے کر متاخرین تک کی موجود ہیں مثلاً سیرت این اسحاق، سیرت این دشام، سیرت این سیدالٹاس، سیرت و میاطی، طبی، مواہب لدنے، کسی جس بے التزام نیس (۵۲)

میرت اور تاریخ اسلای علوم ش سرت کوایک نیم تاریخی نیم سوائی صف قرار دیا گیا بے اور اس شل کوئی شک تیس کر مسلمانوں کا فن تاریخ فن سرت نگاری سے متاثر

(AA)\_lyr

سیرت تاریخ کی ایک توع ہونے کے باد جود فن تاریخ سے الگ اور ممتاز صنف بے۔ تاریخ کی چوتو نیش کی جاتی کی جاتی گئی (م ۵۸۹ می ) نے ایک کتاب "الحقر فی علم الآریخ" میں یہ تحریف کی ہے کہ تاریخ ذیائے کے حالات اور ان حالات کے متعلقات کی میٹین تااش کا نام ہے۔ تاوی (م ۴۰۴ می ) نے اپنی مشہور تعنیف "الاعلان بالتو بینے لمن ذم التاریخ" میں کہا ہے کہ زیانے کے واقعات کی موقت جبجو کا نام تاریخ بیالتو بینے لمن فی مالتاریخ" میں کہا ہے کہ زیانے کے واقعات کی موقت جبجو کا نام تاریخ اسے۔ دوروسلمی کے مغربی منظر میں کہتے ہیں کہتاریخ زیرہ مطالعہ کا نام ہے۔ (۵۹)

ابو نفر اماعلی بن حماد الجوبرا (م ٢٩٨هه) کہتا ہے تاریخ کے معنی وقت بتانا بیں۔(۲۰) انرائیکلوبیڈیا بریٹائیکا (Encyclo padia Britannica) کے مطابق تاریخ کورومغاہیم میں استعال کیا جاتا ہے، بھی واقعات کے عیان پراور بھی بذات خود واقعات کو تاریخ کا نام دیا جاتا ہے۔(۲۱) یہاں تاریخ ادر بیرت کا جارفرق عیان کیا جاتا ہے۔

- (۱) پہلافرق: تادیخ کا موضوع انسان اور زمانہ ہے(۱۲) اس کے بالقائل سیرت کا موضوع ایک مجوب انسان اور اس کا بایرکت عہد ہے۔ اس عہد بھی دونما ہونے والے واقعات مجی سیرت کا حصہ ہیں۔
- (۲) دوسرا فرق برہے کہ تاریخ کا موضوع عموماً طلک اور زمانہ ہوتا ہے جن میں ضمناً شخصیات زیر بحث آتی ہیں۔ جبکہ سیرت میں ایک مخصوص شخصیت مینی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوموضوع بنا کرضمنا ملک وزمانہ اوراس کے خدو خال کواجا گرکیا جاتا ہے۔ (۱۳)
- (٣) تہرافرق ہے کہ: سیرت کے ماخذ جس قدر متنداور قابل اختبار ہیں تاریخ کو ان کا درواں حصہ بھی مامل نہیں ہے۔ تاریخ کا مدار محت مند ماخذ کے بجائے قیاس پر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن سیرت میں قیاس کو دخل نہیں ہے۔ بلکہ روایات جس طرح پہنیں انہیں من و عن ذکر کردینا سیرت نگار کا پہلافرش ہے۔ ان روایات میں جس قدر چھان پھٹک اور کاوش ہے کام لیا جاتا ہے۔ وہ الگ قابل فور ہے۔ (١٣)
- (٣) چوتھافرق یہ ہے کہ عام ہے مائے جن مؤرخوں کے ذریعہ تاریخیں بھٹی ہیں خود ان مؤرخوں کا اس زیانہ ہے جس زیانہ کی انہوں نے تاریخ ککمی ہے کوئی تعلق نیمی ہے اگر ہے بھی تو اس درجہ کا لیمیں ہے جس درجہ کا محابہ کا حضرت محرصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھا۔

بلداكم مؤرثين تو تاريخ ك خود يحى مثنى شابدنين بن جيد سحابة الى تاريخ ك في بيرت كت ين عنى شابدين - لقداعام تاريخ كا سرت عدما باليس كيا جاسكا بدر (١٥) فاضل ويوندمولانا مناظراحين كميلا في تجزيه كرت جوس كيع جي: ش بركها بإنا يول كه عادي إلى الى وقت تاري كى يو عام ذخرے بیں عموماً ان کا تعلق کی قوم کی حکومت ،کسی تظیم الشان چک، الغرض ای تم کی متنظر اور پراکندہ کونا کول چیزول سے ہے جن کا احاط آسان فیس ہے۔ نظاف اس کے سرعت وصدیث اس تاریخ کا بام ہے جس کا تعلق براہ راست ایک خاص مجھی وجود، لین سرور كاكات على الدعلية وعلم كى وات الذك عد عد ليك قوم، ايك مك، ايك حكومت، ايك جنك ك تنام اطراف و يوانب كو مي طور سے سمیٹ کر بیان کمنا ایک طرف ہے، اور دومری طرف ملک نیس، مك كى كوئى خاص قوم يس مى قوم كاكوئى قبيا تيس بمي قوم كاكوئى مانوادونيس بكرمرف ايك واحد بسيافض كى زعركى كرواقعات كا مان کرنا ہے۔ خود اعمازہ مین کہ اعاملہ و مدوین کے اعتبار سے دونول کی آ سانی و وشواری ش کوئی نبت با میلی صورت عمل کتابیوں۔ غلافیمیوں، غلطیول کے جٹنے قوی اندیشے ہیں چیخا ای نبت ے دورری مورت می محت و واقعیت کی ای قدر عقلاً لوقع کی جاسکتی ہے۔(۲۲)

سيرت اور ميلا و: سيرت اور ميلا و دولول كا مقعود بالذات حب رمالت، تذكره رمالت اور فراق أموه حسنه به كيكن بير عنوان يرصغر على خاص مناظراتي ليس مهركا حال بي بير يهال ايك خاص كنته بيش نظر ركيند كو قائل ب كدميلا وليني في كريم عليلة كي ولاوت يركى في ظلى و نارافتكي و لا اظهار نيس كيا تقار بيك في و نارافتكي كا اظهار نيس كيا تقار بيك حد الدوت و ميلاد) بي كولى الكيف نيس كيا قار بيك ولاوت (ميلاد) بي كولى الكيف نيس، اب كي ولاوت (ميلاد) بي كولى الكيف نيس، اب كي ولاوت (ميلاد) بي كولى الكيف نيس، ان كو تكليف آب كي تعليمات (ميرت) بي تقير على ميرت كي جلك

میلاد کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ جس کا سب میسائیوں، ہتدوؤں اور سکسوں کا اپنے چیٹواؤں کا جنم دن (ہوم پیدائش) منانا بھی ہے۔ کویا اس مخصوص اصطلاح ''میلاڈ' کے فروغ میں تہذیبی اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔

سیرت اورمیلادیں چواہارے فرق ہے-

میرت اور میاری پید بالسف رسال این الله علیه و بالد می ممل سیرت بیان موتی ہے جیکه میلاد شی واد دت، مجزات معراج اور دفات وغیرہ کا بیان موتا ہے۔ کمل سیرت نہیں ہوتی۔ تمام میلاد ناموں میں کوکی بیشی کے ساتھ بی قدر مشترک ہے۔

(۲) سیرت میں نبی کریم صلی اند علیہ وسلم آپ کے محابی محک حالات ہوتے ہیں، جبکہ میلاد ناموں میں حتم بی واقعات مثلاً واقعہ کر بلا، بزر کوں کا تذکر و بھی شامل ہوتا ہے۔ (۲۷)

را ) سرت من تاریخی یا واقعاتی ترتیب کو مذافر رکھا جاتا ہے۔ جبکه میلاد میں ایسا

منروری تبیں ہے۔

روں ملی میں میں ایک اور فرق نمایاں ہوگیا ہے، خواتمن می میلاد اور جلسہ میلاد (٣) عبد حاضر میں ایک اور فرق نمایاں ہوگیا ہے، خواتمن می میلاد اور جلسہ میلاد مخصوص ہوگیا، جبکہ عام جلے سیرت کے نام سے منعقد ہوتے ہیں-

(۵) سیرت میں عموماً ثبت ومتحد واقعات بان کے جاتے ہیں۔ جبکہ میلاو میں عموماً

مناز عرموضوعات زر بحث لائے جارے ایل-

(۲) برمغیر میں جو کتب میلاد آغاز میں رائج رہیں ان میں اکثر متقوم ہیں۔ بعد میں قطم ونٹر کے مجموعے زیادہ مقبول ہوئے۔ جبکہ کتب سیرت کی غالب تحداد نٹر میں ہے۔

سيرت اور نعت : فت كتي جي تعريقي اوصاف بيان كرنا - اسطلاماً يد لفظ في كريم صلى الله عليه وكل من المستعال كيا جانا الله عليه وكل كل الله عليه وكل كله الله وكل كل الله وكل الله وكل

(۱) سیرت کی طرح نعت کا دائرہ بھی وسیج ہے۔اس میں سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاط کیا جاتا ہے۔لیکن آج کل نعت کا اطلاق منظوم سیرت برکیا جاتا ہے۔ نثر پر نہیں۔(۱۹)

(r) دومرافرق بيب كرسرت من آپ كى تعليمات غالب طور سے بيان كرتے بيل

جبكه نعت من الحبار عقيدت كا زياده غلبه وناسب

(٣) تیمرا قرق بیب: عبد حاضر ش جن نسون کاردان مل رما ب\_ان کا اوب اور سیرت سے تعلق کم موسیقی اور صوتی اثرات وردهم نے زیادہ ہے۔

سيرت اورموائ : سواخ كوحيات (Life) اور بايگرانی (Biography) كها جاتا ب- اس كى تعريف جوزف فى شيا نے يدك ب كد: سواخ عمرى ايك فض كى بيدائش ب موت تك كے افكار و افعال كا بيان كرنا \_ كارلال ك نزويك: يد ايك انسان كى تاريخ ب- (٤٠) البائيكويد يا بريانيكا كے مطابق سوائح كا موضوع ايك انسان ب- اوراس كى الكى زعم كى ب جوهيكا يركى تى ہو \_ (١٤) ميرت عم بحى سوائح موجود ب ليكن بائح اخبار سے فرق ب -

- (۱) میملافرق میرے کہ: سرت حیات انسانی کے ایک ایسے مثالی نمونے کو موضوع بنائی ہے جو ہر خطا و تقعیرسے یاک ہے۔ جبکہ سواخ عمل ان خوبوں کا ہونا ضروری قبیں۔
- (٢) دومرا قرق بيب كديرت على تقل ب، فور وخوض ب، جبك سواخ عن اس عفر كا مونا خرورى نيل.
- (٣) تیرافرق بیب کرسوائی علی واقدی صدافت مرف دوایت یا ساعت کی بنیاد پر اوقی به بنیاد پر اوقی کی بنیاد پر اوقی کی بنیاد پر اوقی کی اوقی کی اوقی کی بنیاد پر کی جاتی ہوئی ہے۔ بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سرت سوائے سے زیادہ متند ہے۔
- (٣) ۔ سوائ تسور کئی تخل و تیاس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جیکر بیرت بی اس کی مخوائش عن بین، بلکدوروغ کوئی کے زمرو بی شامل ہونے کے سب حرام ہے۔
- (۵) سوائع میں خوبیاں و خامیاں دونوں بیان کی جاتی ہیں۔ جبکہ سرت کے بارے میں ہمادا حقیدہ ہے۔ بیکہ سرت کے بارے میں ہمادا حقیدہ ہے۔ بی کریم ملی اللہ علیہ وہلم تمام خامیوں سے پاک ہیں اور معموم ہیں۔ للذا آپ علی کی خامیاں نکالنا حرام اور گنتا تی رسالت ہے۔ بی وہ محت ہے جہاں مستشرقین دھوکت کھا گئے ہیں اور عام بشروتی میں قرآن قائم جیس رکھ سکے ہیں اور جرزہ سرائل کے مرکب ہوئے ہیں۔ سرت کے مفیدم کی تھین وفقا کی مطالعہ کے بعداب می مختمراً سیرت میں کاری کا ارتفائی جائزہ بی کردن گا۔

## سيرت نگاري كا ارتقائي جائزه

ہائتی کی شائدار دوایات کو یادر کھناہ اور آباد اجداد کے کائن د مفاقر کو بیان کرنا۔
لادیم زمانہ سے دنیا کی قوموں کا محبوب مشظر دہاہے، جافی عربوں کے بیاں اس کا خاص
اہتمام تھا۔ وہ اپنے تصائد و اشعارہ اور تصص واساء کے ذریعہ آنے والی تسلوں کو آبائی اور
قبائی روایات سے آگاہ کرتے ہے، ان کے بیال جو ود کا وہ ایفائے وعدہ مجمان توازی،
قبائی حیت، حق جواز چیے امور بہترین اوصاف شار کئے جاتے تھے، اور یاجی جگ وجدال،
قبی لیام ووقائح، اصاب وانساب کی داستائی بڑے گئرے کی سنائی جاتی تھی۔

مریوں میں توشت وخواعد کا روائ بہت کم تھا۔ اپنے خدا داد مانقد کی وجہ سے وہ بدی مدتک اس سے منتقی تھے۔ اس لئے آبائی اور قومی مفاخر دھائ کو آنے والی تعلول تک زبانی طور سے بیو نچاتے تھے۔ اس کے لئے فاص ایتمام کرتے تھے، پاہمی مفاخرہ کی مجلس اتا تم کی جاتے تھے، واعد فی راتوں میں کملی جگہ میں بتا ہو کر ایتی کی جاتے تھے، واعد فی راتوں میں کملی جگہ میں بتا ہو کر اپنے آبائل کے بہاورانہ کارنا سے سائے جاتے تھے۔ یمن اور شام سے مصل آبائل اپنے باوشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے، جب کہ عام قبائل آبائی مفاخر کے بیان میں زیادہ رکھی لئے تھے۔

اسلامی دورآ یا تو جایل، قبائل اور تلی یکون اور مفاخری جگداسلامی جهاد وفر دات فی سے لئی دور آباد و فر دات کے لئی اور مفاخری جگداسلامی جهاد وفر دات کے لئی اور محالیہ دنا بھین نے سرومفازی کو آبائی مجدد وشرف اور اُخروی علم تر اردے کر ان کا ذکر عام کیا، امام بخاری نے کہا باد والسیر میں باب من حدّث مشاہدہ فی المحد ب کے عوان سے محالیہ کو اُن جہاد و فرز دات بیان کے جی سے محالیہ کا فاہر و باطن ایک تھا دہ اُن کے جی سال کا فام خیال رکھے تے، اور سرومفازی کے بیان می قابت احتیام کی جی انہوں نے اپنے متعلق جو یکھ بیان کیا ہے، اس میں تحد بہ تحت

اور تیلیخ دین کا جذب کار فرما تھا، جا قل دور کے ایتھے کارناموں اور معرکوں کا ذکر بعض اوقات رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحاب مجمی کیا کرتے تھے ایک مرتبدر سول الله صلی الله علیه وسلم نے صلاب المغضول کا تذکر وفر مایا اور کہا کہ اگر آج بھی ایک جماعت کے لئے جمعے دعوت دی جائے تو یس اس میں شریک رہوں گا۔

آپ کے عبد میں عربوں اور کسرٹی کی فوجوں میں کوفد اور واسلا کے درمیان مقام ذی وقار میں زبر دست چک ہوئی جس میں عربوں کو فتح تعیب ہوئی۔ اس کو رسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے مقابلہ میں عرب کی پہلی فتح قرار دے کر فرمایا کہ بیر میرے وجود کا فیض تھا۔

> یوم ذی وقار، اوّل یوم انتصفت العوب من العجم، وبی نصرُوا (۲۲) جُل ذی وقار کیلی جُل ہے جس ش عربوں نے مجم پر شتح یائی، اور

> جنگ ذی وقار کیلی جنگ ہے جس میں عربوں نے بھم پر کے پال، اور میری وجہ سے ان کی مدد کی گئی۔

اس جنگ کا سبب بیتھا کہ نعمان بن مندر نے کسری پرویز کے خوف سے بھا مجت وقت اپنے اہل وعیال اور زرہ کو ہائی بن مسعود بن عامر شیبانی کے پاس المانت رکھا، کسری پرویز نے ہائی بن مسعود سے نعمان بن مندر کے دو بیٹوں اور زرہوں کا مطالبہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو کسری نے بتو شیبان پرفوج کشی کا تھم دیا اور شدید جنگ کے بعد بنوشیان کو کسرائی لنگر کے مقابلہ بیں فتح حاصل ہوئی، یہ پہلاموقع تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عربوں کو تجمیوں پرفتح حاصل ہوئی، یہ پہلاموقع تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عربوں کو تجمیوں پرفتح حاصل ہوئی۔ (۲۰)

رسول الدُّسلى الله عليه وسلم ايك مرتبه مجد ش تشريف لاس ويكف كدو إلى ايك جماعت ب\_ آپ نے دريافت فرمايا كيا بات بي لوگوں نے متايا كدايك علامد آدمى آيا بيء آپ نے دريافت فرمايا كه علامدكيا موتا بي لوگوں نے متايا كد

رجل عالم یا یّام الناس، و عالم بالعربیة، و عالم بانساب العرب. ایا آدی ہے جولوگوں کی جنگوں کا عالم ہے، عربی زبان کا عالم ہے،

اورانساب عرب كاعالم يهي

آپ نے قربایا کہ یہ علم معزمیں ہے، بعض روایات علی الفاظ کچے علقہ
جیں۔(۲۳) حضرت عرفیا کہ یہ علم معزمیں ہے، بعض روایات علی الفاظ کچے علقہ
معدیکرب نے زمانہ جاہلیت کی معرکہ آرائیوں اورابرائیوں ہے جنگوں کے واقعات معلوم کیا
معد درسوالات کے اوران کے جوابات من کر دریافت کیا کہ کیا تم بھی ابرائیوں کی بیت و
معودسوالات کے اوران کے جوابات من کر دریافت کیا کہ کیا تم بھی ابرائیوں کی بیت و
موجوبیت کی وجہ ہے ہی یا ہوئے ہو؟ عرو بن معدیکرب نے کہا کہ واللہ علی زمانہ جاہلیت
مرجوبیت کی وجہ ہے ہی یا ہوں، اسلام کے بعد کیے جموب بولوں گا۔ عمل آپ سے ایک ایما
معدیکرب نے نہایت تنصیل سے اہل فارس سے اپنی جنگ کے واقعات بیان کے ردے)
معرب معاویہ رضی اللہ عزم عشاء کے بعد تہائی رات تک اخبار عرب، عرب وجم
کے ایام و حروب، گزشتہ بادشاہوں کے واقعات و حالات اور ان کی سیاست اورام سابقہ
کے ایوائی ساکر تے تھے، اور رات کے آخری حصہ بھی بادشاہوں کی اثرائیوں کے واقعات
کو اور ان کے احوال شئے تھے اس کام کے لئے خاص طور سے چندلوگ مقرر تھے جو کہا ہیں پڑھ

مغازی وسیر کی درس و تدرلیس: حدرات محابیمی بعض اوقات اپنی مجلول می جابی دور کے ایام عرب لینی عربوں کی جگوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ابو خالد والی کوئی متوفی ۱۰۰ موحدت عربی حضرت علی اور حفرت خباب بن ارت کے محبت یافتہ اور عبدالله بن عباس اور جابر الله بن عباس اور جابر الله بن عباس اور جابر الله بن عبدالرحمٰن تا بعی حضرات محاب کی عباس میں رہ کی جین، وہ ان کے بارے میں ابنا مشابدہ اور تجربہ بیان کرتے ہیں۔

رسول الدُملي الله عليه وسلم كم محايد نه نقيض في اور ندان يرمروني على الله عليه الله على الله على الله الله على الله الله على الشعار سفة سنات في الدوور

جالیت کے واقعات بیان کرتے تھے، اور جب ان میں سے کی کو اللہ کے کی خطر کی کا اللہ کے کی کو اللہ کی کو اللہ کی کا اللہ کے کی کا واقعات دی جاتی ہوا ہو جاتی تھی ، جید وہ دیوانہ ہے ہم لوگ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کی مجلموں میں بیٹھا کرتے تھے، وہ حضرات آئیں میں اشعار سنتے سناتے تھے اور زمانہ جالیت کی لڑائیوں کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ دور زمانہ جالیت کی لڑائیوں کے تذکرے کیا کرتے تھے۔

حضرت حیداللہ بن عمال کی مجلس درس علی فقہ تغییر، مفازی، انساب کی طرح ایک دن خاص طور سے جانلی عربوں کے ایام و دقائع کے بیان کے لئے مقررتھا، عبیداللہ بن حیداللہ بن عقبہ کا بیان ہے۔

حعرت این عباس اپنی مجلس درس بی ایک دن صرف فقد، ایک دن صرف ایام عرب بیان کرتے ہے۔ ایک اور دوارت بی ہے کچھ لوگ این عباس کے درس بی اشعار کے لئے کچھ لوگ انساب کے لئے اور کچھ لوگ آنساب کے لئے اور کچھ لوگ آنساب کے لئے اور کچھ لوگ آنساب کے لئے آتے ہے۔ کچھ لوگ آن بی کچھوں کی مجھوں کا تذکرہ سننے کے لئے آتے ہے۔ کچھ لوگ آن بیکس درس بی عمر بوں کی جھوں کا تذکرہ سننے کے لئے آتے ہے۔

حضرت حیداللہ بن مسبود کے تمیند رشید اور علم وعمل جس ان کے تنی علقہ بن قیس ا اپنے حلقہ ورس جس طلب کے اندر نشاط و کیلئے تو ان کوایام عرب کی داستا نیم، سنانے لگتے تھے۔

> علقه جب بماعت على نشاط و يكي تواليام عرب كا ذكر جيم وية يقد (24)

حصرت عقیل بن ابوطالب اپنے زمانہ میں قریش کے سب سے بوے ماہرانساب اوران کی لڑائیوں کے عالم تھے۔

> ان کے لئے مجد نوی ﷺ ش کید لگایا جاتا تھا اور لوگ نب اور ایام حرب سننے کے لئے ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ (۸۰)

عاصم بن عمروعر بن عبدالعزيز نے تھم ديا كه جامع دمثق ميں بيشركر لوگوں كے سامنے مفازى اور منا قب محابة بيان كريں اور انہوں نے تھم كى قيل كى \_(٨١)

مسجدوں میں عام دیلی ورس ویڈا کرہ کی طرح مشازی کامستقل حلقہ درس قائم ہوتا تھا جس میں خاص طور سے علم مشازی کی تعلیم دی جاتی تھی ، اور اہل علم اس میں شریک ہوتے تھے۔۔

مشہورامام مفازی واقدی مجدنیوی علیہ بیں باقاعدہ مفازی کا درس دیا کرتے تھے۔ سمّی کا بیان ہے کہ ہم نے واقدی کودیکھا کہ مجدنیوی علیہ کے ایک ستون کے پاس درس دے دہے ہیں، ہم نے پوچھا کہ کس چیز کا درس وے دہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جُومًا مِنَ الْمِعَاذِي لِينِي مِخازي کے ایک جرم کا۔ (۸۲)

علم السير والمغازى كاحديث تقطق: علم السير والمقازى علم حديث بن كا ايد ابم حصه بيد كيونكداس بن بحى رسول الشعلى الله عليه وسلم كان اتوال وافعال اور مقررات سي بحث موتى بي جن كاتعلق غزوات ومرايا سي ب، امام الوعبدالله حاكم في معرفة علوم الحديث من ذكر النوع الثامن كذيل بن لكمناب-

ے۔(۸۳)

خطیب بغدادی نے بھی سر و مغازی رسول کوعلم حدیث میں شامل کیا ہے اور شرف اسحاب الحدیث میں شامل کیا ہے اور شرف اسحاب الحدیث میں نگھا ہے کہ حدیث میں انہیاء کے واقعات، زیاد اور اولیاء کے احوال بلغاء کے مواحظ، فقہاء کے کلام، عرب وعجم کے بادشاہوں کی سیرتمیں، اہم ماضیہ کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی وسرایا کی تغییات، آپ کے احکام وقعایا، خطیہ مواحظ، مجوزات، آپ کے احکام وقعایا، خطیہ مواحظ، مجوزات، آپ علی از واج مطہرات، اولاد و اسحاب اور ان کے فضائل و معاتب اور ان کے فضائل و معاتب انساب واعمار کا ذکر ہوتا ہے۔ (۸۴)

تدوین حدیث کا آ عاز: جب پہلی صدی کے خاتمہ اور دوسری صدی کی ابتداء شک احادیث کی تدوین و تالیف کے ساتھ ان کی تبویب و ترتیب شروع ہوئی اور احکام کے احتراج واستباط کی باری آئی تو محدثین شی مخلف انداز پر کام ہونے لگا، ایک جماعت نے روایت و دواہت کے اصول پر احادیث و آثار سے تقد واقاء کے اصول پر احکام و مسائل اور محدثین کہلائے ایک طقہ نے ان احادیث و آثار سے تقد واقاء کے اصول پر احکام و مسائل اور قاوے مرتب کئے بیامحاب الفقہ والفتوی اور فقہاء کے لقب سے یاد کئے گئے اور ایک گروہ نے رسول الشملی اللہ علیہ و المفتوی اور آپ کے مغازی و سرایا کو مدون کیا، بیا خباری، مورخ اصحاب السیر و المفازی کہلائے، اور سب سے اپنے اپنے حلقہ میں اپنے کامول کو موان کیا، بیا خباری، مورخ اصحاب السیر و المفازی کہا ہے، اور سب سے اپنے اپنے مقد میں اپنے کامول کو موان کا ابوالیوکات عبد الروف وائا پورگ نے ''اصح السیر'' کے مقدمہ میں اس فرق کو نہا ہے۔ موان کا ابوالیوکات عبد الروف وائا پورگ نے ''اصح السیر'' کے مقدمہ میں اس فرق کو نہا ہے۔ اپنے اندی تقسیل سے بیان کیا ہے ہم اس کا ظامہ پیش کرتے ہیں۔

اصحاب حدیث تین امورکو جمع کرتے ہیں (۱) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ (۲) آپ نے کیا کیا، (۳) آپ کے سامنے یا آپ کے وقت میں کیا کیا گیا؟ اسحاب سرت بھی ان عی تین امورکو جمع کرتے ہیں۔ اس لئے اصل کام دونوں کا ایک ہے۔ اس کے یا جود دونوں میں فرق ہے۔ اسحاب حدیث کامقصود بالذات احکام کو جانتا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی بحث صفتاً یا التزانا ہوتی ہے۔ اوراصحاب سر کامقصود بالذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ احتام کی بحث صفتاً ہوتی ہے۔

ال لے محدثین کی تمام ترقوت اس بحث میں صرف ہوتی ہے کداس قول یا فعل کا انتماب رسول الله علیہ و ملے کہ اس تحد دو رسول الله علیہ وسلم کی طرف میچ ہے یا نہیں۔ اور اصحاب سیرت کو ای کے ساتھ دو باتیں اور معلوم کرنی پڑتی ہیں۔ ایک بید کد آپ نے کب ایسا کہا، یا کب کیا و دوسرے بید کہ ایسا کہنے یا ایسا کرنے کی کیا و دیمتی ؟ بید صفرات رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اقوال وافعال کو مسلم اور مربوط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اسباب وطل کو میکی جانتا جاسیج ہیں۔

اس فرق کی وجہ سے اصحاب سرت اور اصحاب صدیث کی ود محاصیں الگ الگ بن کئیں۔ اور معیار تحقیق وونوں کا جُدا جُدا ہوگیا، محدثین رُواۃ کی شاہت، تقوی اور دیا تت کی کی زیادتی پر مقبول راویوں کی روایتوں میں اختلاف کے وقت ترجی وسیتے ہیں، اصحاب حدیث ہوں یا اصحاب سرت وونوں ایسے راویوں کی روایت کو تجول ہیں کرتے جو جموشے ہوں، یا جن پر جرح شدید ہوئی ہو۔

اصحاب سیر اور اصحاب صدید دو جماعت تیل بین، بلکہ جنتے اصحاب سیر بین ده
اصحاب صدید بھی بین۔ ای طرح جو اصحاب صدید بین وہ اصحاب سیر بھی بین، مگر جب
سیرت پر واقعات بیخ کرنے پڑتے بین اور سیرت کے مقاصد پورے کرنے پڑتے بین او
تحدیدہ و دوایت کے شرائط اور وجہ ترج بی مناسب تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ مفازی کے
واقعات دونوں لکھتے بین مگر دونوں کے لکھنے بین فرق ہوتا ہے، مثلاً فی کھر کے متعلق محد شی
اتا لکھتے بین کرقر لیش نے حد بید کے معاہدہ کوتو ڈااور نی تزامہ پر قلم کیا جورسول الله صلی الله
علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لئے آپ نے تعلم کیا اور کمہ فتح ہوا، لیکن اصحاب سیرت یہ بھی
معاہدہ کی وجہ سے یہ جنگ ڈک کی تھی، تریش نے عہدتو ڈکر پھراس جنگ کو مشتول کر دیا تھا۔
بیا اخرض محد بین کہ بیاں جو سیح روایتیں بین اصحاب سیرت کوان کی ترقیج بھی
معاہدہ کی وجہ سے یہ جنگ ڈک کی تھی، تریش نے عہدتو ڈکر پھراس جنگ کو مشتول کر دیا تھا۔
کام تبیل ہے۔ لیکن ان کو اپنی ضروریات کے لئے اور دوایتیں بھی گئی پڑتی بین جن کے
الام تبیل ہے۔ لیکن ان کو اپنی ضروریات کے لئے اور دوایتیں بھی گئی پڑتی بین جن کے
کام تبیل ہے۔ لیکن ان کو اپنی ضروریات کے لئے اور دوایتیں بھی گئی پڑتی بین جن کے
کا وجود بہت کی فلط اور موضوع روایتی وائل ہوگئی ہیں، سیرت کوان کی تری بھی احتیاط
کی موضوعات بیں آگر ان کو خارج کر دیا جائے تو دنیا کی کی قوم کی کوئی عدرت آس کا مقابلہ
کی موضوعات بیں آگر ان کو خارج کر دیا جائے تو دنیا کی کی قوم کی کوئی عدرت آس کا مقابلہ
کی موضوعات بیں آگر ان کو خارج کر دیا جائے تو دنیا کی کی قوم کی کوئی عدرت آس کا مقابلہ

نہیں کرسکتی ہے، اس کے کہ اور کہیں ندستد ہے اور ند موضوعات کو جدا کیا جاسکتا ہے۔(۸۵)

صحابہ ی بعد تابھی لین محابہ کے تلاقدہ کا دور ہے۔ جنہوں نے احادیث و آثار اور سیر و مغازی کے واقعات اپنے خاندائی بزرگوں اور استادوں سے روایت کئے ، ان میں افسار و مہاجرین کی اولاد میں نسبیۃ علم زیادہ رہا، ان کے بعد تنع تابعین کا زمانہ آیا جنہوں نے محابہ اور تابعین کے علم کو آ سے بڑھایا، سیر ومغازی کا تمام تر سرمایدان ہی اکابر واصاغر مخابہ تابعین، اور تنع تابعین کی روایت سے جمع ہوا ہے۔ (۸۲)

سيرت ومغازى سے خواتين كى دلچيى: احاديث وآثارك قدوين سے پہلے يہ الماديث وآثارك قدوين سے پہلے يہ المادون معزات جن بيل اللہ بيول، رشته وارد معزات جن بيل بياد اللہ بيول، رشته داروں، مجدول، محلول، قبيلول اور تعلي وقد ركى مجلسول بيل سيرو مغازى كے واقعات موقع كى مناسبت سے بيان كيا كرتے ہے، اور جب جح وقد وين كا دور آيا تو ان كى رواينول كو اصحاب سيرو مغازى نے دون ومرتب كيا، اور اسے مقاصد كے بيش تظررواتى معيار شا محدثين كے مقاصد كے بيش تظررواتى معيار شا

ابتداء میں حورتوں کو خزوات میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، قبیلہ بی تضاعہ کی ایک محابیہ حضرت ام کبعث نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت نہیں دی اور فرمایا:

> اجلسی لایتحدث الناص ان محمداً یعزِ و بامراقِ۔ ثم بیٹہ جاؤ، لوگ بیدنہ کمیں کر محد ہوگئے عورت کو لے کر جنگ کرتے میں۔(۸۷)

ای لئے ایتدائی غروات میں محامیات کی شرکت نہیں ہو تکی مگر غلبہ اسلام کے بعد ان کو اس کی اجازت ل کئی اور عور تیں جہاد میں عام طور سے زخیوں اور مریضوں کی خدمت کرتی تھیں اور پانی چاہ آل تھیں اور بعض محامیات نے جہاد میں حصہ لے کرشا تدار بھاورانہ خدمات انجام وی جیں، ان مجاہدات و غازیات نے بعد میں اپنے واقعات بیان کے ان کی شخصی کی، باہمی غدا کرہ کیا، اور جب سرو مغازی کی تالیف و تدوین کا دور آیا تو ان کی

روايات سے كام ليا حميا۔

حضرت أميه بنت تيس غفارية في مرتبه مورتول كم جمع بل فروة تيبر بل الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى والدملى الدملى والدملى الدملى والدملى والدملى الدملى الدملي الدمل الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدمل الدملى الدمل الدمل الدمل الدمل الدمل والمحابق والمحابة المله المحابد ا

یہ کہدکر امیہ بنت قیس نے مجمع کو تخاطب کر کے اپنے سطے کا بار پکڑ کر کہا کہ یہ بار جس کو آپ سب دیکھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا قربانیا ہے اور اپنے دست مبارک سے میرے سطے میں ڈالا ہے، واللہ یہ بار میری گرون سے کمی جدائیس ہوگا، چنانچہ وہ زیدگی مجراس کو پہنے رہیں اور انتقال کے دقت وصیت کی کہ یہ باران کے ساتھ قبر میں فن کر دیا جائے ، ای طرح اپنی میت کے قسل کے پانی میں تمک طلانے کی وصیت کی ، ان کا معول تھا کہ جب قسل کرتی تو پانی میں تمک طالبتی تھیں ۔(۸۸)

ام سعد جیلہ بنت سعد بن رہیج تزرجیہ اپ کی تنہا اولاو تھیں، ان کی والدہ عمرہ بنت جزم بن زید فزور خندت میں شریک تھیں، اس وتت جیلہ صرف دو سال کی تھیں، ہوش سنمالنے کے بعد ان کی والدہ غزور خندت کے واقعات ان سے بیان کرتی تھیں، ان کا بیان ہے۔

انا يوم المختلق ابنة سنتين، و كانت التى تنخيونى بعد ان ادركت عن اموهم فى المختلق - (٩٩) من فروة خندل من اموهم فى المختلق - (٩٩) من فروة خندل من دو مال كى تنى، برے ہوش سنجالنے كے بعد والده غزوة خندل من مجام بين كواقعات مجھے بيان كرتى تنميل ـ ان بى ميں ام سعد جميلہ بنت سعد كا بيان ہے كہ ميں ام محد جميلہ بنت سعد كا بيان ہے كہ ميں ام محد جميلہ بنت سعد كا بيان ہے كہ ميں ام محد جميلہ بنت سعد كا بيان ہے كہ ميں ام عد جميلہ بنت سعد كا بيان كريں،

انہوں نے بتایا کہ بی سورے بی احدی طرف جلی گئ تھی، میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، اس وقت اڑائی بور بی تھی، مسلمانوں کا حال اچھا تھا، محابدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب فتشہ بدل کیا تو بی جلدی سے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس گئ، اور آپ سی اللہ کی طرف سے دفاع کرتے گئی۔

ام سد جیلہ کہتی ہیں کہ میں نے ام عمارہ کے موش مے پر گہرے زقم کا نشان دکھ کر پو چھا پر زقم کیے لگا؟ انہوں نے بتایا کہ رسول الشسلی اللہ علیہ وسلم کو ائن قمیہ نے تھا یا کر سمتا تی کا ارادہ کیا، یہ دکھ کر مصعب بن عمیر ایک جعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آگئے، میں بھی ان می لوگوں میں تھی، میرایہ زقم ائن قمیہ کے وار کا ہے، اس زقم کے باوجود میں نے اس پرمسلسل حملہ کیا محروش کے بدل پر دو بری زروتھی۔ (۹۰)

خواتین کی ای دلچین کا تیجاتھا کہ بڑے بڑے بجاہد، عالم اور محدث پیدا ہوئے۔ سیر و مخازی کی تحقیق و تفتیق : محابہ و محابیات کرام کی سیرت سے دلچین درامل قرآنی تھم کی تیل کا مظہر ہے ارشادر بانی ہے:

> قُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُعِبُّوُنَ اللَّهَ فَا تُبِعُونِنَى يُحَبِيْكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ يَكُمُ ٥ (٩٠)

> اے نی (ﷺ)، آپ لوگوں سے کہدد یکئے، اگرتم واقعی الله تعالیٰ سے مجت رکھتے ہوتو میری ویروی افتار کرو، اس پر الله تعالیٰ تم سے مجت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔

> > ایک اور جگدارشاد سے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنُ كَانَ يَوْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاَحِرَ وَذُكَرَ اللَّهَ كَلِيْراً ٥ (٩٢) بلاشه سلمانوں! تم كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى جال سيمنى تقى بالحصوص المستخص كو جوالله تعالى كى ملاقات كا اور قيامت كے دن كا خوف ركمتا ہے اور الله تعالى كو بكڑت يا وكرتا ہے۔ نى كريم صلى الله عليه وسلم كى مجت اور دنيا و آخرت شي كامياني كى نويد محابة كے جذبول كومبير كرتى اوروه رات دن سيرت النبي عظف كوا بناموضوع بنائ ركحت

محابہ اور تا بعین سرومغازی کے موضوع پر آپس میں تحقیق کرتے ایک دومرے معطوبات عاصل کرتے ، اور بوفت خرورت اس کے لئے سفر کرتے ہے، معنرت براہ بن عاز بندگا بیان ہے کہ ہم اسحاب محرصلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کہا کرتے ہے کہ اسحاب بدر کی تعداد اسحاب طالوت کے برابر تھی ، اور ان سے ایک روایت میں ہے کہ جن سحاب نے خروہ بدر میں شرکت کی تھی وہ جھے ہے بیان کرتے ہے کہ اسحاب بدر کی تعداد اسحاب طالوت کے برابر تھی جنہوں نے ور یا یارکیا تھا، لیتی تین سودی سے بچھ ذاکھ۔ (عص

ابوا حال کہتے ہیں کہ بل مدینہ بل عبدالمطلب کی مجلس بل کیا، اور ان کے بڑے بوڑھوں سے بوچھا کہ فروؤ بذر بیں آپ لوگوں میں سے کتنے افراد کرفتار ہوئے تھے؟ انہوں نے عباس، عمل ، حارث بن نوفل کے نام لئے۔(۹۴)

فیز ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن یزید نے نماز استیقاء پڑھی، اس میں زید بن ارقم میں ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن یزید نے نماز استیقاء پڑھی، اس میں زید بن ارقم میں شائل سے میں آپ شریک سے انبول نے بتایا کہ ان کی تو دات میں آپ شریک سے انبول نے بتایا کہ ان کی تعداد انبی ہے اور میں سات فروات میں شریک رہا ہوں، پھر پوچھا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون شاغروہ قرمایا، انبول نے بتایا کہ ذات السیر یا ذات العشمے ۔ (۹۵)

اسحاق بن عثمان کہتے ہیں کہ بل نے حضرت انس کے صاحبزادے موئ سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کتنے غزوات کے اور آپ کے والد نے کتنے غزوات کے اور آپ کے والد نے کتنے میں شرکت کی انہوں نے بتایا کر آپ سے کہ نے ستا یمس غزوات کے ہیں۔ آ ٹھوغزوات میں محققین کا اختلاف ہے کہ آپ سے کہ آپ سے کے زمانہ نیس کتنے غزوات ہوئے؟ اور کتنے عمل آپ سے کے فووشر کے ہوئے؟ موئی بن انس کی وائے ہے کا فزوات ہوئے (۹۹) بریدہ ہے اک کر وائے بعض نے 19 این آخل نے 18 این سعد نے 22 بیان کی ہے۔ (48)

مینی بخاری اور مسلم نے ابواتی سے روایت کی ہے کد معزت زیدین ارتی ہے۔ پوچھا میں کدرمول الله صلی الله علیہ وسلم نے کتنے غروات کئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں غروات، پھران سے پوچھا میا کہ آپ ان میں سے کتنے غروات میں شریک رہے؟ انہوں نے کہا کہ سر وغروات میں، میں نے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کون ساغروہ تھا؟ انہوں نے بتایا کہ غرور عشیرہ۔ (۹۸)

ابوجازم کہتے ہیں کہ آیک مرجہ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا، اس وقت مدینہ میں آخری محالی حضرت کیل بن سعد ماعدی زیرہ تنے، لوگوں نے ان کی خدمت میں جاکر اس کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ غزوہ احد کے متعلق جملے سے زیادہ علم رکھنے دافا کوئی باتی میں رہا، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک سے خون دھوتی تھیں، حضرت علی فرھال سے پانی گرائے تھے اور چنائی جلاکر اس کیا راکھ سے آپ کا زخم مجرا میں۔ آپ کا زخم مجرا

میس بن عبد کا بیان ہے کہ میرے آقا محد بن قاسم نے جھے کو حضرت براء بن عازب کے پاس اس بات کی تحقیق کے سلتے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسندا کس چیز کا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ سیاد کمبل کے چوکود کلڑے کا تھا۔ (۱۰۰)

حفرت جابر بن عبداللہ بر حالی جب کر آ تھوں سے معذور ہوگئے تھے، ایک مرتبہ کہنے گئے کہ غروہ حدید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قرمایا تھا کہتم لوگ روئے زمین کے بہترین نوگ ہو، اس وقت ہماری تعدادہ ۱۹۰۰م جودہ سوتھی ، اس کے بعد حضرت جابر نے کہا:

> لو كنتُ ابصر اليوم لأرُ يُتُكُم مكان الشجرة - (١٠١) أكر آج ميرى بينائى بوتى توشى تم لوكوں كو بيت رضوان دالے درخت كى جكددكما دينا۔

ای خین و تغییش کے ساتھ سیرت و مغازی کو محفوظ کیا ممیا۔ یمی دجہ ہے خود امام احمد کہتے تھے کہ لوگ مغازی موکیٰ بن عقبہ حاصل کرو، وہ تلتہ ہیں۔(۱۰۲)

اور ابراہیم حربی کا بیان ہے کہ احمد بن منبل ہر جعد کو این سعد کے یہال سے واقدی کی کمایوں کے دو جزم منگا کر و کھتے تھے، اور دوسرے جعد کو ان کو واپس کرکے دوسرے دوجز منگاتے اور و کھتے تھے۔(۱۰۳) امام احمد کا بیکی قول ہے کہ این اسحاق سے مغازی عاصل کی جائے ، البتہ طلال وحرام میں احتیاط کی جائے۔(۱۰۴۳) الامینہ اللہ عیدہ یہ کا قبل میں

امام سفیان بن عینیه کا قول ہے کہ

من ارادالمغازی فالمدینة ومن ارادالمناسک فمکة ومن اراد الفقه فالکوفة وبلزم اصحاب ابی حنیفة (۱۰۵)

جومفازی سیکھنے کا ارادہ کرے اس سے لئے مدید ہے اور جومناسک عج سیکھنے کا ارادہ کرے اس کے لئے مکہ ہے اور جو فقد سیکھنے کا ارادہ کرے اس کے لئے کوف ہے ابوحنیفہ کے تلاغہ سے تیکھے۔

اس کا مطلب یکی ہے کہ مدینہ غزوات و مرایا کا مرکز ہے، یہاں سیرومغازی کے اوّلین علیاء دمصنفین ہیں اور سیس سے فن مغازی کی تدوین و تالیف کی ابتداء ہوئی ہے دوسرے شہروں کے علیاء مغازی اور مصنفین کا سلسلہ میسی کے علیاء ورا 3 سے ملاہے۔

ا ہم سیرت نگارول کا تذکرہ: بعض محابہ کرائم جنہوں نے سر ومغازی کے فردخ میں ضوحی کردائم جنہوں نے سر ومغازی کے فردخ میں نصوصی کرداراوا کیا، ان میں سے بچھ کا تذکرہ آپ نے طاحظہ کیا ان کی ایک فیرست ڈاکٹر حید اللہ طاحب نے سیرت این آخق کے مقدمہ میں ایک مستشرق ومستعقد کی کتاب مردخی العرب سے کم وہیش 27 حضرات کے نام نقل کئے ہیں جو این آخق سے آئل اس فن میں اچی جولانیاں وکھا بچھے تھے اور پھر کھھا ہے کہ اب جو بچھ سامنے آپکا ہے اس کی روشنی میں اس سے ذائد نام مکن ہیں۔

۲ ـ زیاد بن ابی سفیان رضی الله تعالی عند، ۲۰ ـ وغفل بن منظله المسد وی ، ۲ ـ ابوکلاب وخع لسان الحمرو، ۸ ـ زید بن کیاس الغمری، ۱۰ ـ بزید بن کمیر بن داب وابناه عیسی و کیمی، ۱۴ ـ محار بن عماس (یا عماس) الکلانی،

پہلے وہ 22 ٹام لما حظہ فرمائیں: ایختیل بن ابی طائب رضی اللہ تعالیٰ عندہ سیخر مہ نوفل ہ ۵۔عبید بن شرید الجزہمی، ۷۔الحلیف بن زید بن جنوش، ۱۔این الکواریشکری،

اا ـ علاقه بن كريم الكلالي ،

۱۶۰ رصافح ین عمران الصغری، سوار عروه بن الربير، ۵ا\_عامراشعی، ۱۷\_ویب بن منیه، ۱۸\_این شباب الزبری، برار تی ده بن و عامیه السد دی ، ۴۰\_شیل بن عرده (عرزه)الفهجی، 19\_ايوخيف لوطء ٢٢ ـ ابوعمير مجالد بن سعيد البعد اني ، ۲۱ ـ موکیٰ بن عقبه، ٣٣\_طريف بن طارق المدني، ۲۶ ـ شرقی بن قطامی، ۲۲ \_معذبن البائب الكى ، ٢٥ ـ عبدالله بن عباس بن اني ربيد المتوف، ۲۷ \_ عوانه بن الحكم \_ اس يرواكر حيد الله ماحب في مريد جدنامول كالشافدكيا-۲\_عاصم بن عمر بن قباده، ارابان بن عمّان بن عفان، ۳\_شرجيل بنسعد، هم ابوالاسوديتيم عروه، ٥\_سليمان بن طران اليمي ، ٧\_وليدين كثيرانخز وي\_(١٠٦)

سیر و مغازی بر تصنیف و تالیف کا آغاز: جس زماندی اسلای علوم وفتون کے بارے بی تحقق و تواق جاری تھی، احادیث و آغاری تحدیث و روایت ہوری تھی اور سرو مغازی کا عام چرچا تھا، حضرت معاویہ (اسم ہتا ۵۹ ہے) نے عبید بن شرید جرہی کو یکن کے شہر صنعاء ہے دشتی بلاکر کتاب الملوک و اخبار الماشیین کھوائی، جس کا انداز افسانوی تھا اور اس علی سوال و جواب کی صورت علی ملوک جمیر اور گزشتہ تو مول کے واقعات بنے، نیز عبید بن شرید نے ایک اور کتاب الامثال کھی تھی۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ بایا، عمر لقانہ ہوسکا، اس کتاب کے لکھنے کے بعد کم ویش کیمیں سال تک وہ بقید حیات رہ کر عبد الله بن مروان کے دور ظافت علی فوت ہوئے۔ (عام)

ای زمانہ میں زیادہ میں ایر این ابید نے مثالب ومطاعن میں ایک کتاب لکھ کراپنے اڑکوں کو دی اور کہا کہ اگر عرب تمہارے حسب ونسب پر نکیر کریں تو تم لوگ اس کتاب ہے کام لے کران کو خاموش کر وینا، اور صحار بن عماس عمدی جوعہد معاویہ کے ماہر انساب اور مشہور خطیب نتے، انہوں نے مجمی کتاب الامثال کلمی تمی۔ (۱۰۸) قاہر ہے کہ حضرت معاویہ کی خصوصی توجہ سے تکھی جانے وائی کتاب الملوک و افغار الماضین کو عوام و خواص بی مقبولیت حاصل ہوئی ہوگی خاص طور پر بھن کے قطائی جو بین رہے تھا کی جو بین کے قطائی جو بین رہے تھا کی معاض ہوئی ہوگی خاص طور پر بھن کے طور پر بیٹن کیا ہوگا ہوسکتا ہے کہ سیر و مغازی کی قدوین کے دوائی و محرکات بیس بیصورت حال بھی شال رہی ہواور مدینہ بیس عروہ بین زبیر اسدی، ابان بین حال اموی اور حمد بین شہاب زہری نے اور عبد بین شرید کے وطن صنعاء میں وہب بین مدید ابنادی نے ایک بی زمانہ میں رسول اللہ صلیہ وسلم کی سیرت اور غزوات پر کتاجی تعنیف کی ہوں۔ ان تعنیفات کا مقصد لوگوں کو غیر مفید لٹریج سے بچانا بھی تھا جیسے حضرت عراکی آئے کے سامنے ایک کتاب کی حضرت دانیال علیہ کی کتاب کی خص کو فد میں حضرت دانیال علیہ کی کتاجی پر حت اور ساتا تھا حصرت عرائے اسے ای طرح ایک فضص کو فد میں اطابر صاحب کی رائے ہے۔

جب ان ائر میر و مغازی نے لوگوں کا ربخان غیروں کی طرف دیکھا تو رسول اللہ سلی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

قامنی اطبر کھے ہیں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ مدید متورہ میں عروہ بن زبیر، ابان بن علیان اور حجد ابن شہاب زبری نے اپنی صوابدید اور احوال وظروف کے پیش نظرا پی اپنی کئی اپنی کئی المنازی کھی، اس میں کسی خلیفہ یا امیر کے تھم یا خواہش کو وظل نیس تھا بی ضرور ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے عروہ بن زبیر سے خزوہ بدر اور دفتے کہ کے بارے میں تحریری تضمیل حاصل کی اور اس کے صاحبزادے سلیمان بن عبد الملک نے ۸۲ھ میں ابان بن

<sup>&</sup>quot;محكم دلائل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"

حثان سے مغازی پر کتاب قلعنے کی خواہش کی ، گران دونوں ظیفہ اور ظیفہ زادے ہے پہلے علی عروہ بن زیبر اور ابان بن عثان اپنی اپنی کتاب المغازی مرتب کر چکے ہے۔ عروہ بن زیبر کی تھیں ، کا تمام کتابیں جن جن میں کتاب المغازی مرتب کر چکے ہے۔ المخاری بوگی تھیں ، جس کا افسوس انہیں زندگی مجر رہا اور ابان بن عثمان نے سلیمان بن عبدالملک کی خواہش پر بتایا کہ انہوں نے پہلے بی نہاہت متعد طریقہ پر کتاب المغازی مرتب کر لی ہے۔ (۱۱۱۳) یہ کتابی کہ انہوں نے پہلے بی نہاہت متعد طریقہ پر کتاب المغازی مرتب کر لی ہے۔ (۱۱۱۳) یہ کتابین ایسے دور جن کھی گئیں جس جس با قاعدہ تصنیف و تدوین کا روان نہیں تھا، محابہ اور تابیدن کے پاس احادیث کے محصے اور لینے غیر مرتب شکل میں موجود تھے، پہلی صدی کی تابیدا ور دومری صدی کی ابتداء میں عربی عبدالعزیز کے تھم سے احادیث و آثار جن کے گئے اور دومری صدی کی ابتداء میں فقیمی ترتیب و تبویب پر عالم اسلام کے مرکزی شہروں میں اور با قاعدہ تصنیف و تالیف کا دور شروح ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں علم المغازی پر کتابی کھی گئیں۔

میر تماییں اپنی ابتدائی شکل میں باتی شدرہ سکیں، البتدان کی روایتیں حدیث اور سیر مغازی کی کمایوں میں آگئ ہیں، عروہ بن زبیر کی کماپ المغازی ۲۹۳ مدیں واقعۂ حرہ میں نذرآ تش ہوگئ، ان کے تلافدہ میں ابوالا سوریتیم عروہ نے آخر عمر میں مصر جا کر اس کی روایت کا کی، نیز دوسرے تلافدہ کے فراید اس کی بہت می روایات محفوظ ہیں، ابوالا سود کی روایت کا ایک معتد بہ حصد کیجا ہوکر جھپ گیا ہے۔

ایان بن عمان کی کتاب المفازی فلیفر عبدالملک بن مروان کے عماب کی وجہ ہے ضائع کر دی گئی، اور عام طور ہے اس کی روایت بھی نہ ہو گئی، مرف مغیرہ بن عبدالرحل مخروی ضائع کر دی گئی، اور عام طور ہے اس کی روایت بھی اور آپنے شاگر دون کو اس کے پڑھنے کی تاکید کی، کتب مغازی میں ابان بن عمان کی گئی چھر روایتی لمتی ہیں اور آپنے و تحقیق ہے چھ جاتا ہے کہ ان کی گئی دوایتی ان کے نام لئے بغیر بیان کی گئی ہیں، اس اعتبار ہے ابان بن عمان بن مظلوم ہیں۔

محمد بن شہاب زہری کی کماب المغازی کا اکثر و بیشتر حصدان کے تلافدہ نے اپنی کماپ المغانی کا اکثر و بیشتر حصدان کے تلافدہ نے اپنی کماپول جس کے الماپ خاص طور سے موکیٰ بن عقب، محمد بن اسحاق اور معمر بن راشد اپنے استاد کی روایات کے اپنین جیں، نیز دوسرے علاء سیر ومغازی نے بھی اپنی کماپول جس زہری

<sup>&</sup>quot;محكم دلائل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"

کی روایات کثرت سے لی بیں اور معر بن راشدگی روایات مصنف عبدالرزاق کی کماب المفازی میں اس کثرت سے بین کہ کویا وہ ابن شباب کی کماب المفازی ہے۔

ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی تھے ہیں: یہ طے ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حیات مبارکہ بیں احادیث نبویہ کا معتدبہ معرض کتاب بیں آئی اقا۔ دعوت و دائی کی حیثیت سے یہ ذخیرہ بہت وائی تھا جہم اس میں حصہ سیرت حمنی تھا۔ یہاں بعض جزئی عوادث و وقا تح بھی کھے مجے جن کا تعلق سیرت نبویہ سے جاکہ فاہر ہو جائے کہ محابہ میں سے بعض حضرات نے اس ظرح کی جزئیات کو با قاعدہ لکھا۔ جو دفو دحضور اقدی مملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان تک کے کوائف فے بی مشل الی عمرو بن حریت العدری کہتے ہیں کہ خدمت میں آئے ان تک کے کوائف فے بی مشل ابی محمود اقدی مسل وقد کی شکل میں حضور اقدی مسلی اند علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب دیکھی جس میں صفر 4 مد میں وفد کی شکل میں حضور اقدی مسلی اند علیہ وسلم کے پاس ماضری کے کوائف شے ۔ اس وفد ہیں 11 افراد تھے۔ من جمل میں اند وفد ہیں 11 افراد تھے۔ من جمل دوسرے حضرات کے حمزہ بن افعمان العدری بھی شہے۔

حبیب بن عمروالسلامانی کہتے ہیں کہ سلامان کا وفد سات افراد پر مشتل خدمت نبوی عمل حاضر ہوا۔ حضورافدس ملی اللہ علیہ وسلم نے معجد کے باہر سے ملاقات فرمائی۔ اس موقع پرایک جنازہ بھی آپ نے اس طرح پڑھایا۔ اور پھر جوں جوں وفت گزرتا حمیاعلمی طور پر سیرے نبوی سی کیا اہتمام زیادہ ہوئے لگا۔ (۱۱۳)

## قرون اولیٰ کے چندابتدائی اہم سیرت نگاروں کی حیات ونگارشات

سرت طیبہ علی کوجن شخصیات نے موضوع بنایا ان پی سے بہال بی زیادہ تر ان افراد کے تذکرہ نہیں کیا ہوں ان یادہ تر ان افراد کے تذکرہ پر اکتفاء کروں گا جن کا بیشتر بیرت نگادوں نے تذکرہ نہیں کیا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر محمصطفی اعظمی اور محمد فواد مرکبین کی تحقیقات سے استفادہ کیا جارہا ہے۔

ار حضرت عبداللہ بن عباس (م ۲۸ ھ): حضرت عبداللہ بن عباس المفازی کی تدریس کے سائل شھے۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عنبا ہے کی تدریس کے سلسلے میں شخصیص کے مقام کے سائل شھے۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عنبا آپ کی

جلس تدریس کا حال بیان کرتے ہوئے لکھے ہیں: کہ ہم آپ کی خدمت ہیں حاضری دیتے۔ آپ ثام کا پورا وقت ہمارے سائے مخازی بیان کرتے۔ انہوں نے اس میں اتنا کھا کہ وہ ایک اونٹ کا بوجہ بن سکنا تھا۔ بیسر ایر آپ کے قادم کریب کے پاس تھا جو انہوں نے مشہور صاحب مغازی موئی بن عقبہ کے پاس رکھ چھوڑا تھا۔ گواس سلسلے ہیں حق طور پر بیکنا ممکن نہیں کہ ان کی اس سلسلے ہیں کوئی کتاب ہے تاہم ہماراتی میلان اس طرف کے کہاریا ضرور ہوگا۔

حعرت عبدالله بن عماس دخى الله تعالى عنها قرآ ن كريم كي آيت: قُلُ لَا اَسْمَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُوا الغ (١١٥)

کی تغییر کے قمن میں افعی کو حضور اکرم صلی اللہ طیہ وہلم کے نسب مبارک کے سلط میں لکھا، چنانچے افعی کہتے ہیں کہ:

ہمیں اکثر اس آ بت کے سلیلے میں سابقہ پیش آتا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا، انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں اس طرح نب رکھتے سنے کہ قریش کا ہر قبیلہ کی نہ کی طور سے آپ سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس آ بت میں قریش کے تحقف قبائل کو اس طرف توجہ دلائی کہ رسول اکرم سے قرابت کا حق ادا کرداور اس سلسلے کے حقوق کی حفاظت کرد۔ (۱۱۷)

۲\_ حضرت عبدالله بن عمر بن العاص (م ۱۲۳ه) : آپ ایے جلیل الرتبت محانی بین جوعر کے اعتبارے حضرت عبدالله بن عباس سے بدے بین اور اسلام کے اعتبارے قدیم! آپ نے بہت سے فزوات اور دوسرے واقعات و حوادث کا بیرت کے اعتبارے قدیم! آپ نے بہت سے فزوات اور دوسرے واقعات و حوادث کا بیرت کے متعلق تحریری سرمایے فرائم کیا۔ احادث رسول الله صلی الله علید و کم کی قرائت و کمایت اور انسی کمالی شکل دیے میں ان کی شجرت معلوم ہے اور "معینه صادقة" ان کی معروف بحق قدون شدہ کماس ہے۔

مریانی زبان کوخوب بائے تھے، اے پڑھ کے ، اس علی لکھ کے تھے۔ آپ نے فاقف

امور پرتم برات تکھیں لیکن سے بات کہ آپ نے المفازی میں کچھ مرتب کیا؟ ایک ایما سوال
ہے، جس کا جواب مطلوب ہے؟ اس کا جواب عمر و بن شعیب عن رابید عن جدہ کی مرویات کی
تدریس میں بلنا ہے۔ کہ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر و سے ان کی کما ہیں روابت کیں،
لیکن بعض محد ثین نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس صحیحے کے راوی و جادہ جیں۔
ایمن انی شیبہ کے بقول عمر و بن شعیب سے عن ابیداور این جرت نے جوروایت کی وہ تو سب
صحیح ہے، اور جو پچھ عمروع ابیدع جدہ نے روایت کیا اس عی ضعف ہے۔ امام ترقد کی نے
ضعف کا سبب بہ بتایا کہ انہوں نے بیروایات اپنے واواسے تیں میں شرے۔ ( کا ا

جرت رسول ﷺ (۱۱۹) غزوهٔ بدر (۱۲۰) غزوه احد(۱۲۱) قمل أبي رافع بهودي (۱۲۳) غزوه خندق (۱۲۳) ملح حديديد (۱۲۳) عمرة القعناه (۱۲۵) فتح كمد (۱۲۲) غزوه خنين (۱۲۷)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت البرائے مفازی کے سلیلے میں بہت کی مطومات فراہم کیں گو کہ رید کہنا ممکن نہیں کہ آپ نے باقاعدہ کوئی کتاب مرتب کی تاہم اس سلسلے میں املاکی روایت سے اس کی ترتیج ضرور سامنے آتی ہے۔ لیکن جیسا کے عرض کیا گیا ہم حتی طور پر اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔ کیونکہ زبانی روایات کا اس دور میں بہت روان تھا۔

الله المعتبد بن سعد بن عبادة الخرر بى : بشتر موزمين سعيد بن سعد كوان كوالد كل المرح معاني بحية جي ان كوالد كالمرح معاني بحية جي ان كوالد زمانه جاليت بن تهذيب وثقافت كالتبار سالكال كملاح منص الله عليه وللم كالكال كملاح منص الله عليه وللم كالمانه حيات بن بيدا بوك الكون شرف منه وسكم معلوم بوتا مها كه المانه حيات بي بدا بوك معلوم بوتا مها كه

حضرت سعید نے اوائل عمر ہی ہے آپ ملک کی زعری کے واقعات لکھے شروع کر دیے سے۔ (۱۲۸) ان کی کتاب اوائل عہد عبائی تک ان کے پوتے سعید بن عمر و کے پاس محفوظ منی ۔ (۱۲۹) ان کی کتاب کے بعض جصے متداحد بن حفیل (۱۳۹) اور مندائی عوانہ مل پائے جاتے جیں۔ (۱۳۹) ابوعوانہ سعد بن سعید بن ابوعبادہ کا اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ تاریخ الطحری بیل بھی بعض عبادتی معتول ہیں۔ (۱۳۳) ہمیں حضرت سعید کی تاریخ وفات کا علم نہیں بھی بعض عبادتی معتول ہیں۔ (۱۳۳) ہمیں حضرت سعید کی تاریخ وفات کا علم نہیں بورکا۔

حفرت سعید کے بیٹے شرجیل نے سویرس کی عمر میں ۱۲۳ھ/ ۱۲۰۰ء میں وفات یائی۔وہ المفازی کے مولف تھے۔

کے سہل بن الی حمد (م اہم ہے): سہل بن ابی حمد دنی اور انساری ہے۔ ان کا القب ابو یکی یا ابو یحی بیا ابو یکی یا ابو یک دو اواکل شاب بی بین آخرت ملی الله علیه و سم کے سوائے حیات اور ان کے مفاذی کی قد مین و تالیف می معروف ہوگئے ہے۔ ان کی مفاذی کی بعض رواغوں سے بنتہ چلنا ہے کدان کے بہت یا بر بہت یا بر بہت کہ ان کے بیاس ان کی مفاذی کا نسخ تھا۔ (۱۳۳۳) ان بی سے بیش کو یہ بر بہت کہ اس کے علاوہ اقتباسات کو یہ ابواقدی کی المفاذی میں ملتے ہیں۔ (۱۳۳۳) اس کے علاوہ اقتباسات الملاذری (۱۳۳۵) تاریخ العلم بی (۱۳۳۱) المام المام المام المام المام کے بیاب ان کی مقادی المام کے بر مفاد بیٹر کے عہد وفات میں الملاذری (۱۳۵۵) میں ملتے ہیں۔ بہل بن ابی حمد سنے دھرت امیر معاد بیٹر کے عہد وفات میں الاس کے مام وعروہ وغیرہ نے دوایت کی ہے۔ الز ہری کو ان سے براہ الانسازی، تافع بن خیبر بن سم وعروہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ الز ہری کو ان سے براہ راست روایت کرنے کا افغائی نہیں ہوا۔

٢- سعيد بن المسبيب (م ٩١٧ه) : الوتد سعيد بن المسبيب بن حزن المحرّ وي الماليب بن حزن المحرّ وي الماليب بن حزن المحرّ وي الماليب مورخ، محدث اور فقيرية في اور حضرت عمر فاروقُ كي فقد براعتماد كرت بهوئة فآوي ويا كرت تقى، اس لئے ان كو حضرت عمر كاراوى كها جاتا ہے ۔ ان كے تلافد و بي التر برى، قاده، حضرت عمر كرك يوت محد بن عبد الله اور سالم وغيره شال بيں - حضرت سعيد كى شائل بيں - حضرت سعيد كى دفات بائى الطيم ق نے حصرت سعيد كى

مفازی اور الفتوح اورسیرت نبوی تھی ہے بہت استفادہ کیا ہے۔ (۱۳۸)

ک۔ عبید اللہ بن کعب (م 42 ھ) ۔ ابو فضالہ عبد اللہ بن کعب بن مالک الافساری معقد میں تابعین جس ہے ہیں۔ ہمیں ان کی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہوگا۔ ونہوں نے 42 ھ/10ء میں انقال کیا۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جبکہ خود ان سے امام زہری اوران کے بھائی سعید وغیرہ محدث کی روایت کرتے ہیں۔ تھ بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ اکا برعائے انساد سے ہیں اور بعض نامور موفین مخازی ان پراحتاد کرتے ہیں۔ تاریخ الطبری میں ان کے اقتباسات ملتے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن اسحاق نے عبداللہ بن کعب کر ابن اسحاق نے عبداللہ بن کعب کر کا برالمغازی سے بھی استفادہ کیا تھا۔ (۱۳۹)

م\_اشعبی (م ٢١٥ه): ابوعرد عامر بن شراجیل الشعبی ١٩هـ/ ٢٣٠ میل كوف يس ابدا مي كوف يس ابدا مي كوف يس ابدا بوغ و عبدالملك بن مروان كي بم نشينول سے تھے۔ محدث فقد، مفازی كے عالم اور شعر و بخن كے واقف كار اور راوى تھے۔ عبدالملك بن مروان نے انبیل سفير بناكر قيصر روم كياس بجيا تھا اور حضرت عربين عبدالعزيز نے انبيل قاضى بھی مقرد كيا تھا۔ انہوں نے سام الحرادات ميں وقات پائى۔ (١٣٠٠) كتاب المقازى كو تاريخ بغداد ميں جح كيا عمل اسلام

9 حضرت ابان بن عثان (م 40 ص یا 90 ص یا 90 ص): ابن سعد کے بھول المغیر و بن عبدالر من عثان من عثان توری شکل میں موجود تھی۔ مغیرہ کے صاحب زادہ کی کے بھول ان کے پاس ان کا تحریری سرایہ صدیث کا نہ تھا البتہ مغازی النبی کا وہ ذخیرہ تھا جے ان کے والد ابان بن عمان سے حاصل کیا تھا۔ وہ اسے بہت مغازی ان کے جور مغازی کا کتب متداولہ میں پرجے اور بمیں اس سے سکھلاتے تھے۔ بیرطور ان کے مجمور مغازی کا کتب متداولہ میں ذکر نہیں، کو یا ان کے طاقہ و نے اس کا اجتمام نہیں کیا۔ اور ندی ان کی زندگی میں اس کی فریرت ہوئی۔

مر الربیر بن بکار (۱۷۱–۲۵۱) کی روایت ہے کہ امیر سلیمان بن عبدالملک ولی عبدی کے دور میں حاضری دگا۔ بہت عبدی کے دور میں حاضری دگا۔ بہت

ے لوگ ان سے مطے۔ بید معنور اقدس علید العمل 5 والسلام سے منسوب مقامات پر مے۔ و ہاں ودگانہ اوا کیا۔ احدیمی جانا ہوا۔ ان کے ساتھ ابان بن عثان ،عمرو بن عثان ، ابوبکر بن عبدالله بن ابي احربهي يتق ـ بيرحغرات قبا، معيد هيخ بمشربدام إبرابيم وغيره محت -سليمان ال عقامات کی تغییلات یو چمتار بجراس نے حضرت ابان سے ان کی تغییلات قلم بند کرنے کا تھم ویا۔انہوں نے کہا کہ بیرے باس سبتحریر شدہ سرمایہ موجود ہے۔ بیل نے نقد لوگوں سے معلومات فراہم کی ہیں۔ الح بیا قامی طویل روایت ہے جس سے بینائ افذ ہوتے ہیں کہ: ۲ے دیے تل حعزت ابان نے میرت النی پس اپی ٹالف ہوں کر لی تھی۔ \_1 \_1

اس میں عقبہ اولی ، ثانیہ غزوہ بدر اور دوسرے غزوات کا بطور خاص ذکر تھا۔

وو ایک بدی خیم کاب تی جس کانقل کے لئے سلیمان بن عبدالملك في وى \_٣ رجنزون كااجتمام كيابه

ابان کی رائے میں معرات انصار الخلیف الراشد، المظلوم الشبید عثان بن عفان منی اللہ تعالی عدر کی تصرت نہ کر سکے، اس کے باوجود ابان نے بوری دیانت داری ہے حضرات انصار کے فضائل ومناقب کا ذکر کیا۔ (۱۳۴)

وہ معلومات جوسیرت اور مغازی ہے متعلق ہیں، انہیں حضرت عروہ ہے ان کے چنو تلاغرو نے روایت کیا۔

ان میں ہے ایک امام زہری ہیں۔ان کی روایات کے اقتباس منداحم، بخاری، الطمري، الجم الكبيرللطمر إنى وغيره من بي-

بشام بن عروه کی روایات کے اقتباس مند احمد اور تاریخ الطمری وغیره ش

کی بن عروہ، ان کی روایات کے افتیاس تاریخ طبری وغیرہ میں ہیں۔

یهاں رابھی واضح رہے کہ ان کے لینے مختلف ہیں، اس کا سب یہ ہے کہ مولف برابر تبذیب و تنقیع میں گے رہے اور کی بیٹی کاعمل جاری رہتا، اور چونکدان حفرات کے تنع مخلف على من موجودتين بكدان كا قتامات إدهر أدهر كمر عدوك إلى ال لخ ان معلق كى حتى رائے قائم كرة مشكل ب-

ابوالاسود (يتيم عروه) اى نسخه كو ذاكر محر مصطفى اعظى في ايدت كرك شاكع كيا

ے۔ ابوالاسود کی روایت ہے اقتیاسات منداحمد، انساب الاشراف للبلا ذری، انجم انگیر للطبر انی اور دوسری کتب مثلاً دلاکل الله ، لائی تعیم، دلائل الله ، اللیمتعی اورالسنن الکیرکیمجی میں موجود ہیں۔(۱۳۳۳)

• إ\_عروه بن الزبير (م ١٩هه): عروه بن الزبير بن العوام الاسدى ٢٣هـ/١٨٣٠ . اور ۲۰ مل ۱۳۹ کے درمیان کمی سال میں پیدا ہوئے۔ وہ حضرت ابو بکڑ کے نواسے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے۔ شاید عرض تمیں سال چھوٹے تھے۔ انہوں نے جگ جمل میں شرکت نہیں کی اور سات سال (۵۸ ھاتا ۲۵ ھ) معرض گزارے۔ جب امولول نے كمه كرمه كا محاصره كيا تو وه اين بمائي حضرت عبدالله بن زبير عن ساته عنه اليكن ان كى كست كے بعد عبد الملك بن مروان كے ياس جلے محت معرب عروه كا شار مدين كے سات مناز فتہاء میں ہے، انہوں نے ٩٣ ه میں وفات پائی، وہ محدث بھی تصاور این الله وسے اعادیث اور صدر اسلام کے بہت ہے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ این اسحاَق، الواقد ی اور الطبري ان كى كتابول كے حوالے وسيح جين وہ سيرت رسول الله عليه وآله وسلم ك قديم ترین مصنف بھی ہیں اور سیرے النبی عظی کے متعلق لوگوں کے سوالات کا جواب اپنی جمع کردہ احادیث ہے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے تکھا ہے کہ امام زبری اور ابوالاسود محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل مفازی کے واقعات عروہ بن الزمیر کی زبانی بیان کیا کرتے تھے۔ (۱۴۴) بوسف بارویز اور عبدالعزیز الدوری نے مندرجه بالا مقالات می عروه بن الزبیر کی مفازی کی بعض عبارتیں جمع کروی ہیں۔ اہام مسلم نے عروہ بن الزبیر کی احادیث کے رجال برایک رسالد کھا تھا،جس کے میں اوراق خطیب بغدادی کے تکھے ہوئے ، کہاب خاند الظاهريدومش من بير (١٢٥)

ا استرجیل بن سعید (م ۱۲۳ه) : سیرت د مفازی کے قدیم مصنفین بی سے
بیر حضرت علی بن ابی طالب سے متعارف تنے۔ انہوں نے سویرس کی عمر پاکس ۱۲۳ه جی
دفات پائی۔ موئی بن عقبہ (التونی ۱۳۱ه/ ۵۵۸ء) کا بیان سے کہ حضرت شرجیل نے غزدہ
بدر بی شریک ہونے دالے مہاجرین کی ایک فیرست بھی تیار کی تھی۔ سفیان بن عینیہ نے ان
کومفازی کے جلیل القدر عالموں بی شار کیا ہے۔ اگر چدا بن اسحاق اور واقدی نے ان سے

کوئی روایت نہیں کی الیکن ابن سعد نے ہجرت رسول افتد ملی اللہ علیدوسلم کے یارے ہیں النہ علیدوسلم کے یارے ہیں ان سے ایک روایت ورج کی ہے۔(۱۳۲)

۱۳ \_ القاسم بن محمد (م عداه): ابوجرد القاسم بن محد بن ابي بكر العديق ٢٥ هـ/ ١٩٥٧ م ك لك بيك بيدا بوئ وه عروه كي طرح النيخ زمائ كي بوئ عالم تقدالته ي اور الز برى ان كراويوں سے بين آ فرعر شل ان كي بعمارت جاتى ري تقى انہوں نے ١١٥ هـ/ ٢٥٥ م ميں انتقال كيا ( ١٨٧)

الطرى نے قاسم بن محدى كتاب سے بہت سے عبارتي اپن تاريخ ميل دى ہيں،
اس كے علاوہ فبرست تاريخ الطيرى بي بي يجيس بارقاسم بن محدى كتاب المغازى كا حوالد آيا
ہے، ان ميں حضرت ابوبكر العديق ، حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمان بن عفال كا عبد خلافت كے واقعات كے علاوہ جنگ جمل كا بحى ذكر ہے۔ بيدواقعات كمل بن يوسف سلمى كرواسطے سے قاسم بن محرى مغازى سے ماخوة ہيں۔ بعض عبارتي الواقدى اور البلاؤرى نے بعی نقل كى ہيں۔ (١٣٨)

سال عاصم (م ۱۲۰ ه): عاصم بن قادة المدنى ابوتر وتابعى جي - انهول في بعض محابه مثلاً جابر بن عبدالله اور معنزت الس بن فالك سے روایت كی ہے جبكدان سے ان كے بينے الفنل نے روایت كی ہيں - مغازى كے مشہور عالم تھے - معنزت عمر بن عبدالعزيز نے الهيں تھم ديا تھا كہ وہ جامع ومثل ميں لوگوں كو مغازى اور منا قب محاب كا ورس ديا كريں - معنزت عاصم نے ۱۲۰ الله ۲۵ ميں وفات بائى - (۱۳۹)

مم ار السيعي (م يمم اه): ابواسحاق عرد بن عبدالله السيتي البدانى ٣٠ هـ ١٥٣ ه من پيدا بوئ اور عمر اهر ٥٥٥ من نوت بوئ عمر محر كوف من رب، كها جاتا ب كه انبول في ٢٨ محايول سے مديث كاساع كيا تھا۔ مغازى كيمشهور عالم تق (ديكھي فقرح معراز دافذى)۔

تاریخ الطمری بیل مندرد بعض قطعات سے بید چال ہے کدالطمری نے اسیعی کی کتب مفازی اور فتوحات سے براہ راست استفادہ کیا ہے اور واقدی نے بھی ان کی بہت می

عبارتس دی بیں۔(۱۵۰)

10\_ لیتقوب بن عتب (م 60 م). لیقوب بن عتب بن المغیر و التفلی المدنی المدنی المدنی المدنی المدنی المدنی المدنی الم د بری کے معاصر تھے۔ سیرت رسول الله ملی الله علیه وسلم کے واقف کار تھے۔ انہوں فرائد کار تھے۔ انہوں میں دفات پائی۔

تاریخ الطمری بی بینوب بن عتبه کی السیرة کے بہت سے اقتباسات بیر۔(۱۵۱)

۱۹ عبد الله بن الى بكر (م مسوا ه): عبدالله بن الى بكر بن محد بن عرو بن حزم المدنى ۲۵ مرا ته به ۱۷ مرد به بن عرو بن حزم المدنى ۲۵ مرد في ۱۷ مرد به ۱۷ مرد به بن عرد وايت كرت بين المورخ، فقيد اور محدث تحد ان سے حضرت امام بالك، ابن جريح اور جشام بن عرده وغيره وحديث كى دوايت كرتے بين عبدالله بن عرد الله بن وايت كرتے بين عبدالور ليكن ان كى زعر كى ميں زياده شهرت ند حاصل كر سكے ابن اسحاق، الواقد كى، ابن سعداور الطمرى وفيرو سے بعد جات ہے كہ الله كا المحال كر مؤلف تھے، معلوم ہوتا ہے كدان كے بعائج عبدالله المك بن محد العاض (التونى ۲۵ مراه ۱۷ مراح ۱۷ مراوى تھے عبدالله كا بحال كے بعائج عبدالله المك بن محد العاض (التونى ۲۵ مراح ۱۷ مراوى تھے عبدالله آئے مراح مورائ تھے بیا ہے کہ الله مراح کو بوتا ہے کہ الله کا بات كے دادى تھے جو آپ ساتھ نے آپ مراح مورائی فرمال روایان خمیر کے نام بھی تھا۔ مراح کا درائی فرمال روایان خمیر کے نام بھی تھا۔ مراح کا درائی فرمال روایان خمیر کے نام بھی تھا۔ مراح کا درائی کا درائی فرمال روایان خمیر کے نام بھی تھا۔

21\_ يزيد بن رومان (م ماه): يزيد بن رومان الاسدى المدنى، ايوروح،
آل الرير بن العوام كم موالى على سے فقد ان كا شار متا فير تا بعين على سے ب، اگر چه انهوں في محاب كرائم سے روايت فيرس كى وہ محدث اور مغازى كم مولف فقد ان كى روايات كا درارع وہ اور الر برى كے اقوال جى، ليكن فود ان سے محد بن اسحاق اور حضرت مالك بن انس اور بشام بن عروہ و فيرہ بم روايت كرتے جي معلوم ہوتا ہے كہ يزيد بن رومان كى كتاب المخازى محد بن مالح بن وينار (اليونى ١٦٨ه ١٨٨هـ) كى روايت سے الواقدى كى وسترس مى تحى طبقات ابن سعد جى بى الى كى افتاسات ملتے جي -انہوں الواقدى كى وسترس مى تحى طبقات ابن سعد جي بى الى كے افتاسات ملتے جي -انہوں

ن ١٢٠ه مر ١٢٠ م على وقات يا في (١٥٣)

الطمری نے ابن سعد، الواقدی اور ابن اسحاق کے حوالے سے یزید بن رومان کی المقازی کی بہت سی عبار تی نقل کی ہیں۔ المقازی کی بہت سی عبار تی نقل کی ہیں۔

14 - الوالاسود: ابوالاسود محد بن عبدالرحلي بن نوفل بن الاسود الاسدى في عرده بن الربير ال السود الاسدى في عرده بن الربير ال كسب الربير كوامن شفقت على تربيت بإلى تقى وه تا بي جي اورعوه بن الربير ان كسب سے برے في (استاد حديث) جي في اور غود ان سے الربرى، عبيدالله بن الى جعفر (مورخ مصر) عبدالله بن لهيد، شعبه اور الليث وغيره ان سے روايت كرتے جي، الل علم كے نزد يك ابوالاسودكى روايات قابل وثوق جي ابن جرف الاصاب بي ان كى كتاب المعازى كے جو مقطوعات و يتي جي، ان سے ابوالاسودكى باريك بني اور دقيصه رى كا بيت جاتا ہے۔ اگر چد ان كا متبع د ما خذعره بن الربير كے اقوال جي (١٥٥)

91- واور بن الحسين (م 100) الوسليمان داور بن الحسين الاموى ، عمر مداور نافع وغير بم ك شاكر داور امام ما لك اور ابن اسحاق ك شخ شعر ابن استاد عمر مدى طرح خوارج كى طرف ماكل تقد بعض محدثين ف الناكى روايات كى تصنيف كى ب اور بعض في الن كى توثيق كى ب معلوم بعنا ب كدانهول في صرف حيات الني صلى الله عليه والم اور محاب مرامة كى حالات بعن رحفت محاب مرامة ك حالات بعن كرف كا عى اجتمام كيا تحار انهول في 100 محاب مرامة كى دالات

۲۰ ابوالمعتمر (م ۱۹۳۳ه): ابوالمعتمر سلیمان بن طرفان التمی ، ۲۹ / ۲۹۲ میل ۱۹۲۲ میلی با ۱۹۲۳ میلی با ۱۹۲۳ میلی بیدا بوت و تقدیم تابعین مثل الحن البصری وغیر جم سے حدیث کی روایت کی۔ ان کی وقیقہ رک کی وجہ سے المی علم ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، انہوں نے ۱۹۳۳ میلی اور بیس بصره بیس انقال کیا۔

کتاب المفازی۔خطیب بغدادی نے دھٹن میں ان کی روایت کی اجازت ہے۔ حاصل کی تھی۔ تاریخ الطمری میں اس کے دو بڑے افتیاسات میں۔امام بخاری نے اپنی سیح کی کتاب المفازی میں خصوصاً جلد پنجم میں اس کی عبارتیں نقل کی ہیں۔(۱۵۲) الا موکی بن عقب (م الا ا ھ): الوجر موی بن عقب کی تاریخ پیدائش کا جمیں علم نہیں۔ طبقات سے صرف اتنا پید چلنا ہے کہ وہ نوجران بن ہے، جبکہ انہوں نے الا کا مدخرے میراللہ بن عرکور کیا وہ تح کرنے کہ معظمہ جارے بھے۔ امارے ۱۸ کے ۱۸ کا مرازے میں معظرے باری خفرے اللہ ان کی زیادہ سے زیادہ تاریخ پیدائش ۵۵ ہتھیں ہوگتی ہے۔ موئی بن عقبہ امام زہری کے شاگرو رشید تھے۔ مورخ پیدائش ۵۵ ہتھیں سان کا طقہ دری تھا جہال وہ دوایات کی اجازت عطا فرمایا کرتے تھے۔ مورخ کی حبیب سان کا علقہ دری تھا جہال وہ مغازی رمول عظافہ اور طقائے راشدین تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مہاج کی حبیب اور معلوں کے مہاج کی حبیب اور مواقع کے دوایوں کے اسائے کرائی مجی ضبط کے تھے۔ انہوں نے چند موسیت ہے کہ دہ سنہ وار تاریخی مواقع کے امول کے جی منبط کے جی انہوں نے چند موسیت ہے کہ دہ سنہ وار تاریخی واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنی تاریخ میں اشعارے شاؤ وٹا در استھاد کرتے ہیں۔ انہوں واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنی تاریخ میں اشعارے شاؤ وٹا در استھاد کرتے ہیں۔ انہوں نے داموں نے بیار انتقال کیا۔ وہ اپنی تاریخ میں اشعارے شاؤ وٹا در استھاد کرتے ہیں۔ انہوں نے انہوں کے دور انہوں کے بیار انتقال کیا۔ وہ اپنی تاریخ میں اشعارے شاؤ وٹا در استھاد کرتے ہیں۔ انہوں کے انہوں کی انہوں کی میں انتقال کیا۔ انہوں کا دور انہوں کے انہوں کے انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کے انہوں کے انہوں کیا کہ کو انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کی انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کی انتقال کیا۔ انہوں کی انتقال کیا۔ انت

ام مالک نے موئی بن عقبہ کی مفازی کی تحسین کی ہے۔ ان کی مغازی کی بنیاد امام زہری کی کتاب المفازی کی روایات پر ہے، جن کو وہ مختلف الفاظ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موئی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حریری ذخیرہ سے بھی استفادہ کیا تھا جو کریب موئی ابن عباس نے موئی بن عقبہ کی امانت میں دے دیا تھا۔ اور ریس کمائی ذخیرہ کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھا۔ حافظ ابن حجر نے کتاب المفازی سے بے شارا قتباسات کی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھا۔ حافظ ابن حجر نے کتاب المفازی سے بے شارا قتباسات الاصليہ ميں دے جیں۔ موئی بن عقبہ کی کتاب الرفازی کا ایک کلوا جناب مصطفی الاعظمی نے بیروت سے شائع کیا ہے۔ (۱۵۸)

٢٢- معمر بن راشد (م٢٥ه): آپ سے منوب کتاب المفاذی ہے۔ (١٥٩) ٢٧- المستقی (م٢٢ه): واقدی نے آپ کی کتاب السیرت سے بہت استفادہ کیا ہے۔ (١٢٠)

۲۲۷\_ ابومعشر سندهی (م + کاره): آپ نے کتاب المغازی کے نام ہے ایک تراب کھی جس سے این سعد طبری اور واقدی نے استفادہ کیا۔ (۱۲۱) 14\_ یکی بن سعید الاموی (م ۱۹۳ه): کتاب المفازی کے معنف میں۔(۱۹۲

۲۷\_الوالعیاس الاموی (م ۱۵۹ه): آپ کی کتب المفازی سے بخاری نے استفادہ کیا۔ (۱۲۳) یہ دہ ابتدائی کتاب دجود علی استفادہ کیا۔ (۱۲۳) یہ دہ ابتدائی کتابیں ہیں۔ جن کی بنیاد پر سیرت کی اہم کتب دجود علی آئی مندرجہ بالا کتب علی سے بچھٹائع ہوئی۔ اکثر کے مسودات ضائع ہوگئے۔ بجی وجہ ہے بہت کم سیرت نگار ان سیرت نگاروں کا ذکر کرتے ہیں۔

چند معروف سیرت نگارول کا جائزہ: اس بہل جن بیرت نگاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا تذکرہ بہت کم ملا ہے، بحث کے آخر ش چند معروف بیرت نگاروں کا مختم ذکر کرنا چاہوں گا، یہ ایسے بیرت نگار ہیں جن کی شخصیت و نگارشات کا اکثر مصنفین نے تفصیل سے تذکرہ و تجزیر کیا ہے اور ان تصانف بیرت نے بیرت نگاری کے فروغ ہی بنیادی کردارادا کیا ہے۔ ان میرت نگاروں ش پہلا اہم ترین نام زہری کا ہے۔

ا- ابو بكر محمد بن مسلم بن شهاب زبرى (م ١٩٠٥ ه): آپ نے الفازى كے المفازى كے المفازى كے المفازى كے المفازى يو المفارى يو

۲- جمد بن آئن (م • 10 ه): آپ نے بھی کنب المغازی کے نام سے جائع کنب سرت البی پر قلمیند کی ہے جو سرت این آئل کے نام سے معروف ہے۔ ڈاکٹر حمد اللہ نے اسے ایڈٹ کرکے شائع کرایا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوچکا ہے۔

سا\_ الوعبدالله محمد بن عمر الواقدى (م ٢٠٠ه): آپ كى كاب المفازى مرت كا بنيادى ما خذ بهد

عبدالرحل بن عبدالله المسيلي (التوفي ٥٨١هم/١١٨٥) في اس سيرت كي شرح الروض الائف کے نام ہے تکھی۔ اس کا عمدہ ایڈیٹن عبدالرحمٰن الوکیل کی محیق اورتیلق سے قاہرہ سے شائع موا ہے۔ (۱۹۲۷م۔ ۱۹۷۰م) سرت کے مشکل الفاظ کی شرح ابودر مصعب بن محمد بن مسعود احسینی الجیانی (التونى ١٠١ه/ ١٠١م) نے لکھى جو جيب جي ب فتح بن موی المغر بی (الحتوفی ۱۹۳ / ۱۳۹۵م) نے اس کوظم کا جامہ بہنایا۔ بيسف بن عبدالحادي (التوفي ٩٠٩ه/١٥٠١م) نه اس كي شرح البرة في حل مشکل السیرے کے عنوان کے کعی واس کا تلی نیز کماب خاندالظ ہر مدوشق میں محقرات سيرت ابن بشام: (الف) احد بن ابراهيم الواسطى (التونى ااعه-ااالاء) نے اس کا اختصار کیا، جس کے تھی تسخ او ئیڈن ، لندن اور اعتبول علی ہیں۔ (ب) المويد بالله يحيىٰ بن عزه بن على (التوني ١٣٨٥هم/١٣٨٩م) ن اس كي تخيص ظامة السيرة النويدك نام سے كى جلى النى الديشان س (٣) (عبداللام محمد بارون في ان كى تهذيب، تهذيب سيرت ابن بشام كي عنوان سے كى اور قابره اور بروت سے اس کے کی ایڈیٹن شائع ہو بھے ہیں۔) التيجان المعرفة طوك الزمان في اخبار فحطان، حيدر آباد دكن سے شائع مويكل ے۔(۱۲۵) قدیم وجدید کتب سیرت ومفازی کی فیرست سازی کا کام موچکا ہے۔ تعارف و

تجوے کے لئے ورج ذیل ماخذے حرید استفادہ کیا جاسکا ہے۔

اردودائر ومعارف اسلاميدانش كاو پنجاب لا بورج/١٣ ص/١٤ ١٨ ١٨ ١٨٥٠ 

معادر الرّاث العسكري عندالعرب ج/٢ ص/٨٠٥ ١١١ ادر ٢٧٦ ٣٨٦ ج/ \_r ٣٣-٢٣٢/١٥٩ - ١٥٩ اورس ٢٣٣-٢٣٣

> نقوش سيرت نمبرج/۴ مس/ ١٨٦ ١٣١٣\_ \_\_\_

سپرت النبی ثیلی نعمانی وسیدسلیمان ندوی ج/ا مر/۳۴-۳۷ \_~

بصول سيرت نكاري

- المصاور العربية والمعربية محد ما برجماوه ص/ ١٣٨-١٣٩
- ۲ ولیل موافعات الحدیث والقدیمة ووجلدول میں سیرت کی قدیم وجدید کتب کا بہترین و خیرہ ہے۔
- ے\_ سیرے کی اولین کتابیں جوزف شاخت نے اس بی کتب سیرے کا تعارف و تجزید پیش کیا ہے۔
- ۸۔ اردو میں کمعی جانے والی کتب کی بھی متعدد فہرست شائع ہو چکی ہیں جس سے اس موضوع پر کے جانے والے عظیم کام کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔



www.KitaboSunnat.com

#### حواشی و حواله جات

| سوره الاعراف/ ۲ کیا | ا۔ |
|---------------------|----|
|---------------------|----|

- ٣ سورة النساء/ ٥٩ اور ٨٣
  - ٣١/ب سورة الاحزاب/٢١
- ﴿ آن کریم کی اس آیت الیوم اکتملت لکم دینکم و تعمت علیکم تعمیمی پی ای طرف اشاره ہے۔
- Al- Khudrawi Deeb A Dictionary of Islam i.c Terms-Al- yamamah Beirut 1995, p.23
- ٧ کیرانوی، موان ما دخیر الزیال قائی القاموس انجد پداداره اسلامیات لا بور ۱۹۹۰ء میل ۱۵۷ بذیل ماده " انگلیا می در افغانی می معانی نام از از ۱۹۶۰ میل میل ۱۵۷ بذیل ماده " اصل"
  - المنجد في اللغة والاعلام دارالمشر ق بيروت ص/ ١٣ بذيل ماده...
- ٨٠ سورة ابراتيم /٢٣ كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعهافي السماء "أصل"
- العسكرى، أبى هلال الحسن بن عبدالله بن سهل الفروق اللغوية
   دارالكتب العلمية بروت ٢٠٠٠م م ١٨٣/٥
- ۱۰ اردو وائره معارف اسلامیه ج/۱۰ اس ۱۳/۵ (دانش گاه بنجاب لا بورطیع اقل ۱۹/۵ مراه) اور دائرة المعارف البطوس البستانی ج/۱۰ ص/۱۳۰۹، (دارالم فته بیروت لبنان)
- اا۔ حمید الله، وَاکثر حمید، سریا قانون بین المما لک (مابنامہ) فکر ونظر (اسلام آباد) ج/۵ ش/۱۱مک ۱۹۲۸ء ص/۹۰۸ سیر کے موضوع پر اور کتب پر واکثر صاحب کا ندکور ومغمون اور خطبات بہاو لپور میں موجود لیکچرکا مطالعہ کریں۔
- ۱۱ \_ القشيرى، ابوالحسين مسلم، بن الحجاج، متح مسلم ج/٢ حصد اول ص/ ١٣٠ ١٨٩ \_١٢٠

(مصطفى البابي أكلى 22 واه)

۱۳۰ این عجر، عسقلانی، فتح الباری ج/۸م/۳ (دارالفكر بيروت ١٩٩٢ه)

۱۳ منام بزی کتب فقد می کتاب الجهاد والسير كے عوانات لميس مے اس طرح مستقل كتب بحى لكمى كئى جي - الله السير السير السير السير السير السير الكبيرد فيرو-

۱۵\_ عديم الواحدى ، تفوش رسول نمبر لا بورج/ا ص/۵۲ ج/اش/۱۳۰، ديمبر ۱۹۸۲م اداره فروغ اردو كا بور\_

۱۲۔ ابن منظور، لسان العرب رج /مهم/ ۴۸۵، احیاء التراث العربی بیروت ۱۹۸۸ء۔

۱۷۔ بالزبیدی، سید محمد مرتضی تاج العروس ج/۳ ص/ ۲۸۷ وزارة الارشاد والابعاء کویت ۱۹۶۵ء۔

الفارائي، أني لفر اساعيل بن تماد الجوبرى، تاج اللغة و صحاح العوبية المسسمى المصحاح ن/٢٩ ص/٥٩٣\_٥٩٣، فثى عيدالله بن برى دار احياء التراث العربي بيروت لبنان الغيد الاولى ١٩٩٩ء مزيد ديكميس القاموس الحيط ١٩٨٥ مراح /٢٥٥ مراح اللفات ص/ ٢٨٥\_

۱۹۔ جامع اللغات ج/۳ ص/۱۵۵ \_

٢٠ 💎 فيروز الدين \_موفانا فيروز اللغات من/ ٨٨٥ فيروز سنز لمينتُد كرا يي ١٩٢٥ هـ ـ

٢١ امرويوي، قائم رضافيم جديدتيم اللغات اردوص/ و٠٠ (اورسيد مرتضى حسين)\_

۲۲ سورة كحذ/۲۱

٢٣\_ سورة المخل/٣٦\_

۳۴ منالد، ڈاکٹر انورمحود، اردونٹر میں سیرے رسول می/۳ اقبال اکا دمی کا موریا کستان (مقالہ نی ایچ ڈی)طبع اڈل ۱۹۸۹ء۔

۲۵ فالد، ڈاکٹر انورمحود۔اردونٹر ٹیل سیرت رسول مل/۳۔

٣٦ \_ يورش، بروفيسرعثان خالع فن سيرت نگاري م/٨\_

۲۷ کا ندهملوی، مولا تا محدادریس، سیرة المصطفیٰ ج/اص/۳ مکتبه عنانیه بیت الحمد جامعه
 اشرفیدلا بود ۱۹۸۵ مـ

- ۲۸ اردودائره معارف اسلامين ۱۳/۲۱ما ص/۲۲
- ٣٩ قاكى ، محمد جمال الدين \_ قواعد التحديث من / ٣٥ يمطيوم الباني أكلى ١٩٩١ هـ ـ
- ۳۰ محد مرور، بن نابف زين العابدين وراسات في السيرة النوية مل/٢٢ وارالا في السيرة النوية مل/٢٢ وارالا في ١٩٨٢م
  - m\_ ایناص/۲۷
- ۳۲ . وهلوی، شاه عبدالعزیز محدث، عباله ناخه می ۱۳۸ می ۱۳۸ مترجم و شادح واکثر عبدالحلیم چشتی نورمحه کارخانه تجارت کتب کراچی ۱۹۲۳ء
- ۱۳۳ میلانی، مولانا مناظر احسن بندوین مدیث ص/ ۸، مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۹۷،
  - ۱۳۳ اینایس/۹
  - ٣٥ مديث نبوي صلى الله عليه وسلم
    - اس سورة الجمعه اس
    - ٣٤ سورة النساء/١٩
  - ۱۳۸ · ابوالکلام آزاد، دسول دست ص/۳ ۵ ۵ م
    - ٣٩\_ اينآص/١٩
  - ۲۰ اددددائره معارف اسلاميرج/۱۱۰ عراس
  - 71. The Encyclopaedia of Islam Leiden Vol/4 P/439
- ۱۸/۰ بی بیشتر الل علم کی رائے ہے۔ ویکھتے طبقات این سعد ج/۱-۱ می/۱۸ ج/۱۰/۲ می/۱۵۲ کتاب الا عائی ج/۱۹ می/۱۹۵ تنسیل ملاحظه کریں اردو تثر میں سرے رسول می/ ۱۵۸
- ٣٣ اجمد بن طبل، مند اجمد ج/ا ص/20 اور ص/118 اور ديكھ المعجم المعجم المفهرس لالفاظ الحديث .
- ۱۳۳ ایوانتی، دَاکمُر، محرصغیرالدین-مجابه کرام کی نعت گوئی ص/۱۳ اظهار سرت تمبر فردری ۱۹۷۹ء

- ٣٥ أبوالبركات، عبدالروك وانا بورى، اصح السيرس/ ٨-٩
  - ٢٧٧ اردودائر ومعارف إسلاميرج/١١٠ اعل/٢٧ ٢
  - 27- ابوالبركات، عبد الرؤف وانا بورى اصح السيرص/ A
    - ۳۸ اردو دائر ومعارف اسلامه ج/۱۳/ اعس/۳۷
  - ۳۹ ابوالبركات، عبدالرؤف وانا يورى اصح السير ص/ ۸
    - ۵۰ البنيا
    - ۵۱ ایشاص/۹
- ۵۲ میم الواجدی، سیرت نگاری کے بعض اہم پہلو۔ نقوش رسول نمبر ج/ا ص/۵۳ ش۔۱۳۴ دمبر۱۹۸۲ء
- ۵۳- عثانی، شخ الاسلام معرست علامه شبیراحد، فخ انملیم ج/ ۱ ص/۵۸ مدینه بریس بجنور بندوستان\_
  - ۵۸ م تقوش رسول نمبرج/ا ص/۵۳ بحواله فيض الباري ج/ا ص/ ۵۸
    - ۵۵ کا ندوهلوی مولانا محدادریس سیرة المصطفی ج/۱ ص/س
      - ۵٦ الوالبركات، عبدالرؤف دانا يوري، اصح السير ص/ ١٦
- ۵۷ شیلی نعمانی، علامه سیرة النبی ج/ا حصه ادل م ۲۳/ مکتبه مدنیه اردو بازار لا هور ۱۳۰۸ ه
  - ۵۸ مالد، ۋاكثر انورمحود ـ اردونتر مين سيرت رسول من/٢٣
- ۵۹ بهال الدین ،عبدالصاحب عربول کی تاریخ کا مطالعه (مترجم ندیم الواجدی) درمالدرگ سنگ کانیورجوری ۱۹۵۳ء
  - ۲۰ مالد، ۋاكثرانورمحود اردونتر پس سرت رسول ص ۲۳
- Encyclopaedia of Britannica Vol/11 P/529, (Articale History)
- - ٦٢ خالد، ذا كثر انورمحود اردونتر ش سيرت رسول ص/٣٦

عريم الواجدي، سيرت تكارى كي بعض اجم يبلو - نقوش رسول تمرج/ اص/ ٥٥ \_46 محملانی،مولانامناظراهین - تدوین مدیث ص/اا ... 40 اليناص/١٠ \_44 جاويد، محمد مظفر عالم، معديقي \_ اردويش ميلا دالني من/ ٩٦ ( فكشن باؤس لا بورطبع \_44 (199A Ja خالد، ڈاکٹر انورمحمود،اردونٹر میں سیرت رسول ص/۱۱ AF\_ فرمان فقع پوری، اردو کی نعتبه شاعری *مل/۲۱* ... 44 خالد، ڈاکٹر انورمحمود۔اردونٹر میں سیرٹ رسول ص/19 \_4. Encyclopaedia of Britannica Vol/3 P/636. 41\_ (Articale History) ( بغاري) محد بن اساعيل النارئخ الكبير ج/اقتم/ ام/١٣ \_21 ابن قنيه، المعارف من/۲۲۰ \_42 سلمعاني ، ابوسعد بعدالكريم بن محد كتاب الانساب ج/اص/ ٩، مزيد ديكسيس جامح \_45 بیان العلمج/اص/۱۰۹۳ مسعودی، مروح الذہب ج/۲مس/۲۳۵ \_40 العناج/٣ ص/١١١ \_44 ابن عبدالبر، عامع بيان العلم ج/ اص/١٠٥ -44 این سعد، طبقات ج/ ص/۲۶۷ \_44 این سعد، طبقات ج/۲ ص/۹۰ \_44 کے نو وی ، ایوز کریا محی الدین تبذیب الاساء واللغات ج/ اص/ mm2 \_^\* این حجر متهذیب العهذیب ج/۵ ص/۵۳ LAF خطیب بغدادی تاریخ بغدادج/۳۳ص/ ۲ \_^\* ابوعبدالله نيسا يوري معزفة علوم الحديث مس/ ٣٣٨ \_^٣

خطيب بغدادي شرف امحاب الحديث ص/٨

دانابوري، اصح السيرص/١٢٣\_٢٧

\_ለሶ

\_^^

```
این سدر طبقات ج/۲م/۳۷۲
                                                                  YA_
                                             اینهٔ ج/۸م/۲۰۸
                                                                  _۸4
                                              ایناج/ ۸م/۲۹۳
                                                                  _۸۸
                                             ابیناج/۸ ص/۲۵۹
                                                                  _ 49
                                             ایشاج/۸ ص/۱۳۳
                                                                   _4+
                                              سورة آلعمران/٣١
                                                                   _96
                                               سورة الاحزاب/٢١
                                                                   _41
                  بخارى محج البخاري كتاب المغازي باب عدة امحاب بدر
                                                                  _92
                               يخاري، تاريخ كيرج إلا تم إلا مراام
                                                                  _91
میار کوری، قاضی اطهر، قدوین سیر و مفازی عی البند اکیدی وارالعلم و بوید
                                                                   _90
                                                 49/00 IMI.
                              بخاری تاریخ کبیرج/ا هم/ا مر/۳۹۸
                                                                   _94
                       مبار کیوری، قامنی اطهر تدوین سپر دمغازی ص/۲۳
                                                                   _44
  بخاری میچ ابخاری کتاب المغازی ج /۳ ص/۲ اور میچ مسلم کتاب الجها والسير
                                                                   _9A
                                         مندمیدی ج/۲ص/ma
                                                                   _99
                                  بخاری تاریخ کبیرج/۲ هم/۴ص/۳۰۳
                                                                  _1++
                        بغاری میج ابغاری کتاب المغازی ج/۳م/م/۲۹
                                                                   _1+1
                                         تذكرة الحافظ ج/ اص/١٠٠٠
                                                                  _1+1
           تاريخ بغدادج/٣٩م/١١، اورتهذيب البهديب ج/٩ ص/٣٧٢
                                                                  _1+1"
کّاب الجرح والتحديل ج/٣ م/١٩٣٠ يهال ايک شبه کا ازاله بھي مقعود ہے۔
                                                                  _1+0"
                                        امام احمد بن طبل كا تول ي:
    ثلاثة كتب ليس لها اصول، المغازى، والملاحم، والتفسير،
```

"محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

تین قن کی کما میں بے بنیاد میں،مفازی،اور ملاح،اور تغییر۔

یے قول مفازی و ماحم اور تغیر کی عام کابوں کے یارے می نیس ہے، بلدان

تیوں علوم کی بعض مخصوص کتامیں مراو ہیں۔ جو اپنے بیان کرنے والول کی بے اعتباری اور داستان کوئی کی وجہ ہے ناقبل اعتال ہیں، جیسا کے نظیب بغدادی نے تضریح کی ہے۔ و کھیئے: تذکرة الموضوعات محد طا ہر جراتی ص ۸۲،

١٠٥ اخبار ألى حنيفه وامحاب للعميري ص / ٢٥

۱۰۷ اعظمی، دُا کنر محمر مصطفی مقدمه مغازی رسول الله عظی عروه بن زبیر مترجم محمر سعید الزمن اداره نقافت اسلامیه کلب رودُ لا بور ۱۹۸۷ ایس/۲۸۲

عوار الفرست ابن نديم ص/١٣٢

١٠٨\_ اليناص/ابوا

۱۱۳/۵۰ مصنف عبدالرزاق ج/٥٥/١١١٣

ال مباركورى، قاضى اطهر قدوين سيرومغازى من العا

ااا ۔ این جرتبذیب التبذیب ج/ ۹ ص/۳۳

١١٢\_ تاريخ الخلفاء سيوطي ص/٢٦٦

۱۱۳ مبار کوری، قامتی المبرتدوین سیرومفازی ص/۱۵

۱۱۴۰ معظمی، ڈاکٹر محمصطفیٰ مقدمہ مغازی رسول اللہ عروہ بن زبیرص/۳۰\_۳۱

110ء سورہ الفورگل

۱۱۷ مظمی، ڈاکٹر محمصطلی مقدمہ مغازی رسول اللہ عروہ بن زبیرس ۱۳۲/

ڪاار الي**ن**ا

١١٨ و يكي مح ا بخاري مديث غبر ٣٩٢٣ ـ ١٣٩٥ اور فتح الباري ج/ ٢٥٠/١٠٥٠

۱۱۹ و پیکے بخاری حدیث ۳۹۵۲، ۱۹۰۸، ۱۹۹۵، فتح الباری ج/2 ص/۸، ۱۹۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰

۱۲۰ و کیمئے: بخاری حدیث ۳۹۵۹\_۳۹۵۹، ۳۹۷۰، فتح الباری ج/ ۱۲ ص/۲۹\_۲۹۱\_۲۹

۱۳۱ ریکھے بخاری مدیث ۲۸۱۔ ۲۰۲۹، ۱۳۳۰ سے ۱۲۰ فتح الباری ج/ ک ص/ ۱۲۵، ۱۳۳۹، ۱۳۵۵، ۱۳۳۳، ج/ ۲ ص/۱۲۱

اrr رکیے بخاری مدیث rorr\_rorr\_roro\_rom فی الاری

3/2 0/077\_777.5/10/1001

۱۲۳ و کیسے بخاری مدید ۱۲۳، ۱۲۸۳ و ۱۳۰ ۱۳۰۱ می ۱۳۳۳، ۱۳۲۳، ۱۳۳۳ و ۱۳۳

۱۲۳ - ویکھے بخاری مدیث ۱۵۱۹ فی الباری ج/ عص/۱۹۹

۱۲۵\_ د کیمنے بخاری مدیث استام کے الباری ج/ عم/ ۲۹۹

۱۲۹ - و كيمية بخارى مديث ۱۵۰- فق البارى ج/ عص/ ۱۹۱ - كتاب الاموال لافي عبيد ۱۵۸

عاد و کیجے بخاری مدیث ۱۳۵۵ ما ۱۳۸۳ معمد می الباری ج/۸ مر/ ۱۲۵ میر

۱۲۸ – (۱) ابن سعد الطبقات ۵۰/۵۰ مطبوعه پیروت ، ۹۲۰ ابن حبیب (الحجر، مس۱۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲۱) (۳) ابن تختیه المعارف، مس۱۲۳۱، (۳) ابن الي حاتم، الجرح والتعدیل ۲/۱/۳۷

۱۲۹ این جرالتهذیب ج/۴م/ ۲۹

۱۳۰ منداحرج/۵۵/۲۲۲

۱۳۱۱ الاصاباني تميز الصحاباج/٢٥م/١٢٢٣

۱۳۲ تاریخ طیری ج/اص/۱۱۱

۱۳۳۱ - (۱) این الی حاتم الجرح والتعدیل ۴۰/۱/۰۰، (۲) این تجر الاصابه ۲۲۱۷، ۱۳۳۰ (۳) این الحجر النجذیب، ۱۳۸۸-۲۳۹، ان کی احادیث مند احمد، ۲۲۸۲، ۲۳۸ سر ۴۳۰۲/۰۰ من مند احمد، ۲۲۸۲،

١٣٣ - المفازى للواقدى من/ ٩٥، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٩

۱۳۵ الاناب الاشراف بلاذري ج/اص/٥٠٩

۱۳۷ تاریخ طیری ج/اص/۱۳۹۳، ۱۲۰۹ ی۵ ۱۸۲۸ کا،

١١٢ مذ قات اين سوح/اص/١٣٦٢،١٣٩٠

۱۳۸ - (۱) این سعد الطبقات ۱۹/۵-۱۳۳، مطبوعه پیروت، (۲) این الی حاتم الجرح والتعدیل ۱/۱/۵۹ - ۲۱، (۳) این تجر البتدیب ۸۸، ۸۳/۸، (۴) الزرکل

الاعلام،۲/۵۵

۱۳۹ - این سعدطبقات ج/۵م/۱۰۱ اور این جرالتبدیب ج/ عم/۲۳

۱۳۰ (۱) این سعدانطبیقات، ۲/۱۵/۱۰ کها، مطبوعه پیروت، (۲) این تشیر، المعارف، ص ۲۲۹، (۳) خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۲۲/۲۲،۲۲۷، (۳) این خلکان، دفیات الاعمان ا/۲۰۹، ۵۰۳، (۵) الذہبی۔ تذکرة الحقاظ، ص ۷۹۸، ۸۸ م (۲) این مجرر التبذیب۔ ۵/۲۵۲۲، (۵) الزرکلی۔ الاعلام، ۲/۸۱ ما ۱۹۱۰،

(۸) الحالد منجم الموقعين، ۵/۵٪

١٣١\_ تاريخ بغدادج/١٢١ص/٢٣٠

۱۳۴۔ عظمی، ڈاکٹر محرمصلی، تدوین سیر و مقازی مس/۳۳۱۔۳۵، حزید سوانح کے لئے دیکھیں مقدمہ طبقات این معدج /۵مس/۱۱۳

۱۳۳ ایناص/۱۲ ۱۳۳

۱۳۳۱۔ (۱) ابن سعد الطبقات، ۱۳۳۵(۲) ابن قشر، المعارف، ص ۱۱۱۳ (۳) المام بغاری تاریخ الکیر ۱۳۳/۵/۱۳ (۳) ابن بغاری تاریخ الکیر ۱۳۰/۳۰ (۳) ابدهیم صلیة الاولیاء، ۱۸/۳۰، (۵) ابن خطکان، دفیات الاعیان ا/ ۲۹۸۔ ۲۹۸، مطبوعہ بولاق، (۲) ابن تجر العجذ یب کا کان دفیات الاعلام، کار ۱۸۰۔ ۱۸۵، (۵) مقدمہ ذخاو، درطبقات ابن سعد، (۸) الرکلی الاعلام، کار ۱۸۰، (۹) دلیا وزن اور یوسف بارویز کے مقالات، دراسلا کم کیجر حیدر آباد

۱۳۵ - تاریخ طری چ/اص/۱۸۱

۱۳۷۱ - (۱) ابن الي حاتم الجرح والتحديل ۱/۲۰/ ۱۳۷۸ سه ۳۳۳ ، (۲) يا قوت بيجم البلدان ، ۱۹۲۱ ، (۳) عبدالعزيز الدوري بلم الآرخ عندالعرب بص۲۲

۱۳۷ - این سعد الطبقات، ۵/۱۹۲۵، ۱۹۳۱، مطبوعه بیروت، (۲) این الی حاتم الحرح والتحد میل المراح المراح

۱۳۸ تاریخ طری ج/اص/۱۵۱،۲۵۱،۳۵۰ وغیره

۱۳۹ه این قشیر المعارف، ص ۲۲۷، (۲) این الی حاتم، المجر والتودیل، ۲۳۲/۳۰ (۳) القیمر الی الرجال، ص ۲۸۳، (۳) این تجر التهذیب ۵۲/۵،۵۵، (۵) وی مصنف الاصاب، ۳/ ۲۳۷، (۲) مقاله یوسف بارویز، ورتجله اسلامک کیجر، حیور آباد دکن، شاره ۱۹۲۸، ۲۵

• ۱۵ \_ مسرَكين، محد فواد تاريخ علوم اسلاميه پاكستان رائبرز كوآ پرينوسوساڭ لا مور ۱۹۹۳ ه چ/م ص/۱۳۳

۱۵۱\_ ایناج/۳*ص/۹۳* 

١٥٢ اليناً

١٥٣ الينا

۱۵۴ ایشاص/۱۵۸

١٥٥ الينا

١٩١ - اليناص/٢٢

44/ اليفاص/ 44

١٥٨ الينيا

109\_ اليناص/40

١٢٠ اليناص/ ال

الال اليناص/الا

۱۲۲\_ ایشاص/۲۳

۱۹۳۱ الف

١١١٠ اليناص/١٢

١٦٥\_ الي*ناص/40\_* 

حمت بالخير

## اصول سيرت نگاري

### مأخذ ومصادر

سیرت النی صلی الله علیه وسلم لکھنے کے بچھ اصول ہیں، جن سے استفادہ کرتے ہوئے ہوئے ہے۔ استفادہ کرتے ہوئے سے سی اختلاف ہے۔ اس موضوع پر متعقل کتب اگر چرنہیں تعمل کتیں ہیں لیکن ضمنا بعض کتب سیرہ میں مجملاً مید بحث موجود ہے۔

اسلام کے ویگر موضوعات مثلاً حدیث کے لئے اصول حدیث، فقد کے لئے اصول حدیث، فقد کے لئے اصول فقد اور علم کلام کے لئے اصول علم کلام کے در بیدان علوم کی ترتیب و قد وین اور پر کھنے بیس مدولی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اصول سیرت النبی پر یمی مشتقل تکھا جاتا اور ما خذ ومصادر کا تعین کیا جاتا، تا کہ اس علم میں فی بنیادوں پر بہتری بیدا ہوتی ادر سیرت نگاری میں افراط و تفریط سے بچا جاسکا۔ نیکن عجیب بات ہاں جانب بہت کم حضرات نے توجہ فر مائی ہے۔

اصول سیرت کے حوالہ سے میدواضی رہے بچھ اصول دمصاور اصلیہ ہیں پکھ فرعیہ ہیں۔ سیرت کا بنیادی مصدرخود آپ میکانگ کی ذات ہے اور آپ کی ذات سے وہی پکھ صادر ہوتا تھا جو قرآن کریم کی تعلیم ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تی کے وہی اعمال د اخلاق تھے جن کی قرآن کریم نے تعلیم دی ہے۔ (۱)

میرت پر ریسری کے لئے بھی اس طرح شرائط منطبط ہونے جا ہے تھے، جس طرح ماہرین علوم اسلامیہ نے تشیر قر آن کریم کے لئے مغمرکو یابتد کیا ہے کداسے ۱۸ علوم

ے واقفیت ہونی جائے۔

ہراصول وعلم کی ہر مکہ ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ جس پہلو پر محق کام کر رہا ہوائی سے متعلق علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا ایک فض "اسفار نبوی ﷺ" پرای وقت لکھنے کا حق اوا کرسکتا ہے جبکہ وہ علم جغرافیہ ہے واقف ہو۔ میں نے یہاں جن علوم سے آگاہی کوسیرت نگاری کے لئے ضروری قرار دیا ہے وہ ای تناظر میں ہے۔

### پہلا اصول قرآن ہے

سیرت النبی میکانی کا مطالعہ کرنے کے لئے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ قرآن کریم سیرت النبی حیکانی خاص پہنو کی طرف کیا رہنما کی کرتا ہے؟ عہد نبوی وعہد محابہ میں بہی طریقہ رائع تھا۔خود قرآن نے انبیاء کے قصے بیان کرنے کا تھم دیتے ہوئے کہا ہے۔

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ـ (٢)

لوگوں کو پچھلے قبصے سٹایا کرد تا کہ دہ سونچیں ۔ نقیص الانبیا مکواحس انقصص (بہترین قصے ) قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے لیکن انبیاء کی سیرت کے اہم حصوں کی طرف رہنمائی ضرور کرتا ہے۔

ایک دفعہ پچومحایا نے حضور عظیقہ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

إن خلق رسول الله كان القرآن ـ (٣)

رسول علیہ کے وہی اطلاق سے جوقر آن کریم بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نے آپ کی بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نے آپ میں آپ کی ابتدائی آپ میں ایک دیات میار کہ کے پہلوؤں کی دضاحت کی ہے۔ جس میں آپ کی ابتدائی زندگی، تیبی، غربت، جواتی میں مالی فراخت، حلائی فن بعثت، نزول وی دعوت و تبلیغ ، کفار کی مخالف، معراج ، اجرت، غزوات، خود آپ میں کا فروغ ، معراج ، اجرت، غزوات، خود آپ میں کا دول نے سیرت کا بہلا ما فذ میں وضاحت کی ہے۔ کی وجہ ہے تمام سیرت نگاروں نے سیرت کا بہلا ما فذ

قران کریم کوتنگیم کیا ہے۔ (۴۰) لیکن عملی صورت حال یہ ہے کہ صرف قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے آ ہو گائے گئی سرت پراتانیس لکھا گیا جتنا لکھا جانا چاہے تھا۔ اس کا شکوہ مولانا ابوالکلام آ زاد سمیت دیگر افراد کو بھی رہا ہے۔ (۵) حتی کہ معروف سرت نگار علامہ شہلی بھی تذہ ذب کا شکار رہے کہ کیا صرف قرآن کریم سے سرت النبی علیات کھی جائے تی ہے۔ (۱) اس کا عملی جواب ابوالکلام آ زاد نے خود دیا اور بقول خود کہ کی سرت پرقرآن کریم کی روثتی میں تیار کی، یہ کتاب قرآن کی مورقوں کی ترتیب پر ہے۔ (2) باوجود کی سے کوئی قابل تحقیق ہے۔ کھر بھی کھر کوششیں ایسی ہوئی ہیں جن میں قرآن کریم کی بنیاد پر سرت کھی گئی ہے جسے بھال مصطفی عبد العزیز عرفی کی (۸) نبوة محمد فی القوآن ۔ اللہ کتور حسن ضیاء اللہ بن عتر کی (۹) سورة الوسول صورة مقتبسة من القرآن الکویم محمد عزہ دروزہ کی۔ (۱۰) النبی الامین والقرآن المبین مولانا عبد اللہ سندھی کی (مطبوعہ الفیصل محمد عزہ دروزہ کی۔ (۱۰) النبی الامین والقرآن المبین مولانا عبد اللہ سندھی (مطبوعہ الفیصل (مطبوعہ کراچی) رسول کویم کی قرآن عظیم شمس اللدین کی (مطبوعہ الفیصل (مطبوعہ کراچی) رسول کویم کی قرآن عظیم شمس اللدین کی (مطبوعہ الفیصل (مطبوعہ کا الامور)

نی قرآن کی روشی میں، عزیز ملک کی (دیا پیلیشرز اسلام آباد) بوق قرآن محد، رئیس کی (نوری بک و پوفیصل آباد)، ہمد قرآن درشان، محد و اکثر غلام مصطفیٰ خال کی (رائل بک و پوحیدر آباد) رسول رحت ابوالکام آزاد محد علی البلادی کی السر بیف بالنبی و القرآن قابل ذکر بیں۔اس کے علادہ نقوش رسول نمبر کی جلداق کیمی ای کوشش کی کڑی ہے۔

موان نا ابوالكلام آزاد كليمة في قرآن كريم دنيا كى داحد كتاب ب، جو برسوائى كا جواب د يق به كداس كالان والاكون تها، كيه زمان في دان في كالله في بيدا بوا؟ ال كخويش و يكانه كيه بيدا بوا؟ ال كخويش و يكانه كيه بين قوم و مرز يوم كاكيا حال تها؟ ال ني كيم زندگى يسركى؟ ال ني دنيا كر ساته كيا كيا اور دنيا ني اور كورك دنيا كيا باركى زندگى كيم تمى اور كورك من ساخرة كيا كيا؟ اللى بابركى زندگى كيم تمى اوركورك مناشرة كاكيا حال تها؟ اللى كون كي بر بوت تي اور داخي كن كامول من كفي تحييل؟ الله في المورد بي كفي تحييل؟ الله في جوز كيا؟ الله في جوز كيا كالله تك يكي جوگ تمى تو دنيا كالله كي حيال تك يكي جوگ تمى تو دنيا كالله كي حيال تك يكي جوگ تمى؟ خرض ايك دورو ، مقاصد وجود اوراعلام صدافت وعظمت كے لئے الل كوقا كن حيل حيل حيال حيال من حين جن جن جن يا تول

کی ضرورت ہوئی ہے، وہ سب پھرصرف قرآن کریم ہی کی زبانی دیا معلوم کر سکتی ہے اور
اس بارے میں بھی قرآن کریم اسپنے سے باہر کا اید انتخاج نہیں اور یہ سب پچھ از قبیل اشارات
ومرموزات نہیں، جیسا کہ ارباب نگات ووقائق کا طریق استنباط ہے، بلکہ صاف صاف اور کھلا
کھلا بیان، جو فقہا کے طریق و استنباط اشارۃ الفص سے کہیں زیادہ واضح و ظاہر ادراگر رموز و
اشارات و تلبیحات کا طریق احتیار کیا جائے تو پھر خاص خاص آئیوں کو چھاننے کی کیا ضرورت
ہے؟ پورے قرآن کریم میں بجراس ایک ذکر کے اور کوئی ذکر ہی تہیں۔

اگر خور کیا جائے تونی الحقیقت بید معاطر بھی مجملہ خصائص وا گاز قرآن ہے کہ کسی پیغام کی صدافت وابانت نہ جائی پیغام کا سنے والے کی صدافت وابانت نہ جائی پیغام کا سنے والے کی صدافت وابانت نہ جائی جائے اور وہ ممکن نہیں، جب تک اس کی پوری زندگی اور زندگی کے اعمال و وقائع ونیا کے سامنے نہ ہوں۔ پس اس اعتبار ہے آج تمام عالم میں اگر کوئی محیفہ آسائی ایسا ہے، جو اسپنے لانے والے کی زندگی کے وقائع وسوائح ہرز مانے اور ہرعبد میں خود اپنی زبانی سنائی وے سکا ہے تو وہ بھکم:

#### هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق (١١)

و ند ماری کاب تمارے بارے ش فل کے ساتھ بولتی ہے۔

بجرقر آن کریم کے اور کوئی نہیں۔ اس کے سواجس قدر کتب سادیہ موجود ہیں، وہ یا تو اپنی صدافت کی اور ساری ہاتوں کی طرح اس بارے ہیں بھی بالکل خاموش ہیں، جتی کہ اپنے لانے والوں کے وجود کے اثبات سے عاجز اور اگر اس کی شخصیت کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ایسے مجدول و سرایا شکوک وارتیاب کی شکل ہیں، جس سے اثبات کی جگہ اور زیادہ سلب وفقی کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ (۱۲)

آ مے مرید تھے ہیں: اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی ساری کتابیں معددم ہو جا کیں،
دنیا نے جو کچے چھٹی صدی عیسوی کے ایک ظہور دعوت کی نسبت سنا ہے دہ سب کچے بھلا دے
در صرف قرآن کریم بی دنیا ہیں باقی رہے جب بھی آ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
مقدسہ اور آپ میں کے کی سیرت و حیات کے براجین وشواہد مٹ نہیں سکتے (۱۳) اور حقیقت
ہیسے کہ ور طعنا لک ذکو ک (۱۲) ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، میں ای طرف اشارہ

ے کہ جس طرح قرآن کریم بھی فائیں ہوگا ای طرح آپ ﷺ کی بیرے بھی بید زعدہ رہے گا۔ رہے گی-

الین اعتمال اور حقیت سے زیادہ قریب بات ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی ہے تھے ہیں:
قرآن کریم نے حالات نبوی علیہ کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بجائے اجمال سے کام لیا
ہے۔ مثل جب کسی غزوہ کا ذکر کرتا ہے تو اسباب پر روشنی ڈالیا ہے، جزئیات پر نبیس صرف
جنگ کے قیمت آموز پہلوؤں کو تھارتا ہے اور عبرت آموز واقعات پر تبرہ کرتا ہے اور بھی
معالمہ انبیاء کے قعوں اور اتوام ماضیہ کے حالات کے ساتھ بھی ہے۔ اس لئے ہم میرت نبوی
میتائی ہے متعلق قرآنی نصوص پر اکتفانیس کر سکتے ہیں اور ان سے حیات رسول سے ان کی کھن تھور پیش کرنے سے عاج ہیں۔ (۱۵) بلکہ مشکرین حدیث نے حدیث سے بینے کے لئے
اسے بہانہ کے طور پر استعال کیا ہے۔ جینے بیکل کی حیاۃ محر (۱۷)

آئے آن کریم سے سیرت طیبہ عظیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم آپ علی کے خوف الی کی کیفیت واضح کرتا ہے۔ (۱۷) کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی سے خیس ڈرتا ہے۔ (۱۸) اور لوگوں سے میکی جائے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایمان کے آئیس۔ (۱۹) کی رحمۃ اللحالمین ہونے کا تقاضہ بھی ہے۔ (۲۰)

ایسے انسان کی تھی، جے مصب نبوت سے مرفراز کیا گیا ہے۔

قرآن کریم ش آپ بیلی کی کورش، جوانی شرامای آب بیلی کی اور مدتی زندگی کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں،

آپ بیلی کی جیمی، فربت بھی پرورش، جوانی ش معاشی آبودگی (۵۵)، بعثت سے پہلے کی بیرو زندگی (۵۸)، حقیقت کی تلاش کے لئے مجاہدے(۵۹)، مصب ببوت سے سرفرازی (۲۰)، آغاز وجی (۱۱)، مک بھی تبلغ اسلام (۲۲)، قرایش کی مخالفت اور ایذا رسانی (۲۳)، معید روجوں کا قبول اسلام (۲۳)، وجوت وین کے راستے کی مشکلات (۵۵)، واقد معراج (۲۲)، مظلوم مسلمانوں کی جرت جشر (۱۲)، کفار کی طرف سے آخضرت میلی کی اوادے (۲۸)، حضرت ابوجر کی مراہ جرت مین (۲۹)، فاوق و کروار اور سے آخضرت میلی کے اور درار اور سے آخضرت میلی کے اور ایس میلی کی اور درار اور سے آخضرت میلی کی اور کی اور اور اور اور سے آخضرت میلی کی میں جو بی کی اور اور اور اور اور کی خور کی میلی کی میلی کی اور اور اور اور کی میلی کی میلی کی میلی کی اور کی اور کی میلی کی کا کراس مراحت سے موجود ہے کہ ان تمام آبات کوجی کر کے اور جی اور کی میلی کی میلی کی میراک کی میلی کی مواخ عمری مرتب کی جائتی ہے۔ ان واقعات میں بعض کا ذکر اجمالؤ اور بعض کا ترا اجمالؤ اور بعض کا ترا اجمالؤ اور بعض کا تو کراس عراحت سے موجود ہے کہ ان تمام آبات کوجی کر کے تعید کی مواخ عمری مرتب کی جائتی ہے۔ ان واقعات میں بعض کا ذکر اجمالؤ اور بعض کا تو تعید کیا ہے۔ تعید تعید کی سوائی کی گیا ہے۔

قرآن کریم بین آپ آلگی کی از دوائی زندگی (۸۵)، معاشرتی تعلقات (۸۲)، معاشرتی تعلقات (۸۲)، معاشرتی تعلقات (۸۲)، سیرت و کردار (۸۷) اور اخلاق و عادات (۸۸)، صفات اور آنخضرت بین بحی واضح اشارے سلح بین ۔ از دارج مطبرات کی خصوص حیثیت (۸۹)، صفات اور آنخضرت بین کی طرف ان کا عموی اور استثنائی روید (۹۰)، داقعیہ تحریم (۹۱)، حضرت زید بن صارف ہے فکاح، از دوائی بدندگ، طلاق اور آنخضرت عیل ہے شادی (۹۲)، ایک زوید کا افشائے راز (۹۳)، داقعہ فک (۹۳)، دفیہ بخران کوروت مبلد (۹۵)، حضرت عبدالله بن ام مکتوم (۱۲)، دائیہ تعالی کی تعید الله بن ام مکتوم فلائی کی تعید (۱۲) بھی قرآن کریم سے بی بد چال ہے۔ قرآن مجید شی فیرمعولی توجہ براللہ تعالی کی تعید (۹۲) بھی قرآن کریم سے بی بد چال ہے۔ قرآن مجید ش فیرمعولی توجہ براللہ تعالی کی تعید (۱۹) بھی قرآن کریم سے بی بد چال ہے۔ قرآن مجید شی آب سائی اور جائی و شمنول کا ذرک بھی موجود ہے۔ جہاں غایر تور کے سائتی کر حضرت ابو بھی تحرآن اور جائی و شمنول کا ذرک بھی موجود ہے۔ جہاں تا ہو بھی کے دشن ابو بھی کے دشن

چ ابولہت اور اس کی بیوی کے لئے پوری سورت وقف ہے، جنبول نے آپ عظم کی مخالفت اور ایذا دیبی میں کسرنہیں چھوڑی۔قرآن کریم نے ان دونوں کو درر تاک عذاب کی خبر ري ہے۔(۹۸)

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وہ تمام جھوٹے افزامات بھی درج ہیں، جو کفار آ تخضرت عظ پر عائد كرتے تع، وه آپ عظ كو (نعوذ بالله) مجنون، ممراه، مفترى، جادوگر، کا بمن اور شاعر (۹۹) قرار دے کر لوگول کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔قرآ ن كريم نے ان الزامات كے بڑے منطقى اور مالل جواب دے كر بى كريم عليہ كے حقیق اوصاف کی طرف توبہ دلائی ہے۔ (۱۰۰) کفار مکہ کی طرف سے آپ علی ہے معجزات طلب كرنے پراللہ تعالى نے عى آپ عظم كى طرف سے جواب ديا ہے۔(١٠١)اورسوائے ش القمر کے کسی اور معجزے کو آتحضرت ہے منسوب نہیں کیا۔(۱۰۲) (بعض منسرین کے نزدیک شق القربمي معجز ونبيس بكه قيامت كي الك نشاني ب، البنة قرآن كريم آب علي كاسب سے برامجره ب) آپ عظم کشرح صدر کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔(۱۰۳)سب ے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم آ محضرت علقہ کوایک بشرینا کر قبل کرتا ہے لیکن اس تخصیص کے ساتھ کہ آپ ﷺ پراللہ تعالی کی طرف سے وئی نازل ہوتی ہے۔(۱۰۴) ای طرح وہ آ ب عظیم کی غیب وائی کی میں برز ور لفظوں میں تر وید کرتا ہے۔(۱۰۵) قرآن کریم میں کی مقامات بریا تو الله تعالی کی طرف ہے معمولی یا شدیدع آب کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یا آپ ﷺ کی غلطی پر عفو دورگز رہے کام لینے کی اطلاع دی گئی ہے۔ جنگ بدر کے تیدیوں کو فدیہ نے کر چیوڑ دینے (۱۰۶) غزوة تبوك میں شركت سے چند محابة و چیوث دینے (۱۰۷)، عبدالله ابن ام مكتوم ك مخلصاند وي التمياق كے جواب ميں ب رفى اعتيار كرنے يرخفيف لفقوں میں آپ عظی کا تنبید کی گئی ہے۔ (١٠٨) ادر کوئی بات اختر اع کرے اللہ تعالیٰ ک طرف منسوب كرنے كى صورت ميں ركب جان كاث دينے كى دھمكى دكى تى ہے۔(١٠٩)

قر آن کریم ہے ہی آپ عظی کی پیشین گویوں کے بیا ہونے کا ثبوت ملنا ہے۔ حل اہل کد کی ، فرمانی برآپ ﷺ کی طرف سے ان کے قط میں جلا کے جانے ک بددعا(۱۱۰)رومیوں کے امرانیوں کے ہاتھوں مفلوب ہونے کے بعد جلد بی عالب آنے کی پیشین کوئی(۱۱۱) اور آپ سیل کا مسجد حرام میں امن و امان سے وافل ہونے کا

خواب(۱۱۲) وغيره۔

رے آپ ﷺ کے اخلاق و آ داب ہتو ان سے پورا قرآن کریم مجرا پڑا ہے۔
اس مقدس کماب بی آپ ﷺ کی شجاعت اور استفامت ایک رو تاوت ، مبر و درگر رو تن و
مدافت ، قیادت و سیاوت ، بصیرت وحس تدیر ، رحم و فی و شفقت ، احسان و مروت ، عبادت و
ریاضت ، رشد و ہدایت ، عدل و مساوات ، فیاض و فراخ حوصلگی ، عکری صلاحیت ، بشریت و
عبودیت ، اور خلق خدا سے محبت اور خیرخوائی کا بار بار ذکر کرکے آپ علی کے حال خلق عظیم ،
رؤف ورجیم اور وحمۃ للعالمین قرار دیا گیا ہے ۔ (۱۱۳)

قرآن کریم ہیں آیک طرف آپ علی کے کا ہم کی کا ہم پہلو واضح کے گئے ہیں،
دوسری طرف آپ علی کے عہد کے بعض وقائع پر بحث کی گئی ہے اور تبری طرف آپ علی کے کردار کی تمام خصوصیات گوائی گئی ہیں۔ ان باتوں کا تذکرہ قرآن کریم ہیں کتب اصادیث، کتب مفازی وسر اور کتب تاریخ کی طرح مفصل و مرتب نہیں، بلکہ مختم و مجمل ہے۔ قرآن کریم، موجودہ توریت کی طرح ند نمن تاریخ ہوارت ہو جودہ انا جیل کی طرح محض سوائی علی رقم ان کریم اللہ علی ہو جودہ تو بی ان ان کک پہنچا۔ حضور علی کے اور ندموجودہ ان کریم کی شمل میں جو علیہ والدہ علی محاص محاس ہو ہے، لیکن آپ علی کو قرآن کریم کی شمل میں جو تھا ہوا، وہ ساری و تیا، سارے زمانوں اور سارے محاشروں کے لئے تھا۔ چنا نچہ جہاں قرآن کریم کی عام تعلیمات انسانوں کے لئے دستور حیات ہیں، وہاں صاحب قرآن کی جمل اللہ تعالی نزعگی کو قاتلی عمل اسوء حسنہ (اچھا نمونہ) قرار دیا ہے۔ ای لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی مطال کے طور پر چیش کیا ہے اور نزعگی کو قاتل عمل کے طور پر چیش کیا ہے اور نوی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ ای لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی مطال کے طور پر چیش کیا ہے اور اپنی اطاعت کی لازم قرار دیا ہے۔ کیونکہ آخضرت ملکھ تھا۔ تھی ہا کہ مرایا قرآن نہ تھے ہلکہ مرایا قرآن تھے۔

قرآن کریم کے آکیے بین ہمیں سرت رسول عالیہ کی جودلاویز جھلکیاں نظر آئی بیں۔ان سے استفادہ کرکے آپ علیہ کی سرت برغور وکٹر کی را بیں کھولی جاسکتی ہیں۔اس لیاظ سے قرآن کریم کابیس متن سیرت نگاری کا پہلا اصول ومصدر کہلائے گا۔

#### پھلے اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا لك بن الس موطاء امام مالك، باب حسن الخلق ص/٩٠٠٠
  - ٢\_ سورة الاعراف / ١٤١١
- ۳ ما لک بن انس، موطاء امام مالک باب حسن المحلق ص/۹۰۳ اور کزل العمال ج/۹۰۳ اور کزل العمال ج/۹۰۳ اور کزل
- م. ويحيح المسيرة النبوية في صو "المصادر الا صلية المدكتور مهدى وزق الله المدمد مطبوعه جامعة المملك السعود الطبعة الاولى 1941ء م/194 الرفقة المسيرة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي انتشارات لقمان هم م/174 اوربيرت يوى واكثر معطق سباى مترجم مول حين القرائز يرائز لا بور هم مهم الممارة مرائز المرائز المرئز المرائز المرائز المرائز
  - ۵\_ ابوالکلام آزاد، رسول رحت می/ ۱۸
    - ۲\_ ایشاً
    - 2\_ الينة م/19 اورص/٢٣
- ۸۔ یمیلانی بیلشرز کراچی ہے اگست ۱۹۸۰ء میں پہلی دفید شائع ہوئی، جارجلدوں پر مشتل ہے۔ الاتقاللسیوطنی کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے سیرت لکھی ہے جر جلد ۱۲۹۰۰۰ صفحات بر مشتل ہے۔
- 9۔ یہ دار البیثائر الاسلامیہ ہے ، ۱۹۹۰ میں ایک جلد میں ۳۷۲ صفحات پر شائع ہوئی ہے۔ اس میں شخصیت کے مختلف پہلو ہے متعلق آیات کو الگ جمع کرکے اس کی روثنی میں سوائح، بعثت، اخلاق، نبوت کا اثبات، ادر اعتر اضات کے جوابات پیش کئے مکتے ہیں۔

```
یہ دو جلدوں ش ککمی گئی ہے، دیکھئے: المسیرة النبویة فی ضوء
                                           المصادرالاصلية الم/١٦
                                                     سوره جار شيه/۲۹
                                                                        _#
                                  ابوالكلام آ زاد، رسول رحست مس/ ١٩_٣٠
                                                                        _11
                                                        اينياً ص/19
                                                                       _1100
                                                    سورة النشر ح/م
                                                                       _10"
                                  سباى ، ۋاكىزمصطى ،سىرت نبوي مى/٣١
                                                                       _10
مهاده، الدكور قاروق، مصادر السيرة النبوية و تقويميها دارالتقافة شام
                                                                       _14
                                                 14-11-/0-1944
                                                  سورة الانعام ٢/١٥
                                                                       _14
                                                   سورة يونس/١٥/٥١
                                                                       _iA
                                                    سورة لويه ۱۲۸/۹
                                                                        _14
                                                 سورة الانبياء ٢١/ ٢٠٠
                                                                        _14
                                                   سورة اليقر و١٢٩/٢٥
                                                                        _11
                                                    سورو صف ۲/۲۱
                                                                       _tr
                                                    49/M 2 100
                                                                       _11
                                                    سورة صف 1/41
                                                                       _ 277
                                                   سورة لينين ٢-١/٣
                                                                       _10
                                                       سورة لمه ١/٢٠
                                                                       سورهٔ مزل۳/۱
                                                                       _12
                                                      سورة مدر ۱/2/۱
                                                                       _111
                                                 سورة اعراف ١٥٨/٥١
                                                                        _19
                                                سورة احزاب٣٦/٣٣
                                                                       _#*
                                                  سودة رعد ۱۳۸۲
                                                                       _ •"(
```

سورة زعد ١٣١٧ ك

\_ ~~

#### امول سیرت نگاری

| سورهٔ احزاب ۱۳۳۴/۱۳۹   | _171   |
|------------------------|--------|
| سورة احزاب ۴۵/۴۴       | _ ٣/٢  |
| سورۇ احزاب۳۵/۳۳        | _ 170  |
| سورة احزاب ۲۵/۴۳       | ٣٦     |
| سورة آل عمران ١٣/٣     | _174   |
| سورة آل عمران ١٣/٣     | _17A   |
| مورة باكده ۵/۵۱        | _179   |
| مورة نساه/ • 12        | _14-   |
| سورة نساه ۱۷۴۸ عا      | _M     |
| سورة نسام ۱۰۵/۴۰       | _~     |
| سورهٔ محل ۱۷/ ۱۲۷      | _~~    |
| سورة انبياء ۲۱ / ۲۰۰   | - [17] |
| سورة تؤبيه / ١٢٨       | _60    |
| سورة تحكم ۲/۹۸         | _154   |
| سورة انعام ١٦٢/١       | _112   |
| سورة احزاب ١٣٣٠/١٩٩    | _^^    |
| سورهٔ بنی اسرائنل ۱/۱  | _["9   |
| 1/101 75               | _0•    |
| سوروً الم نشرح ۴/۹۳    | _6     |
| سور ډاحز اب ۱/۳۳       | _51    |
| سوروً احزاب ٥٦/٢٣      | _5"    |
| سورة احزاب ٥٦/٣٣       | _60    |
| سورة الكبف ١١٠/١٨      | _66    |
| سورة اعراف 1/ ١٥٨      | ۲۵.    |
| سورهٔ النخی ۴/۹۳ ۸۴ ۸۲ | _04    |
|                        |        |

| <b>نا</b> ري | ياسيرت     | اصول |
|--------------|------------|------|
| ~~~          | <b>-</b> 4 | ,,,  |

| سورة العنكبوت ٢٨/٢٩                                | _6^  |
|----------------------------------------------------|------|
| سورة الفيل سوم / ۷                                 | _69  |
| سورة آل عمران ۱۶۴/۳                                | _¥+  |
| سورة علق ١/٩٦ عل                                   | _41  |
| ٠ ١٤/٥٠٤١                                          | _41  |
| سورة انعام ۲/۲۲۲                                   | _41" |
| سورة اتعام ٢/٦٩                                    | _417 |
| سورة انعام ٢/١٠١٦عه ا                              | _10  |
| سورهٔ تی اسرائیل ما/۱                              | _11  |
| سورة البحل ١٧/١٨                                   | _144 |
| سورة انقال ۳۰/۸                                    | _YA  |
| سودة توسه 1/00                                     | _14  |
| سودة توبيه 🛮 🖍 🗠 🖰                                 | _4+  |
| سورة توبه ،سورة بقره ،سورة المنافقون كي متغرق آيات | _41  |
| سورة البقرة / ١٤ / ١٤                              | _4r  |
| سورة توبيه/ عدا تا ١١٠                             | _4"  |
| سورة توبه 4/1٠٨                                    | _24  |
| سورة لقروا (۱۳۳                                    | _46  |
| سورهٔ آل عمران ۱۳۳/۳                               | _41  |
| سورة آل عمران ۱۲۱/۳ تا ۱۷۵۲                        | _44  |
| سوري احزاب ۴۰۵ م ۴۰۵                               | _4^  |
| سودة توبه ۱۹۲۳م                                    | _49  |
| سورة توبيه ١٢٣٠ تا ١٠٦٤ الـ ١٢٣٤                   | _A•  |
| سورة فتح 19 t 1 A / 17 A                           | _AI  |
| TL TT/MA 2 615                                     | _^   |
|                                                    |      |

سورهٔ ی اسرائل ۱۱/۱۸

سورة ما كده ۵/۳

سورة الزاب ۵۱۲:۲/۳۳ \_^0

مورة آل عمران اورمورة احزاب متعدد آيات LAY

مورة توب مورة آل عمران مورة الزاب كي آيات - \_ 14

مورة توبه مورة آل عمران مورة احزاب كي آيات \_^^

> سورد احزاب ۱۳۲ / ۳۰ ۳۳ \_84

> > سورة الخريم ٢٧/٢٧ ٥٤ \_4.

مورة التحريم ٢١١/٧١٧ \_41

مودة احزاب ۳۷/۳۳ \_91

سورة الخريج ٢١١/٦ \_9r

سورة التور۲۲/۲۱۱ م \_96"

سورة آل عمران ١١/١٣ \_40

سورة عيس ١٦٤١/٨٠ \_44

> 10-/9-3615 \_94

سورة اللبب ١١١١ تا٥ \_9A

مورة سماء ١٩٧٨م ١٥٠٠ اورسورة العنف ١٩٠١م ١٩٠١ \_94

> سورة القور۵۲/۲۹ \_\_100

مورة الاعراف ٢٠١٧/٢ \_1+1

سورة القريه ١٥/٥ تا ١٣ \_(+7

سورة الم نشرح ١٠١٩٩ ٨٢ ١ \_1•1"

سورة الكبف ١١٠/١٨

\_1-1"

سوروًانعام ٢/٥٠ \_1+0

سورهٔ اعراف کی متغرق آبات 1+1

سوراً تؤيه بسوراً مف كامتحد آيات \_144

۱۱۵ سورة عيس ۱۸۰ ا ۱۲۱ ۱۰۹ سورة الحاق كي متعدد آيات ۱۱۱ سورة الدخان ۱۲۴ ا ۱۲۲ ۱۱۱ سورة روم ۲۳۰ تا ۲۲ ۱۱۲ سورة التي كي متعدد آيات ۱۱۲ سورة التي 1۲۸ ا ۱۲۹ ا

#### تعبت بالخبر

000

# دوسرااصول:تفسيرقرآن ہے

قرآن کریم کے بعد سیرت کا دوسرا ماخذ تغییر مآثور ہے۔ یعنی نبی کریم سکتھ سے معقول تغییر کی دولیات سیرت نگاروں نے اس ماخذ کا یا تو ذکر بی نبیس کیا۔(۱) یا پھر اے چوشے (۲) اور پانچوں (۳) نمبر پر رکھا ہے۔ جبکہ اسے دسرے قبر پر ہونا چاہئے تھا (۳) تغییر فسرے مآخوذ ہے۔جس کے معنی ہیں دامنے کرنا کھولنا، تغییر کا لفظ قرآن کریم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔لیک اور بھا جاتا ہے۔(۵) خاص نہیں ہے۔لیک اور بھائی تغییر قرآن کریم کے لئے بولا جاتا ہے۔(۵) ذرکشی کے مطابق تغییر کی تعریف ہیں ہے:

تغییر کی تین نشمیں ہیں، تغییر بالما ٹورتغییر بالرائی المحودتغییر بالرائی المزموم ( 2 ) ما ٹورائ تغییر کو کہا جاتا ہے جونفس قرآن کریم کے متن یا سنت میجھہ یا محابہ ٌو تا بعیلیؓ ہے۔ حقہ ل مہ

ارشاور بانی ہے:

و أنزلنا المهك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم (٨) جم نے آپ ﷺ برقرآن نازل كيا تاكدلوكوں كے لئے اس كى تغير بيان كريں۔ آيت سے معلم ہوتا ہے بہلے مغرفوداً پ ﷺ بيں، چنانچ جب قرآنى آيات کی تشری و وقطیح کی جاتی ہے تو سیرت رسول ﷺ کی نسبت ہے وہ مقامات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں جہاں اللہ تعالی نے فود آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم کو تا طب بنایا ہے یا آپ ﷺ کی زعم کی تعلقہ واللہ کے ہیں (ایسے موقع پر آپ ﷺ کی زعم کی زعم کی نظر میں جاتے ہیں (ایسے موقع پر آپ ﷺ کی وضاحت میں فقیل تقریر اور سیرت کی بنیاد ہوتی ہے) ای طرح جب یہ معلوم کرنا ہو کہ آبیت قرآنی کے ذول کے اوقات، اسباب اور مقامات کون کون سے تھے؟ اور ان کا آپ ﷺ کی ذات سے کیا تعلق تھا؟ اس کی وضاحت فظ تنظیر ہے ہوتی ہے۔ اس لئے کتب تھا سیرت النبی ﷺ کا اہم سرچشمہ قرار دی گئی ہے(۹) جن تقلیم شخصیات نے سیرت و مغازی کوئی کیا ہے انجی کے تعلیم شخصیات نے سیرت و مغازی کوئی کیا ہے انجی کے تعلیم شخصیات نے سیرت و مغازی

مفرول اور ان کی تغیرول کے ماخذ کی معلومات کے بارہ بل بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے اور زمانہ حال کے تفق (اور بی) علاء ان اختلاف کو مجھے مائے بیں (۱۰) افسوں ہے کہ بہت ہے اہل علم اس کھلی ہوئی اور ثابت شدہ حقیقت سے نا آشا ہیں کہ قرآن پاک کی قدیم تغیری اپنے سلامل رواۃ سمیت حافر تغیروں ہیں موجود ہیں، کیکن ان تغیری اقوال کی اسناد کو اصول حدیث کے مطابق انجی طرح پر کھا نہیں گیا۔ ان تغییری اقوال کی اسناد کو اصول حدیث کے مطابق انجی طرح پر کھا نہیں گیا۔ ان تغییری اقوال کے بارے ہیں بدرائے قائم کرلی گئی کہ بدم غرد اقوال ہیں جن کا سلسلاست کففرت ملی الشاعلیہ وسلم اور محابہ کرائے تک نہیں پہنچا۔

جب ہم بی منفقرات قائم کر لیت ہیں کہ بعض قدیم تفیروں کے جو گلاے با کم و کاست ہم بیٹے ہیں قدیم تفیروں کے جو گلاے با کم و کاست ہم تک پہنچ ہیں تو ہم ان کی بناہ پر قدوین و تالف کی تحریب الحضوص نثر عربی اور علوم اگر ہم قدیم افتحت و غیرہ کی ابتداء اور ان کے فروغ کا اعمازہ کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم قدیم قرآنی تفایر کی جدید قدوین اصول حدیث کے مطابق کرسکتی تو ہم جزم کے ساتھ یہ کہ سکتے ہیں کہ کتب جدیث کے قلود کا بھی بھی زمانہ تھا۔ (۱۱)

تغییر کی ترتیب و تدوین کا عهد دی ہے جو حدیث ادر سیرت کی تدوین کا ہے۔ اسے تمن ادوار پرتنتیم کیا جاسکتا ہے۔

تغییر لوکی کا پہلا دور آ غانہ کاری تغییر اقوال کو بطریق روایت فقل کیا جاتا تھا۔ حضرات محابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یہ اقوال نقل کرتے تھے اور باہم ایک دوسرے سے بھی۔ ای طرح تابعین محابہ ہے بھی کسب فیض کرتے اور اپنے معاصر تابعین

ے بھی۔ بینفیرقرآن کریم کا پہلا مرحلہ۔

دوسرا دور محابہ و تا بھی کے بعد تغییر کے دوسرے مرحلہ کا آغاز ہوا۔ بداس وقت ہوا جب تدوین صدیت کی داخ تعلق برک دوسرے مرحلہ کا آغاز ہوا۔ بداس وقت ہوا جب تدوین صدیت کی داخ تیل پڑی۔ حدیث بوی تھی تھی تھی اور ان میں ایک کوئی کماب تالیف نہیں ہوئی تھی ان میں ایک باب تغییر پر بھی مشتل تھا۔ زیر تبحرہ دور میں ایک کوئی کماب تالیف نہیں ہوئی تھی جس میں ایک ایک مورت ادر ایک ایک آئیت کی تغییر مشتل تحریر کی گئی ہو۔ اس معروعهد میں ایس علیا مرجود تھے جو تنظف دیار دامعار میں محوم پر کر حدیثیں بھی کرتے ادر دیعا وضمنا وہ تغییری اقوال بھی فراہم کرتے جو مردر کا نکات ملی الله علیہ دیلم ادر محابہ و تا ایعین کی جانب منسوب تھے۔

علاہ ، محدثین تغیری اقوال کو احادیث نوید کی حیثیت ہے جمع کرتے تھے ، مستقل اور جدا گانہ تغییر کے اعتبار سے جو کی جمی قال اور جدا گانہ تغییر کے اعتبار سے جو کی جمی قال کیا تھا اس کو ان کی جانب سنسوب کر دیا تھا۔ افسوں ہے کہ گردش روزگار سے اکثر مجموعے ضائع ہوگئے۔

تیسرا دور: تیسرے مرحلہ پر پیٹی کر تغییر حدیث نبوی سے الگ ہوگی اور اس نے ایک جدا گاند علم کی حثیت اختیار کرلی۔ اب قرآنی ترتیب کے مطابق ہر ہرآیت کی تغییر مرتب کی جانے تھی۔(۴۱)

ظفاے اربعہ میں سے سب نے یادہ روائیس تغیر قرآن کریم کے متعلق معزت علی بن ابی طلب سے متعلق معزت علی بن ابی طلب سے متعول ہیں اور باقی تیوں ظفاء سے بہت بی کم روائیس اس بارے میں آئی ہیں اور ان سے قبیل روائیس آنے کا سب بیتھا کہ انہوں سنے بہت پہلے وفات پائی اور معزت ابو بکڑے روائیت مدے کی قلت کا بھی سبب بی ہے۔ جھے تغیر قرآن کریم کے بارے میں معزت ابو بکڑے بہت بی کم آٹار (اقوال) یاد ہیں، جو قعداد میں قریب قریب بارے میں دیادہ نہ ہول کے، کم معزت کی ہے کہ شرت آٹاد (اقوال) کا بیرے بارے دی سے بھی زیادہ نہ ہول کے، کم معزت کی ہے کہ شرت آٹار (اقوال) انتمار کے بارے

میں مروی ہیں' ۔ (۱۳) ان کے علاوہ ا۔ حضرت انس بن ہالگ ، ۲۔ حضرت ابو ہریرہ ،

المو حضرت عبداللہ بن عرق ، ۲۔ حضرت جابر بن عبداللہ ، ۵۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص ،

المد حضرت عائشہ صدیقے ، کے ام الموشین حضرت ام سلم ها نام بھی اس فہرست ہیں شامل کیا

جاسکتا ہے جو حضرت عائشہ کی طرح قرآن کریم کے معارف ومطالب اور تغییر بیان کرنے ہیں اپنا تائی نہیں رکھتی تغییر ۔ ان سحابہ کرام میں اگر چہ چار سحابہ کرام (حضرات علی معنوت عبداللہ بن مسعوقہ اور حضرت الی بن کھٹی ) ہے بکشرت تغییر ی اقوالی معنول ہیں ، لیکن صرف و وصحابیوں (حضرت الی بن کھٹی ) کے اقوالی تفسیر قرآن کریم افاعدہ سندیل ہوئے ۔ علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص ہے بھی بچھ تغییر ی روایات منقول ہیں ، جن کا تعلق تقسی ، قتول کی فہراورا خبار آخرت ہے ہے ۔ (۱۳)

علامداین تیمیانی کاب اصول النیر " کے مقدمہ بی نکھتے ہیں: "سب سے زیادہ تغییر کے جانے والے اہل کہ ہیں، کوئکہ دہ این عباس کے جانے وہ بی، مثلاً عبام (متوفی ۱۰ وہ این عباس کے جانے وہ بی، مثلاً عبام (متوفی ۱۰ وہ این عباس (متوفی ۱۰ وہ ایس)، طاؤس بن کمیان (متوفی ۱۰ وہ ایس)، ابوائشتا (جار بن زیداز دی متوفی ۱۳ ہواور بقول بعض ماور ابی اور محمد بن جیر (شہادت ۹۵ وہ) و فیرہم اور ابی طرح ابن ابی ریاح اور تکرمہ موئی ابن عباس کے تلافہ و اس طرح اہلی کوفہ میں عبداللہ ابن سعود کے تلافہ و مثلاً علقہ بن قیس متوفی ۱۰ وہ اس متوفی ۱۰ وہ اس کے متوفی ۱۰ وہ کی متوفی ۱۰ وہ کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے۔ کی حال اہل مدینہ کے علائے تغییر کا ہے ہیسے زید بن اسلم دوسروں پر فوقیت حاصل ہے۔ کی حال اہل مدینہ کے علائے تغییر کا ہے ہیسے زید بن اسلم (متوفی ۱۳ اور) جن اور عبداللہ بن وہب (متوفی ۱۹۹ وہ) نے ان سے تغییری دوائیس کی جیں۔ نیز ان (زید بن اسلم) دوائیس کی جی ارض کی جی ادام اور عبداللہ بن وہب (متوفی ۱۹۹ وہ ) نے ان سے تغییری دوائیس کی جی ارض کی جی ادام اور عبداللہ بن وہب (متوفی ۱۹۹ وہ ) نے ان سے تغییری دوائیس کی جی ارس کی جی ادام اور عبداللہ بن وہب (متوفی ۱۹۹ وہ ) نے ان سے تغییری دوائیس کی جی بی ایس کی جی دور اس کی جی اس کی جی اور عبداللہ بن وہب (متوفی ۱۹۹ وہ ) نے ان سے تغییری دوائیس کی جی اور اس کی جی دور اس کی جی ادام ایک کی دور اس کی جی کی ایس کی جی دور اس کی جی دور اس کی جی دور اس کی دور اس کی جی دور اس کی دور اس کی جی دور اس کی دو

ا مام سیوطی نے ''الا تعال'' کی نوع نمبر ۸۰ (طبقات منسرین) میں لکھا ہے کہ ''سفیانِ توری قرمایا کرتے کہ تغییر جار شخصول سے حاصل کرد، سعید بن جیرے، مجاہدے، عکرمہ سے اور خاک ہے۔ اور قمادہ (متوفی کااھ) کا قول ہے کہ تابعین میں سب سے زیادہ اہل علم جار ہیں۔عطا بن الی رہاح، مناسک خ کے بہت بڑے عالم تھے۔سعید بن جیرکوتغیر میں سب سے زیادہ جانے دالے

سے اور حسن بعری (متونی اله ) طلال وحرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتے تھے '۔
ان کے علاوہ ورج زیل تابعین نے بھی تغییر قرآن میں شہرت پائی، اعطابن الی مسلم
الخیراسانی ۲ ابوالعالیہ، ۳ محمد مین کعب القرظی، ۲ قادہ، ۵ معلید العونی، ۲ نه زید بن اسلم،
کے مرآ البحد الی، ۸ ابو مالک، ان جید علا کے تعمیر کے بعد دوسرے درج کے لوگول میں
رکھے بن انس اور عبدالرحلٰ بن زید بن اسلم کے نام آئے جیں۔ (۱۲)

امام سیوطی کہتے ہیں کہ بیلوگ جن کے نام اوپر درج ہوئے ہیں، قدمائے مقسرین ہیں اور ان کے بیشتر اقوال اس قتم کے ہیں کہ انہوں نے اقوال کو صحابہ ہے سنا اور حاصل کیا ہے۔ پھر اس طقہ کے بعد المی تقسیریں تالیف ہو کمی جو کہ صحابہ اور تالیمین دونوں کے اقوال کی جامع ہیں۔ جیسے مغیان بن عینیہ، وکیج بن الجراح، شعبہ بن المجاج، بزید بن مارون، عبد الرازق، آدم بن افی ایاس، آخل بن را ہوبیہ، روح بن عبادہ، عبد بن حمید، سعید، الویکر بن ابی شیبہ اور بہت سے دوسرے بزرگوں کی تفسیریں'۔ (۱۷)

فواد مرکین لکھتے ہیں: ہمارے پاس کہلی صدی جمری بیں کلھی ہوئی بعض قرآئی تغییر یں جن سے زبانہ حال کے علم تغییر کے محقق علاء بھی ناآشنا ہیں۔ ان تفاسیر سے بدلائل بیٹا بت ہوتا ہے کہ حا خرتغیروں میں وارد استاد کی تحرار سے دوسرے افتباسات کے ماخذ بھی قائل وثوق ہوں مے۔اس زبانے کی بعض تغییریں جوہم تک پیٹی ہیں یہ ہیں۔

ارتفسير مصنفه المجاهد(١٠٢٥/١٤٢٥)

٢٠ يقسير ، مصنفه العطاء الخواساني (١٣٣٠ه/ ٢٥٥٥)

س كتاب التنزيل، معتقداله برك

تغیر مجابد سب مغسروں کے زدیک خاص قدر و قیت کے حال رہی ہے اور
انہوں نے اس کی عبارتیں نقل کی ہیں، اگر سب عبارتوں کو جح کر لیا جائے تو تغیر مجابد کا
معقد بدحصہ تیار ہوسکتا ہے۔ (یادرہ بیکام ہو چکا ہے) تغیر مجابد کے علاوہ امام طبری نے
دوسرے مغسروں کی تغیروں ہے بھی استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پروہ ایک آ یت کی تشرح
کرتے ہوئے مجابد کے کئی اقوال نقل کرتے ہیں۔ اس سے امام طبری کا مقصد مجابد کے قول
اور دوسرے مغسروں کے اقوال کی تائیدیا اختلاف ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ امام طبری نے لفظ
دسمایہ " (البقرہ ۱۲۵) کی تشریح کرتے ہوئے تغییر مجابد کے علادہ تغییر معمر بردایہ عبدالرزاق

<sup>&</sup>quot;محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

اور تغییر این کی کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ان علی سے پہلی دو تغییری ہم تک پیٹی ہی اور تیمری مفتور ہے۔ ان اختلافات کی وضاحت کرتے ہوئے ہم کید سکتے ہیں کدائن الی کی کی تغییر کا مائن منظور ہے۔ ان اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے ہم کید سکتے ہیں کدائن الی گئی کی تغییر کا اخذ سے شاذ و نادر عی اختلاف کیا ہوگا ہیں۔ امام طبری دوسری نقاسیر کے اقتباسات دیتے دہتے ہیں۔

علم مدیث کے قواعد کی روہے ہم تمام تغییروں کے اقتباسات آیات کی ترتیب کو سامنے رکھ کر ضائع شدہ تغییر کی دوبارہ تدوین اور تحیل کرسکتے ہیں۔ اس طرح ہم تغییر طبری کے اقتباسات کا اپنے کا فذے مقابلہ دموازنہ کرسکتے۔

متا خرمنسرین کی طرح حقدم منسرین بھی قرآن کریم کے متعدد تغییری اقوال سے
آشا تھے۔ یاقوت ہوی الطبری کے ماخذ کی مختلف روایات سے واقف تھے۔ مثال کے طور پر
انہوں نے لکھا ہے کہ امام طبری نے اپنی تاریخ میں تغییر محدین سائب الکھی سے استفادہ کیا
ہے اورا بی تغییر میں اس کا ذکر نہیں کیا۔

قدیم تفامیرائی اصلی صورت بی ہم تک ٹیس پائی سکیں۔ دوسری معدی جوگ کے نصف آخری بچی بھی موکی تغییر ہی حسب ذیل ہیں۔

ارتغیرمحدین سائب الکی ۲رتغیرمتم/عبدالرذاق ۳رتغیرمغیان الثودی

۳\_تغیرمقائل پن سلیمان -

ڈکورہ پہلے تین منسروں نے زیادہ کاخذ ہے کام نیس لیا، ان کے مصاور نہاہت قلیل ہیں۔ مقاتل بن سلیمان تو اپنے کاخذ کا بالکل ذکر نیس کرتا۔ جمد بن اسحاق کی کماب اگر چہ سیرت میں ہے، لیکن اس میں ہمیں ایسا تغییری مواد ملا ہے جو کسی تغییر کی کتاب میں نہیں کا۔اس کے علادہ اس کا شار قدیم ترین کتب مفازی وفتوح میں ہے۔

کیا جاتا ہے کہ صدر اسلام ش محابہ کراٹ قر آن کریم کی تشریح و تغییر سے محترزر ہا کرتے تھے۔ یمی حال حضرت ابو بکر صدیق ہصفرت عمر بن الخطاب اور دوسرے تابعین ، مثلاً سعید بن المسیب کا تھا، لیکن تاریخی روایات سے پید چلا ہے کہ تغییری مباحث اور دواسات کا آغاز بھی ای دورکی یادگار ہے۔ اس میدان علی اولین کوششول کا سمراحضرت عبداللہ بن عبال کے سر ہے۔ اس کے ٹاگر دھنرت سعیدین جبیر کا قول ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھااور اس کی تشریح وتبیر نہیں کی، وہ اعماعے اور جائل ہیں۔

يەزض كرلينا كەحفرت عبدالله بن عباس نے حقیق معنوں ش كونی تغییرا في يادگار نہیں چھوڑی، غلط خیال ہے، جو عربی کی ابتدائی اور مختف علوم وفول میں تکھی جائے والی كمابول كے تصور برقائم ہے۔ (حاليہ)معلومات كے مطابق ہمارا تصوراس سے بالكل مختلف ب جس كى رو ب ابن عباس مبلي عرب عالم نه يته، جنهول في اين علوم ومعارف مدون کے تھے۔ بلکہ صدر اسلام میں فقد، امثال، مثالب اور تاریخ وغیرہ پر بہت ی کما میں لکھی تحكير، ان بين بعض كاسراغ تو زمانه جالميت تك لكايا جاسكا ب معرت عبدالله بن عبال اشعاد عرب، انساب عرب، ايام حرب، مغازى، سيرت دسول الندصلي الله عليه وسلم اور فقد اسلامی کے بہت بڑے عالم تھے، اس لئے ہم کیے بادر کرسکتے ہیں کدانہوں نے اپنے علوم و معارف کی جع و تدوین کی طرف توجہ ند کی ہوگ مورخ موئ بن عقبد کا بیان سے کہ حضرت این عباس کے ایک شاگرد کریب بن مسلم (م عود/10عم) کے باس ال کے استاد کی سماوں کا ذخرہ تھا۔ جو ایک اونٹ کے بوجد کے برابر تھا۔ علی بن عبداللہ بن العباس (م ١١٨ ١١٨ مري بن عقبه كولكوكر" محفة" متكواليا كرتے تنے اور نقل كر كے واليس كر ديا کرتے تھے، لہذا اس قبِل کے قبول کرنے بٹن کوئی امر مانع ٹیس کہ حضرت این عمال نے خود بمی قرآن کریم کی تغییر قلعی تعی جس کا بہت ہے مصنفوں نے ذکر کیا ہے اور بعد علی علی بن طلحہ نے ان سے اس کوروایت کیا ہے۔ محدثین کاعلی بن طلحہ پر بیداعتراض کہ علی بن طلحہ نے اس تغيير كو براه راست معزت ابن عباس يرساع نبيس كيا اوراس كي روايت مقطوع الاسناد ب، علم اصول حدیث سے ناوا تغیت کا نتیج ب۔ ہم میتین اور جرم کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ حفرت این عباس کی تغییر تمام کی تمام الطیری کے بال موجود ہے۔

علادہ ازیں حضرت ابن عباس کے بے شار تغییری اقوال کتب تغییر میں فہ کوریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بی تشریحی اقوال ان کے تلافرہ کی کمابوں سے ماخوذ ہیں، جو حضرت ابن عباس کی مجالس عامہ و حاصہ میں شریک ہوکر بعد میں ان کوائی کمابوں میں منفبط کرلیا کرتے ہے۔ ان تغییری اقوال میں جو تناقضات اور اختلافات یا ہے جاتے ہیں ہم ان کو حضرت ابن عباس اور ان کے شاکردوں کے قکری ارتقاء پرمحول کر سکتے ہیں۔ یہ شاگرد ہمیشہ ان سے سوالات پوچھے رہے تھے اور پھران کو اپن تغییروں ش لکھ لیتے تھے۔ بعض تغیری عبارتوں ہے۔ واضح ہوتا ہے کہ وقت گررنے اور علم تغییر کے بسر عت ارتقاء ہے حضرت این عباس اور ان کے طاقہ و''تغییر بالرائی'' ہے کام لینے گئے تھے اور بعض اوقات اہل کتاب میں ہے علائے یہود و نصاری ہے بھی معلومات حاصل کرلیا کرتے تھے۔ بجابد (م ۱۰۳۵/۲۲۸ء) حضرت ابن عباس کے قریب قرین شاگرد تھے۔ وہ آگے بڑھ کرقرآئی آبات کی مضید عبارتوں ہے بجازی تغییر کرنے گئے۔ بعد میں یہ موضوع معز لدے گئر ونظر کا مرکز بن گیا۔

حفرت زید بن علی کی تغییر جو ہم تک پیچی ہے اور اس کا نام "تغییر غریب القرآن" ہے۔ وہ خالص لفوی نیس ہے۔ ای زمانے کی لکمی ہوئی قادہ کی کتاب"الناخ دائمت و تا میں دستاب ہوتی ہے۔ اس عبد کی بعض تصنیف شدہ کیابوں کے صرف ناموں ہے ہم آشاہیں، مثلاً عکرمد (م٥٠ الم ٢٣٨ء) کی اور حفرت حسن بعری (م١١ه الم ٢٨١ء) کی کتابیں۔ ای زمانے بیس آبات قرآنی، وقف اور رسم المعصف پر سب سے پہلے کتابیں لکمی محتف پر سب سے پہلے کتابیں لکمی محتف پر سب سے پہلے کتابیں لکمی محتف پر سب سے پہلے کتابیں لکمی

ابواسحاق نظام کی معتر لد کے بال بردی قدر و منزلت تھی۔ اس نے معرت ائن عباس کے دوشا کردوں، عکر مداور ضحاک، پر بیدالزام نگایا کہ وہ قر آن کریم کی تغییر نگ نظری سے کیا کرتے تھے جس کی بنیاد حدیث پر نہتی۔ تغییر میں معترت این عباس کے اہم ترین شاگردیہ ہیں۔

> ۱۰ سدید بن جبیر (م ۹۵ ه/۱۱۷ء) ۲- مجابد (م ۱۰۴ ه/۷۲۲) ۳- مکرمه (م ۱۰۵ ه/۷۲۷ء) ۳- منحاک بن مراح (م ۱۰۵ ه/۷۲۷ء) ۵- عطاء بن زیاح (۱۸)

تغییر ما ٹور کا بہت بڑا ذخیرہ مغمرین نے اپنی تفاسیر میں محفوظ کر ویا ہے۔ جن سے سیرت کی تحقیق میں بہت مدول سکتی ہے۔ تغییر ما ٹور کے حوالہ ہے:

﴿ ا﴾ تغیر عبداللہ بن عباس اے تور المقیاس کے نام سے آئی طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے ایک جلد میں جھی افروز آبادی نے ایک جلد میں جھی ا

ہ، اردو میں تغیر الی عیاس کے نام سے تین جلد میں عابد الرحلیٰ کے ترجمہ کے ساتھ کلام کینی کرا ہی ہے۔ شائع ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے سنسوب کتب تغییر کی دو تشمیس بیس ایک تو حضرت ابن عباس کی اپنی تحریر کردہ تغییر ہے، جس کی دوایت ان کی طلقہ ف نے کی ہے اور دوسری وہ تغییر ہی جو ان کے طافہ ہے ان کے درس و تدریس کی عباس میں لکھ کی تھیں ۔ علی بن ابی طلحہ کی روایت کردہ تغییر ابن عباس، جس پر محد ثین نے نفذ و جرح کی ہے، اس کے اقتباسات قدیم تغییر ول مثلاً تغییر السدی میں طبح ہیں۔ تغییر طبری میں تغییر ابن عباس دو راویوں یعنی علی بن طلحہ اور علی بن واؤدا تھی کی زبائی کائل موجود ہے۔ المام بخاری نے اس تغییر المقادہ کیا ہے۔ اور تشریحات المام بخاری نے ابوعبیدہ معم بن بخاری نے ابوعبیدہ معم بن میں میں کی کہا تا ہے جا زائقر آن سے نقل کی ہیں۔ ہم تک بہت می کیا ہیں ' تغییر الحن عباس' کے نام سے پیٹی ہیں۔

(الف) جن میں سے ایک کی تبذیب و ترتیب عمر بن السائب الکھی نے کی تھی اور اس کے راوی ایوظی بن -

(ب) ای طرح مجد الدین محد بن یعقوب الغیر وز آبادی (م ۱۸۱۵ه/ ۱۳۱۵ء) نے حضرت ابن عباس کی تغییری اقوال کو'' تئویرالقیاس من تغییر این عباس' کے نام جمع کیا تھا۔ یہ مجموعہ قاہرہ میس کی بار حمیب چکا ہے، آخری اشاعت ۱۹۲۱ء کی

رج) فریب القرآن: اس کی تبذیب عطاء بن ابی رباح (م ۱۱۳ هر ۱۳۳۹ م) نے کی تعمل میں اس کی تعمل میں اس کے تعمل میں اس کے جنداورات آٹھویں صدی جمری کے تکھے ہوئے ترکید عمل میں اس

سی ۔ اس کے چنداوران العوی مدی جمری کے تعلقے ہوئے کر بید کی بیار اوران (م 10 ھے 100ء)،خوارج کے مردار نافع بن الازرق (م 10 ھے 100ء)،خوارج کے سردار نافع بن الازرق نے قرآن کریم کے دوسوشکل الفاظ کے معانی دریافت کئے تھے۔حضرت ابن عباس نے ان کے جوابات قدیم عرب اشعار کی مدوسے دیئے تھے۔ محمد فواد عبدالباقی نے ان کو دمجم غریب القرآن' کے ساتھ شاکع کرویا ہے۔ (19)

۲ تغییر التعالمی ایسمی بجوابر الحسان فی تغییر القرآن عبدالرحمٰن بن محمد بن خلوف التعالمی الملکی (۷۸۷هه-۸۷۵هه) خفیق علی محد سوش پانچ جلدین ۴۰۰۰/ بزار صفحات پردار احیاء التراث العربی بیروت سے ۱۹۹۷ء میں عمدہ محقیق کے ساتھ شائع ہوئی۔ س- مرویات ما لک بن انس فی انتمیر جمع تحقیق تخریج بین رزق ۴۰۸ صفات پر ایک جلد میں شائع ہوئی ہے۔ موسة الرسالة بیروت 1990ء اور دوسرا ایم فل تحبیس ہے، اللهام ما لک مفسراحید کا ایک جلد دار الفکر بیروت ہے۔ ۵۰ شفات پرمع تحقیق شائع ہوا ہے۔ سمار سید کا ایک جلد دار الفکر بیروت ہے۔ ۵۰ شفور ایک جلد وار الکتب سے۔ تفسیر اللهام الشافق تحمہ بن اور لیس الشافق تحقیق مجدی بن مفور ایک جلد وار الکتب المعلمیة بیروت 1990ء ہے۔ واللہ المعلمیة بیروت 1990ء ہے۔

مرویات أم المؤمنین عائشة فی التفسیر الدکتور سعود بن عبدالله
 الفنیسان ایک جلاکمتیرالتویة سے۱۹۹۲مش۰۰همتمات معتمین چی ہے۔

2- تغییر القرآن امام عبدالرزاق بن عام الصحائی (۱۲۱هد ۱۲۱ه) تحتیق الدکور مصطفی مسلم محد جارجادول تین ایرا علی مصطفی مسلم محد جارجادول تین ایرا علی مکتبة الرشیدر یاض سے )) او میں ۱۵۰۰رسوسفیات برشائع مول ہے۔

النير السائل: امام أفي عبدالرطن أحمد بن شيب بن على السائل حقيق ألجليمى.
 المعمر ى في الحي ذك مقالدو جلدي مكتبة النية القابرة = ١٩٠٠ صفحات برعمد وتحقيق كساته شأفع بوئي بين.

9۔ تغییر سفیان این عینیہ (عوامہ مطابق ۲۵ء ۔ ۱۹۸ھ مطابق ۸۱۳ء ) اجمہ صالحاری ایک جلد عمل المکنب الاسلامی بیروت سے ۱۹۸۳ء عمل ۴۳۸ صفیات مع تحقیق پر شائع ہوئی۔

ا۔ تغیر سفیان الثوری انام افی عبدالله سفیان بن سعیدین مروق الثوری الکوفی (۱۷ هـ عندید النوری الکوفی (۱۷ هـ عندید النبدی سروایت کیا ہے دارالکتب العلمیة بیروت سے ۱۹۸۳ و ۱۸۳ صفحات برم تخیش شافع و باہے۔

اگرتغیرے استفادہ ندکیا جائے تو سیرت طیب ﷺ کے بہت سے پہلوتھندرہ

جاتیں تے۔

ار مثلاً سورة انفال كي آيت كه:

سمی نبی کے لائق نبیں کہ کافروں کو زعرہ قید کرے جب تک زیمن میں ان کا خون خوب نہ بہائے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اللہ میں نہ میں سات کے ایک

آفرت فإبتاب-(٢٠)

اس آیت ہے بات بچھ یمن فیس آئی ہے کہ زیمہ کو بی قیدی بنایا جا تا ہے لبندائی کی ذات پر اس ہے الزام آتا ہے؟ اس آیت کا مفہوم اس کی تغییر اور شان فزول ہے واضح بوتا ہے۔ کہ نی کریم بھی نے فزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے قیدیوں کو جو فدیہ لے کر مجھوڑ ویا تفاوہ عمل اللہ کو پہندئیں آیا کو یا بیرت طیبہ بھی کی بخیل تغییر ہے ہوئی ہے۔ (۲) مرح سورة النسام کی آیت کہ آپ خیات کرنے والوں کی طرف ہے نہ لڑی۔ (۲) قرآن کریم کے الفاظ ہے بات بچھے میں تیس آئی ہے کہ بھلائی ایسا کرسکتا ہے

لیکن یہ بات واضح ہوتی ہے، تغییرے آپ کی نے نے فاہری شہادت کی بنیاد پر یہودی کو چور مجھ لیا تھا، لہذا آپ میں کو اللہ نے تعیید فرمائی کہ سمج فیصلہ کریں قریق ٹانی خواہ غیرمسلم عی کیوں نہ ہد۔ (۲۲)

وس) ای طرح سورة احزاب على از داج مطهرات كوا فقیار دیا ممیا كدونیا كوا فقیار كرادیا الله تعالی اور اس كر رسول علی كور (۳۳)

قرآن کریم کی آیت ہے واضح نمیں ہوتا کدوہ خواتمن جنوں نے اپنی خوتی ہے آپ ﷺ کواختیار کرلیا اب انہیں کیوں اختیار دیا جارہا ہے۔ سیرت کا سے پہلوتنمیر سے واضح

بوتا ہے۔

و ٢١ ﴾ كل مورت حال مورة يولس كي آيت ١٩١٠

عود كا سورة الشعراء كي آيت ٣٠

ولا ﴾ سورة الاحزاب كي آيت تمريه

﴿٤﴾ سورة الانعام كي آيت فمبراال

. ﴿ ٨﴾ سورة بقره كي آيت نمبر ١٨٤

- ﴿٩﴾ سورة مجادله كي ايت نمبر ٨

﴿ ١٠﴾ اورسورة ماكده كى آيت نبر٥٢ كى ب، يكى وجه بى في في من سن سيد كا دوسرا المول تغيير كا دوسرا

#### دوسے اصول کے عواشی و حوالہ جات

- ا۔ جیسے سرت النی شجل نعمانی اردو دائرہ معارف اسلامید یمی عال ویر اہم کتب سرت کا بہد
  - الم ديمية اردوس ميلاد الني محد مظهر عالم م/١٨٠
  - ٣- مع ويم الدونتريس سيرت رسول ذاكر انورمحود خالدص/١٥٨
- الله بعد المعاور الأصلية على الله الله عن الله الله الله الله الله الله المعاور الاصلية المعادر الاصلية المعادر الاصلية المعادر الاصلية المعادر الاصلية المعادر المعا
- ۵ أني نفراساعيل بن تعاوالجو برى انساح ج/٢٥ / ١٩٩٧ اورالقامون الحيط الدين محد الفير وز آبادي من/ ۵۸۵ مؤسة الرسالة بيروت ١٩٩٣م اور القامون الجديد وحيدالرمان من/٢٠ - عادار واسلاميات لا بور ١٩٩٠م
  - ٧- زركش البريان في علوم القرآن ج/ام/١١١
- الحديدي صفر، الدكتور أبوالنور، التفسير بالماثور و مناهج المفسرين فيه بحوث المركز التعليم الاسلامي مكة ١٩٨٢م/٢٩/
  - ۸\_ سورهٔ النحل/سبه
  - الد، واكثر انورمحمود خالداردونثر ش سيرت رسول مي/ ۱۵۸
- ۱۰ سرگین، فواد محد، تاریخ علوم اسلامیدج/اص/24 بحواله تاریخ قرآن شفال (جرس)ج/۴۴س/۱۹۵
  - اار الينأ
- ۱۳- حريري غلام احد تاريخ تغيير ومفسرين تشيربك ذيوفيعل آباد ١٩٩٧ مم/١٣٥١\_١٣٥
- ٣١٠ سيولي، جال الدين الاتقان في علوم القوآن (مترجم محرملم) ج/٣٥/ ٥٩٥
  - ۱۹۰ مالد، ڈاکٹر از دمحود اردونٹر میں سیرت رسول می/۱۹۰
    - ۵۱. ابن تيميدامول النيرم/10

### امول سيرت تكاري

خالدة اكثر انروحمود ، اردوشرش سيرت رسول الماسال \_IY

سيوطى الاتقان 1/2م/100 \_14

مزكين ، فوادمحه تاريخ علوم اسلاميه ج/اص/ ١٣٥\_٣٩ \_1A

\_19

سورة الانفال/ ١٢ ...\*\*

ا بن كثير المن كثير ج/٢ ص/ ١٨٥ اور في ظلال/ القرآن ج/٢ ص/١٥٥ تغيير \_m الدراكمنتورج/٢٠م/٢١٩

11/1/201620

# تيسرااصول علم حديث ہے

سیرت نگاری کے اصواول جل سے ایک اصل ومصدر ذخیرہ حدیث ہے سیرت حدیث کا حصد ہے اور تمام کتب احادیث کا حصد سیرت ہے۔(۱) ابتداء اسلام جل تغییر حدیث سیرت ایک بی حلقہ ورس کے اسباق تنے بعد جس جدا جدافن کی حیثیت سے مدون ہوتے محے۔

میرت کا حدیث سے تعلق: آپ نے سرت کے ارتفاء کے ذیل میں مطالعہ کیا ہے کہ حدیث اور سیرت دوتوں ایک ہیں، لیکن حدیث کا ورجہ سیرت سے زیادہ بلند ہے۔ اس لئے کہ اخذ حدیث کے لئے جو سخت شرائط رکھی گئی ہیں۔ سیرت کے نقل میں انہیں افحوظ نہیں رکھا حمیا ہے۔ سیرت بغیر حدیث کے کمل نہیں ہو کئی ہے خود سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ کتب احادیث میں مخوظ ہے، بھی وجہ ہے ہیں نے سیرت کا تبسرااصول حدیث کو ترارویا ہے۔

حقیقت ہے کہ ندصرف اس عہد میں بلکہ جب تک دنیا باتی ہے صاحب قرآن کی سیرے وحیات کے مقدس کے مطالعے ہے بدھ کرنوع انسانی کے تمام امراض قلوب و علل ارواح کا اورکوئی علاج نہیں۔ اسلام دائی مجر ہاور بینی کی جیت اللہ الباللہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت ہے۔ وراصل قرآن کریم اور حیات نبوۃ مشنا ایک بی بیں۔ قرآن کریم متن ہے اور سیرۃ اس کی تشریح ، قرآن علم ہے اور سیرۃ اس کاعمل، ایک بی بیں۔ قرآن کریم متن ہے اور سیرۃ اس کی تشریح ، قرآن علم ہے اور سیرۃ اس کاعمل، قرآن صفحات وقراطیس ماجین الدفتین اور فی صدور الذین اوتو العلم (۲) قرآن الل علم کے سینوں جی ہے اور سیائی جسم ومشل قرآن تھا جو بیرب کی سرز بین پر چلا پھرتا نظرآ تا میں۔

قرآن کریم سے حدیث رسول اللہ کا تعلق دیبا ہی ہے جیساتعلق رسول اکرم علیہ کا اللہ تعالی کی ذات سے ہے، یعنی جس طرح اپ علیہ کی ذات کرای اللہ کے پیغامبر، ترجمان اور اس کے احکام کو نافذ کرنے والی ہے، ای طرح آپ علیہ کی حدیث قرآن كريم كى شارح، ترجمان، تغير اورتعين بـ الله تعالى في آپ على كو حاطب كر كفر مايا ب:

> واُنولنا اِلیک الذکو لتبین للناص مانول الیهم (۳) ہم نے آپ ﷺ پرقرآن نازل کیا ہے تاکرلوگوں کے سامنے اس کی تقریح کرتے جا کی، جوان کے لئے اتاری گئی ہے۔

حيان بن عليد كيتے بيں:

کان جبریل بنزل علی النبی صلی الله علیه وسلم بالله علیه وسلم بالقرآن والسنة تفسیر القرآن - (۵) جریل ایمن رسول الله پرقرآن الے کر نازل ہوتے تے اور سنت (مدیث) قرآن کی تفیرکرتی تھی۔

سيدسليمان تدوي لكسي ين:

علم القرآن اگر اسلامی علوم علی دل کی حیثیت رکھتا ہے تو علم صدیث شدرگ کی ، بیشدرگ اسلامی علوم کے تمام اصفاء و جوارح تک خون پیچیا کر برآن ان کے لئے تازہ زندگ کا سامان پیچیا تی ہے۔(۲) میں جبہ ہے قرآن کریم کی تغییم صدیث کی تعلیم پر موقوف ہے۔ قرآن کریم کے مجمل احکام کی تفصیل عموم کی تخصیص، اور علولات کی تعین کا واحد اور منتد ذرایعہ صدیث

يى وجهد ارشادر بانى ب:

ما آنگیم الرسول فحفوہ و ما نھا کم عنه فانتھوا() رسول ( ایک ) جو تمہیں دے وہ لے اوادر جس سے تمہیں روکے اس سے رک ماؤ۔

ای کی وشاحت کرتے ہوئے آپ 🥰 نے فرمایا:

وحدثواعني ولاحرج. (8)

بحد، جر بكرف يواسة كريان كرف شيكول حري فيس ب-

كيكن ساتحه تاكيد بمى كروىء

من کذب علی متعمدًا فلیتبوا مقعدہ من الناد، پکدالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ محال سند میں الناد، پکدالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ محال سند میں موجود ہے۔ (۹) کہ جس نے میری طرف جوئی بات مشوب کی وہ اپتا فیکانہ جنم کو بنالے تاکہ لوگ اس متعد ذراید سے نبی کی میرت سنواد کر بیان کرنے کے بیائے کہیں جبوٹ کو نبی کی طرف مشوب کر کے میرت کا طیہ بھی نہ بگاڑ دیں ( کی آت ہو رہا ہے )

صدیث کی لغوی و اصطلاحی تعریف : یہاں ایک بات کی اور وشاحت ضروری بے کہ مدیث کے مقول کیا جاتا ہے وہ ترکی مدیث کے مقابلہ پر جو لفظ استعال کیا جاتا ہے وہ قدیم ہے۔ اور قدیم ہے۔ اور مدیث کو مدیث عالبًا اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم قدیم ہے اور مدیث بمقابلہ قرآن جدید ہے۔ جیسا کہ این جرعسقلانی نے تکھا ہے۔

امطلاح تربیت عمل مدیث سے مراد وہ کلام ہے جس کی تبت حنور کی طرف کی جاتی ہے گویا اسے قرآن کریم کے مقابلہ عمل استعال کیا گیا ہے کے تکرقرآن کریم قدیم ہے۔(۱۰) این تجرکا قول ہے العراد بالعدیث فی الشرع ما اضیف إلی النبی تالیق کانه اُرِیَدُ بِهِ مقابَلةَ القرآن لائدہ قلنیم،

تع الاسلام إكستان علامه شير احد على لكست بي-

جوبات ہی کریم صلی الشعلیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بھی جائے اس پر حدیث کا اطلاق کرنا اللہ تعالی کے قول و اما بنعمہ وبک طبعدت سے مستعاد ہے۔ (۱۱) خود نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام کو تفظا" حدیث "سے تعبیر فرمایا

(rı)<u>-</u>\_

قرآن کریم کے بعد تسیرا آخذ حدیث ہے۔ (۱۳)
احادیث نبری ملکی کی با قاعدہ قددین اگرچہ عفرت عمر بن عبدالعزیرؓ (متوثی
ادامہ) کے عبد حکومت میں بوئی۔ لیکن بیدامر ثابت شدہ ہے کہ بعض محلیہ کرام نے
آنخضرت کے اقوال ، اعمال اور احوال ذاتی طور پر بھی جن کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابتداء
حضور میک نے اس خطرے کے ایش نظر کہ کہیں قرآن مجید اور احادیث نبوی سی میں

المتباس نہ ہو جائے ، مرف قرآن کریم کی کمایت کی اجازت دی اور اقوال نہوی علی تکھنے کھنے کے حصلہ افزائی نہ کی۔ لیمن جب قرآن کریم کا بیشز حصہ نازل ہوگیا، اور محابہ کرام نے اے حفظ کرلیا تو اپ علی نے کمایت صدیت کی عام اجازت دے دی، چنانچہ یہ بات مسلمہ ہے کہ بعض محابیوں نے آپ کی زندگی ہیں تی احازیت کھے کا مقرت کے تعلق کی تھیں ، گوا حادیت کھنے کا بیشز کام اخترت علی کی رندی دیات کے آخری سالوں ہیں ہوا۔ عہد رسالت آب محالف میں احادیث نبویہ پرمشمنل محافف آگر چہ اب الگ طور پر موجود نہیں ہیں، لیمن ان محافف کے چیوہ چیوہ جیدہ جیدہ جیدہ جیدہ جے بعد کے جموعوں کا جزء ہے اور آخفرت علی کی وفات کے بعد کان میں محافف کر جیدہ ہے اور آخفرت علی کی وفات کے بعد کان میں محروف و مقبول رہے۔ حدیث کو بنیادی باخذ کی حیثیت سے اکثر سرت نگادوں سنے بیان کیا ہے۔ (۱۳) حدیث کی تدوین عہد نبوی باخذ کی حیثیت ہے اکثر سرت نگادوں سنے بیان کیا ہے۔ (۱۳) حدیث کی تدوین عہد نبوی کا تھا۔ یہ اگر جموعہ حدیث مرتب کیا تھا۔ یہ آئ بھی محدیث مرتب کیا تھا۔ یہ آئ بھی محفوظ کے حرتب کیا تھا۔ یہ آئ بھی محفوظ کے حرتب کیا تھا۔ یہ آئ بھی محفوظ کے دیا۔ ایک محبور اپنے آئ بھی محدیث مرتب کیا تھا۔ یہ آئ بھی محفوظ ہے۔ آئ بھی محفوظ کے۔ آئ بھی محفوظ کے۔ آئ بھی محدیث کے تلف جموعہ مرتب کیا تھا۔ یہ آئ بھی محفوظ ہے۔ آئ بھی محفوظ کے۔ آئ

امام ابوعنید (۵۰ مر ۱۹۹ ء - ۱۹۵ مر ۱۹۵ کی فقیی فدمات سے تو ساری
اسلامی دنیا واقف ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے تدوین مدیث کے سلط
یم بھی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ اپنے استاد حماد بن الی سلیمان کے انقال پر ااحد می
آپ جامع کوف کی علمی درس گاہ میں مند فقہ وعلم کلام پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے
اماد یہ احکام میں سے سیح اور معمول پر وایات کا انتخاب فرما کر ایک سنقل تصنیف میں ان
کو ابواب فقہ پر مرتب کیا اور اس کا نام "کا ب القافار" رکھا۔ مول ناع بدالر شد نهمائی اس محیفہ
کو ابواب فقہ پر مرتب کیا اور اس کا نام "کاب القافار" رکھا۔ مول ناع بدالر شد نهمائی اس محیفہ
کے بارے میں کہتے ہیں کہ "آت امت کے پاس احاد یہ محید کی سب سے قدیم ترین
کاب بھی ہے، جو دو مری صدی کے رائع فائی کی تالیف ہے۔" ان کی رائے ہیں امام
ایو صنیف سے پہلے حد یہ نبوی منتخفہ کے جانے محیفے اور مجو سے تے وہ فی ترتب ہے محروم
کوشش چند ابواب تک محدود رہی۔ امام ابو صنیف کو قلم بند کر دیا، جو آئیس یاد تھیں، لیکن ان کی یہ
کوشش چند ابواب تک محدود رہی۔ امام ابو صنیف کو قلم بند کر دیا، جو آئیس یاد تھیں، لیکن ان کی یہ کوشش چند ابواب تک محدود رہی۔ امام ابو صنیف تھی دیا جو بعد کے آتر کے لئے ترتب

و قدوین کے سلسلے بیں ایک اعلی نمونہ بنا۔ (سا)

امام مالک بن انس (۹۳ ہے۔ ۱۵م) نے جالیس سال کی محنت کے بعد ۱۳۳ ہے ہیں موطا کے نام سے حدیث کا مجموعہ مرتب کیا جو موطا امام مالک کے نام سے آئ ہمارے پاس ہے۔ امام احمد بن تعنبل نے حدیث کی انسائیگاو پیڈیا تیار کر دی جو آج ہمارے پاس منسد احمد کے نام سے موجود ہے۔ اس ہیں جالیس بڑار احادیث ہیں جو ساڈھے سات لا کھ ہیں ہے فتف کی گئی ہیں۔ (۱۸)

ا۔ محال سند: مدیث کی جھے مشہور کتابیں ہیں۔ میچ البخاری میچ المسلم ، من أيوداؤده سنن نسائی ، سنن ترندی ، سنن ابن ماجہ۔ چنہیں محاح سند کہا جاتا ہے۔ بیتی و خیرہ حدیث بیس میچ ترین مجوعے۔

ان کمآبول کوکہا جاتا ہے جوفقتی ترتیب پر مرتب کی گئی ہیں۔

س۔ مسد کا منہوم الاسمند عدیث کے اس جموع کو کہا جاتا ہے جس کو اسائے محابہ رضوان اللہ علیم اجھین کی ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ لین ہر محافی کی حدیث کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ اس ترتیب میں بعض اوقت فضیلت اور اسلام میں سبقت، بعض اوقات قبیلے اور شہروں اور بعض اوقات ناموں کے حروف کو چیش نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آسان اور کما جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آسان اور کماب سے حدیث کو حاش کرنے میں مغید صورت یہ ہے کہ کاب حروف کی ترتیب پر مرتب کی جائے۔ "مند" کے لفظ سے بعض اوقات حدث کا وہ مجموعہ می مراد ہوتا ہے جو موضوعات اور ایواب کے لحاظ سے مرتب ہو، اس لئے کہ اس مجموعے میں مرفوع دوایات ہوتی ہیں۔ بیسے مند بھی بن خلااند کی کو ای معنی میں مند کہا جاتا ہے۔ یہ اسائے مرتب ہوتی ہیں مند کہا جاتا ہے۔ یہ اسائے محانہ بھی جرتب ہوتی ہیں۔ بیسے مند بھی بن خلااند کی کو ای معنی میں مند کہا جاتا ہے۔ یہ اسائے محانہ بھی جرتب ہی بی مرتب ہی بیسے مند بھی موضوعات یا ایواب پر مرتب ہے۔ (۱۹)

مسائید کی تعداد ۱۹۳۰ء ہے بھی زیادہ ہے۔ مجمد بن جعفر کتائی (۱۳۳۵ء ) نے Ar مسائد ذکر کی ہیں۔ان کے علاوہ بھی بہت می مسائید ہیں۔(۲۰)

مصنف کا منبوم: ''مصنف'' اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کی ترتیب فتہی موضوعات کے مطابق ہواور اس بی مرفوع احادیث پر اکتفا نہ کیا حمیا ہو بلکہ آ الاصحاب و تابعین کا ذکر بھی ہو۔

سنن کامفہوم: "دسنن" اس مجموعے کہ کہا جاتا ہے جس مل فقی ترتیب ہوتی ہے

ادراس شى صرف مرفوع احاديث ميان كى جاتى ين- آناد محاب وتابين كا ذكر ببت كم موتا

می کامنیوم: ''می 'اس مجوہے کہ کہا جاتا ہے جس کے مصنف نے ادادہ کیا ہو کرشن اور ضیف کی عبائے مرف میج درج کی احادیث ڈکرکریں گے۔

مجم کا علم المرح الله محوے کہ کہا جاتا ہے جس بھی احادیث کو تحدث ایے اسا تذہ کی ترتیب کے مطابق ای طرح ذکر کرے۔

متدرک کا منبوم: ''متدرک'' اس مجوعے کو کہتے ہیں جے کی خاص کماب کو پیش نظر دکھ کر مرتب کیا گیا ہو کہ جو احادیث اس میں روگی ہوں، ان کو اس مجوعے میں زکر کردیا جائے۔

منتخرج کا مفہوم: ''دمتخرج'' اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کوکسی خاص کمآب کو بیش نظر دکھ کر مرتب کیا عمیا ہو کہ جواحادیث اس بیس آتی ہیں، انہی احادیث کو منصف اپنی سند سے بیان کر دے۔

ان تمام كت احاديث على بهت بدامتند سرت نوى كا ذخره موجود ب\_ جس عه آب كى حيات مباركه كى جامع كراخذ موتى باوروه بحى سندول كرز ربيد الجائي متند انداز على (١٦)

 نگار کے بارے میں کیا بھم دیا۔(۳) ای طرح امام ابن مایہ نے حدیث ما اموقکہ به فعط وہ وما انہا کہ عنہ فانتہوا (۳۲) ورج قرمائی ہے۔ مشکاۃ المصابح میں ایک باب فضائل سیدالرطین سیکھٹے ہے۔(۲۳) تجر طلبات المتوۃ (۳۳) اور باب فی المعراج (۲۵) مجی ہے۔ ان الواب میں ذکورہ عوانات کے متعلق بیان ہے۔ جو سیرت التی سلی اللہ علیہ دیملم کے اہم پہلوئیں۔

محرمسود عالم قامی نے حدیث کے لٹریچرکو یا کی طبقات میں تعلیم کیا ہے۔ میلے طبقہ میں موطا امام مالک، بخاری ادرمسلم میں صحت کے لحاظ سے ان کا درجہ

سب سے بلند ہے۔

سب سے بہر ہے۔ ۱۔ دوسرے طبقہ میں الاواؤد، ترخدی اور نسائی شامل ہیں، ان کتب کا دوسرا درجہ ہے۔ ۳۔ تیسرے طبقہ میں مند اُلِی تعلق مصنف عبدالرزاق اور این اُلِی شیبہ مند اُلا واؤد . اطلیالی سنن بیبتی ، طحاوی اور طبرانی شامل ہیں۔ ان میں میج ضعیف ہرتم کی روایات شامل ہیں۔

س پر من میں میں وہ روایات میں جنویں بعد میں جس کیا گیا ہے۔ بھے کتاب الفعظ وابن حبان کی افکائل ابن عدی کی تاریخ دعش ابن عسا کرکی شائل ہیں۔

۔ پانچویں طبقہ میں وہ کتب احادیث شامل ہیں جن میں ان روایات کو جح کیا عمیا ہے۔ جو فقہاء صوفیاء اور مؤرضین کے ہاں معروف ہیں۔ (۳۷) میتقیم وراصل شاہ والی اللہ کی ہے۔ ک

جیہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نافوتو کی نے مدیث کے لٹریکر کی متح وضعیف کے اعتبارے تین حسیس کی میں قرماتے ہیں

صدیت کی کما ہیں تین حم کی ہیں۔ ایک قوید کرمصت اپنی کماب ہیں 
ہدالترام کرے کر مج صدیت کے سوا اور کمی حم کی صدیت میان نہ
کریں، جیسے بخاری شریف اور مج مسلم وغیرہ اس کی مثال اسک ہے
جے نسخہ طبیب کداس ہی جو ہے وہ نیاد کے سلنے مغید ہے اور ایک
صورت یہ ہے کہ مج اور ضعیف ہر حم کی صدیثیں لاتے ہیں، پرمج کو
جدا بڑلا دیتے ہیں اور ضعیف کو جدا ضعیف کہ جاتے ہیں۔ جسے ترفدی

شریفت کراس میں کسی حدیث کو کھی کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث می ہے اور کسی کو ضعیف کہد جاتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیے اکثر کتب طب میں اور یہ مفردہ، مرکبہ، نافع، نکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کھی وسیتے ہیں کہ یہ دوا نافع ہے اور یہ مفرسوکت طب میں دکھے کر، کوئی نادائ بھی دوا استعال نہیں کرتا۔ ایسے بی احادیث ضعیفہ کو کتب احادیث میں دکھے کر استعال نہیں کرتا۔ ایسے بی احادیث ضعیفہ کو کتب احادیث میں دکھے کر استعال کرنا عاقل کا کام نہیں۔ تیری صورت یہ ہے کہ رصنف اپنی کماب میں موضوعات یا احادیث شعیفہ کو جمع کر دے اور غرض اس انتزام سے یہ ہو کہ دین دار ان سادہ لور آن ان احادیث کو غیر معتبر بھی کہ کوئی دون دار دے تا کہ کل کے دن احادیث کو غیر معتبر کی جیزوں کی تفصیل لکھ کر حوالہ دے تا کہ کل کے دن کوئی دھوکا نہ کھا دے، موضوعات این جوزی دغیرہ سب ای قسم کی کوئی دھوکا نہ کھا دے، موضوعات این جوزی دغیرہ سب ای قسم کی جس۔ (ے ۳)

البقدا سیرت النی قلمبند کرتے ہوئے صرف بینیس دیکھنا چاہئے کہ بید مدیث ہے بلکہ بید کا میں مدیث کے لئے جن بلکہ بید کی دیا ہے ہوئے میں دوجہ کی ہے، محدثین مدیث کی تحقیق کے لئے جن اصواد کو جاری کرتے ہیں سیرت کے لئے بھی وہی اصول جاری ہونے چاہئیں، اصول تنقیع کوا دکام الحدیث کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں سیرت کی روایات پر بھی جاری کیا جائے گا۔ (۲۸) اس سلسلے ہیں شیلی فعمان نے حدیث سے سیرت نبوی علی افذ کرنے کے اختیا کی جامعیت کے ساتھ کمیار واصول نقل کے ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے واقعہ کی حاش قرآن کریم میں، پھر احادیث میحد مین، پھر عام احادیث میں کرنی جائے ،اگر ندیلے تو روایات سیرت کی طرف توہ کی جائے۔

٣- كتب سيرت مختاج تنقيح بي، اوران كے روايات واسناد كي تقيد لازم ہے۔

س۔ سیرت کی روایتی بداغتبار پاییمحت، احادیث کی روایتوں سے فروز ہیں، اس لئے بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجح دی جائے گی۔

سم بصورت اختلاف روایات احادیث رواق ارباب فقه و بوش کی روایات کو دورون ارباب در به دور کی روایات کو دوسرول برتر می بوگی۔

- ۵ ... سیرت کے واقعات میں سلسله علم ومعلول کی عاش نمایت ضروری ہے۔
  - ٧ ۔ نوعیت واقعہ کے لحاظ ہے شہادت کا معیار قائم کرنا جا ہے۔
- ے۔ روایات میں اصل واقعہ س قدر ہے؟ اور راوی کی ذاتی رائے وقیم کاس قدر جزوشال ہے۔
  - ۸۔ اسباب خارجی کائس قدراڑ ہے۔
- 9۔ جو روایات عام وجوہ عقلی ، مشاہدہ غام ، اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی ، لاکق حجت نہ ہوگی۔ (۳۹)
- ۱۰۔ اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق وجع سے اس کی تسلی کر لینی جا ہے کدراوی سے اوائے مفہوم میں تو تلطی نہیں ہوئی ہے۔
- اا۔ روایات احاد کوموضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے ٹھا تا سے قبول کرنا جا ہے۔ (۴۰)

ان اصواول کی روشی میں سیرت بر مختلف کما بیل عربی ارد و میں کیمی گئ ہیں، عربی میں الد کو رحمد بن مجد هبهة کی ۱۳۰۰/صفات پر دوجلدول میں السیرة النوبية فی ضوء القرآن

اصول سيرت نكارى

والنة ك نام ب داراتهم ومثل ب ١٩٨٨ من شائع بوئى ب اردو بن مولانا محر اورفين مولانا محر اورفين مولانا محر اورفين كا يمطفى ك نام ب مكتب تثانيه بيت الحمد جامع المرين كا يمطفى ك نام ب مكتب تثانيه بيت الحمد جامع المرفي لا بود ب ١٩٨٥ من شائع بوئى ب اس كه علاده علامه فيلى تمائى اورسيد سليمان عدى كى سرت النبى علي مجلى انبى اصولول كى روشى ش قرآن وحديث ب اخذ كرك متندروايات كرماته تكفى كى بين -



#### تيسرے اصول کے حواش و حوالہ جات

- ابوشهبة الدكتور محمد بن محمد السيرة النبوية في ضوء القرآن
   والسنة دارلاقلم ومثل ١٩٨٨م/ ١٤
  - ۲\_ سؤرة العنكيوت/ ۲۹
  - ٣ ايوالكام آزاده دسول رحمت مي/اا
    - س سورة الحل/١٩٨٨
- البغدادي، الإيكراجرين على الخليب، كتاب المكفاية في علم المرواية م/١٨،
   دائرة المعارف على تريين إد ١٣٩٠هـ
- ۲ ۔ محملانی، مولانا مناظراحس، (مقدمه) قدوین مدیث مکتبه تعانوی دیوبند ۱۹۸۳ء
  - 2- بيورة الحش*را*2
  - ۸- المسلم التشيرى، أني الحيين مسلم بن المجارج، ميج مسلم ج/ام/١١٥/
- ابن ماجه، أبى عبدالله محمد بن يزيد القروبي سينن ابن ماجه،
   صحيح مسلم، باب تغليظ الكذب مستد احمد ج/٢، مديث٣٣٣،
   محج يَوْارَى لَآبِ أَمْلُم وَ غِرو
- ۱۰ سیولی، جلال الدین، قدریب الرادی ج/۱ ص/۳۳، وارالکتب الحدید معر ۱۳۸۵ء
- اا۔ عنائی، شیخ الاسلام پاکستان علامہ شیم احمد (مقدم) ہی آبلیم (بحث تعریف مدیث)
  - ١٢ ايفاري بحرين اساعل مح بفاري كتاب الرقاق كتاب العلم (مح المطالع وملي)
- ال میں نے چنکر تغییر کودوس ا مافذ قرار دیاہے اس لئے مدیث تیرے نمبر پر آگی ہود مرا کا فند قرار دے کو اور میں کا دوس کا دوس کا فند قرار دے کر تغییر کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

۱۹ تفصیل کے لئے طاحظہ فرہائیں ڈاکٹر مصطفیٰ خاں کی سیرت نبوی، ص/ ۲۳۱، ڈاکٹر اتور محمود خالد کی اردو نثر میں سیرت رسول ص/۵۳۱، محمد سرور بن نابغ کی دراسات فی السیر ۃ النویہ ص/۲۵۱، محمد منظفر کی اردو میں میلا و النبی ص/ ۱۵۹، الذکتور محمد سعید رمضان البولی کی فقد السیر ۃ ص/۲۲، شیل کی سیرت النبی ح/۱ معارف اسلامیہ تے سے اول ص/۰، اردو دائرہ معارف اسلامیہ تے سے اول ص/۰، اردو دائرہ معارف اسلامیہ تے سے اسے اسلامیہ کے سیرت النبی مے

أني واؤو، سليمان بن اخصف البستائي، سيئن أبى دائود، باب كتابة المعلم
 اور مستند دارمي باب من رُخص فى كتابة المعلم

۱۷۔ محیقة ہمام بن منبہ پرایک تحقیق ڈاکٹر حمیداللہ کی ہے دوسرے نسخہ پر ڈاکٹر رفعت فوزی عبدالمطلب نے تحقیق تحریج کا کام کیا ہے۔ برنسخہ ملعبۃ الی جی قاہرہ ہے ۱۹۸۵ء میں شائع ہواہے۔۱۲ مصفات پر مشتل ہے۔

ا۔ آئی صنیف، العمان بن فابت، کتاب الآثار بروایت الم محمد بن حسن العبائی بد ایک جلد می مختف حضرات کی تعلیقات کے ساتھ متعدد مطالع سے شائع ہو چک ہے۔ جس میں الرجم اکیڈی اور ادارۃ القراه شامل ہیں، اس کا مند الم اعظم کے نام سے محمد ن نے ترجمہ کیا ہے۔ مطبوع سعید پرسنز کرا چی

۱۸ مالد، دُاكِمُ انورمحود، اردونشر ش سيرت رسول من الم

9ا۔ الرسالة المنظر ص/<sup>4</sup>2

۲۰\_ اليناً

۳۱ سبای، ڈاکٹر مصطفیٰ، سیرت نبوی ص/۳۲،

۲۲ الناري، المجامع الصحيح، ۱۲۱، باب كيف كان بده الوحى الى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم

۲۳\_ ایشاً،۱،۱۹۰۰ ۲۵۲

רים ושליותרת שיים

اينة، ٥٠٠، باب ماجاء في اسماء رسول الله

٢٦ اليتأءا ٥٠

٢٤ اليناً

۲۸ الیناج/۱۳۲۰۵۲۳۲ (آنخفرت کی کے غزوات اور برایا کی تفصیل)
 ۲۹ مسلم، المجامع الصحیح، خ/ا، ۱۰۸ باب الوحی الی رسول الله

(کتاب الایمان)

ومور الينيا، المالا

الله النمائي، المنن ١٩٠٠ - ١١

٣٠١ اين ماجد، السنن ٢٠

٣٣ - الخطيب ، مشكوة المصائح ، ٥

۳۳ اینا ۳۳

٢٥\_ الينا،٢٥٠

۱۳۹ - قامی، مج مسعود عالم، فتنه وضع حدیث اور موضوع احادیث کی بیجان مر/۱۳۹، الحدیث فرست کوروروز کراجی

٢٥ - كاندطوى مولانا محدادريس ميرة المصلقى ح/م/٢٠ بحواله الاجوية الكاملة

٢٨ - اينانس/ ١

۳۹۔ شیلی نعمانی کا بدامول قائل جمین ہے۔موصوف درایت وعقل میں فرق قائم نیس دکھ سکے جیل۔ تعمیل کے لئے ویکھئے: ابوالبرکات کی اصح السیر می/۳۰۔۱۳ اور شیل خود بھی وجود عقل کی دضاعت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ویکھئے سیرت التی

ج/احمداول ص/١٥٦١٥

۳۰ نعمانی، علام قبلی، میرت الرسول ج/ام/۸۳

تمت بالغير 000

Ò

### خدا بدح آفری معنتی بی 🕟 فجر ماند جر خدا کی

## چوتھے اصول: شائل نبوی ﷺ ہیں

میرت طیب ﷺ کاتغیر و مدیث کے ساتھ شاکل سے بھی گراتھاتی ہے۔ ٹاکن میں آپ ﷺ کے علیہ مبادک، عادات و خصائل، معمولات زعرگ، لباس، نشست و برخاست، قد، رنگ، بال، جم کے تثیب وفراز، خورد دنوش، مرفوبات و مروبات، غرض جثری احوال کی تغییلات تح کی جاتی جی ۔

سيرت كاشاكل م تحلق : برميرت قادكوميرت بر كلية بوئ جهال افكار و خيالات كوئيش كرنا بونا به وين فضيت كرزاتى خدوخال كويمي فيش كرنا بونا به تاكد ما ع وقارى اس محود كن فضيت كواسيخ ما من كفرا بوالحسوى كري، اورييشاك ساستفاده كئة بغير ممكن فيس ب-

موضوع بر تصانیف کا جائزہ: انال داخلاق کے عوانات سے اس موضوع براکھا عمیا ہے۔ کچے معزات نے اے منتقل عوان سے جداگاند کمانی شکل عمل مرتب کیا ہے کچھ حفرات نے کی کتاب کا حصہ بنا کر اخلا آیات کے عنوانات کے ساتھ ضمن ذکر کیا ہے۔ پکھ الی کتابیں بھی ہیں۔ جہاں اخلا آیات بی کے عنوان سے مشقل کتائی شکل بھی اس مواد کو جج کیا گیا ہے۔ اور کتابوں کی تیسری قسم وہ ہے جس بھی اس موضوع پر مواد متقرق ناموں سے جع کیا گیا ہے۔

كتب شاك مى اوليت كاشرف ببرحال" شاكل ترفى" كو ماصل برس كا اصل نام "الشماكل النويروالنسائل المصطفوية" (ياكتاب الشماكل) ب\_ يبي وه كمآب ب جس نے بعد کی کتب سرت وٹائل کے مندرجات کوایک نی ست عطاکی ہے۔ امام ترفدی نے جارسواحادید کی دو سے الشماک "مرتب کی اور ان کو ۲، بایوں میں تقیم کیا۔اس كآب عى حضور أكرم عظي كر عليه مبارك، لباس، آلات حرب، نشست و برخاست، خورد وتوش، عادات و خصاک،معمولات وحبادات، اسا دعمر شریف، گز راوقات، وصال اور میراث کاتفسیلی ذکر ہے۔ ٹاکل ترندی کی ایک خصوصیت اس کی جزئیات نگاری ہے۔ چنانچہ آ تخفرت علی کے بارے میں ایک اعادیث بھی منبط تریش لائی کی جیں۔ جن میں بطاہر چونی سے چونی بات تی ، خلا حدور عظم کے حلیہ عمارک کے حمن میں آ ب علی کے قده رنگ، بال، بدن، سر، ناک، باتحه پاؤل، چیره، دبات، چیم و ایرو، مژگال، میال، مهر توت، ما مك، وُارْحى، رخمار، دانت، كردن وفيروكى والتيح تضيلات فرايم كى كي جير. ای طرح آپ کے پہاوے میں لباس، انگوشی، تعلین مبارک، عمامہ لنگی، باجامہ وغیرہ کا تذكره كيا كيا بيد - خورد ونوش من آنخفرت على كم مغوب سالن، كالون، مبزيون، جانوروں اور پرتدوں کے گوشت كا بيان ب اور يسنديده مشروبات كا بحى ذكر كيا كيا بـــ حضور عظی کاحس مزاح ،سونے اور جا کئے کے معمولات ، شاعری اور قعد کوئی سے دلچین اور نماز، روزہ اور عبادات ے شفنت كا دلاويز بيان ہے۔""كاب المماك" سے ع آ تخضرت عظم كادات وخصائل، علم وتواضع، مساوات، شفقت، طازمول س برتاؤ، ثرم وحیا، فقر واستفنا وغیره کا پند چال ہے۔ یوں بدکتاب آنخضرت علی کے بشری احوال كى تعيلات كاليك فين اورمتندريكارة بياردوين اس كون تابندروتراجم وشروهات شائع ہو چکی ہیں۔اس کے علاوہ مستقلا اس موضوع برشائل کے نام سے درج ذیل تسانیف <u>ئ</u>ل-

| 1        | الاتحافات الربانية بشرح المشائل الحمدية ـ محمد عبدالجواد |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | الدومى -                                                 |
| r        | أرجوزة في الشمائل ـ لمصطفى بن كمال الدين الصديقي         |
| ,        | المکبیری (۱۲۴ه)                                          |
| <b>.</b> | أشتى الوشائل بشرح الشمائل ـ لاسماعيل بن محمد العجلوني    |
|          | الدمشقى (۲۲ أ اه)                                        |
| ۳        | أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ـ لأحمد بن محمد ابن حجر     |
|          | الهيشمي (۴۳/۵)                                           |
| ۵        | اقوام الوسائل في ترجمة الشمائل ـ لاسحاق عوجة سي احمد بن  |
|          | خير الدين (۱۱۲۰)                                         |
| Y        | حفة الإخيار على شمائل المختار ـ لأبي الحسن على بن محمد   |
|          | الحريثي الفاسي (١٣٢)                                     |
| ∠        | تهذيب الشمائل ـ لملاّ عرب محمد بن عمر الواعظ (٩٣٨ ه)     |
| <b>A</b> | جمع الوسائل في شوّح الشمائل ـ لعلي بن سلطان القاري       |
|          | (a1+5")                                                  |
| 9        | الروض الياسم في شمائل المصطفى أبي القاسم ـ لزين المدين   |
|          | محمد عيد الرؤوف المناوي ( ١٣١ ٥) اختصار شماثل ترمذي      |
| [+       | روضة النبي في الشمائل-لحبيب الله القنوجي (٣٠) ٥١)        |
| 11       | زهر الحماثل على الشمائل للحافظ السيوطي (١١١٥)            |
| fr       | رواهر الأنوار وبواهر الأبصار والاستبصار في شمائل انبي    |
|          | المختار، ليحي بن يوسف بن يحبي الصرصري (٩٩٥٢)             |
|          | سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: شمائل الحميدة و |
|          | عصاله المجيده ـ للشيخ عبدالله سراج الدين الحلبي          |
| 16"      | شرح الشمائل للترمذي- لابراهيم بن محمد ابن عريشاه (٩٣٣٥   |
| 14       | شرح الشمائل للترمذيء للملاً محمد الحنفي                  |

| 1          | شرح الشمائل للترمذي ـ لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن على    |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | المناوي ( ۳۱ - ۵۱)                                         |
| l          | شرح الشمائل للترمذي ـ لسلطان بن أحمد العصري                |
|            | المزاجي (440)                                              |
| 1          | شرح الشمائل للترمذي ـ لعبد الله الحموى الحمدوني            |
|            | الازهری (۱۳۳)                                              |
| 1          | شرح الشمائل للترمذي ـ لاسماعيل بن محمد العجلوني            |
|            | (ellyr)                                                    |
|            | شرح الشَّمائل للتومذي ـ لحسن بن عبداللَّه البخشي الجلي     |
|            | (#119+)                                                    |
| r          | شوح الشمائل- لمحمد بن القاسم المغربىء المعروف بالجسوس      |
|            | (۱۲۰۰ه کی تصنیف)                                           |
| rr         | شرح الشمائل- لسليمان بن عمر المعروف بالجمل (٢٠١٣ه)         |
| rr         | شرح الشمالل. لعبدالله لجيب العينتابي شارح الشفا (١٣١٩ه)    |
| tr         | شرح الشمائل للترمذي-للباجوري (۱۲۷۷ه)                       |
| re         | شرح الشمائل لـ لمحود بن عبدالحسن ابن الموقع الدمشقى        |
|            | (۱۳۲۱هـ)                                                   |
| <b>٢</b> ٢ | الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية ـ لحمد بن عيسم          |
|            | الترمذي (۱۲۷۹ه)                                            |
| r∠         | شمائل النبيّ - لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (٣٣٢هـ)  |
| tX         | شمائل الرسول و دلائل نبوته و فضائله و خصائصه ـ لأبى الغدا. |
|            | اسماعیل بن کثیر (۷۷۲ھ)                                     |
| rq         | الشمائل بالتور الساطع الكامل ـ لعلى بن محمد بن ابراهي      |
|            | الغرناطي اين المقري (2010 )                                |
| <b>F</b> • | الشمائل للسيَّد الصفري (مخطرطه)                            |

| <del> "</del> | شمالل النبي ـ لمصلح الدين اللارى محمد بن صلاح               |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | الدين (٩٨٩م)                                                |
| P             | الشمائل ـ للعبد الأول بن على بن العلاء الحسيني الدهلوعر     |
| rr            | شمائل الرسول و شخصيته الانسانية ـ لأنور الجندى              |
| rr            | شيم الجيب في ذكر خصال الحبيب، لالهي بخشي (١٢٢٥ه)            |
| <b>r</b> 2    | صنف عين الرحمة والنور في شمائل النبيّ الميرور ـ لمحد ثابت   |
|               | بن عبدالله القصرى (١٣١١ه)                                   |
| ٠٢            | عنوان القضائل في تلخيص الشمائل ـ لحمد بن مصطفى              |
|               | البكرى (۱۹۲ه)                                               |
| r2            | عين الرحمة والنور في شمائل النبيّ الميزور ـ لحمد ثابت بن    |
|               | عبدالله القيصري (۱۳۱۱م)                                     |
| <b>٢</b> ٨    | قُتية السائل في اختصار الشمائل ـ لمحمد بن جعفر              |
|               | الكستاني (١٣٢٥ء)                                            |
| , <b>r</b>    | كتابة على الشمائل ـ لعلى بن زين الدين الإجهوري (٢٦٠اﻫ)      |
| بها           | كشف اللَّثام عما جاء من الأحاديث النبوية في شمائل           |
|               | المصطفى عليه الصلاة والسلام ـ لمحمد بن محمد الروضي          |
|               | العالكي (تفيّف سـ٣٠٠ا١ﻫ)                                    |
| ۳             | مطالع الأنوار في شمائل المختار . للحافظ محمد بن عثيق الأؤدى |
| ,             | الغرناطي (۱۳۲ه)                                             |
| 171           | منية السَّائل خُلاصة الشمائل . لمحمد بن عبد الحيَّ بن عبد   |
|               | الكبير الفاسي (١٣٨٢هـ)                                      |
| rr            | المواهبُ اللدنية على الشمائل المحمدية ـ لإبراهيم بن محمد    |
|               | المياجوري (۱۲۷م)                                            |

المعروف بالجمل (١٢٠٣م)

٣٣ ..... المواهب المحمدية بشرح الشمائل التومذية - لسليمان بن عمر،

| f       | نظم الشمائل المحمدية والسيرة المصطفوية ـ لعبد الحفيظ مولوى                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| r       | وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ـ ليوسف بن اسماعيل                             |
|         | النبهائي (١٣٥٠ﻫ)                                                             |
| 12      | الوفا لشوح شمائل المصطفى ـ لعلى بن ابراهيم الحليء صاحب                       |
|         | السيرة (١٠٢٣ه)                                                               |
|         | ينابيع المودّة في شمائل النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ لسليمان بن               |
|         | إبراهيم القندوزي (۱۲۹۳ه)                                                     |
| المالية | شمائل النبي. ابو العباس مستغفري (١٣٣٠ﻫ)                                      |
|         | شمائل النور ـ ابن المقرى غرناطي (٢٥٥٠هـ) (٣)                                 |
| ۵۵      | ﷺ کل واخلاق نبوی ﷺ ، قامنی محمد ثناء الله پانی چی () اس کا اردو ترجمه ذا کثر |
|         | محمود الحن عارف نے کیا ہے۔                                                   |
| Δ۱Δ۲    | رح الشعائل لملتوحذي ـ (مترجم وشارح) مولانا محدذكريا كاغطوى                   |
|         | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                     |
|         | اخلاق رسول الله ـ لابن حِبّان، اختصار الإمام محمد بن الوليد                  |
|         | الفهرى الطرطوشي (۵۲۰)                                                        |
| t       | أخلاق النبيّ. لحمد بن عبد الله الورّاق (٢٣٩ه)                                |
| r       | أخلاق النبيّ و آدابه ـ لحمد بن حِبّان بن أحمد البُسسنتي                      |
|         | الأصبهاتي، أبو حاتم (٣٥٠ه)                                                   |
| ام      | أخلاق النبيّ- لأبي الشيخ عبدالله بن محمد الاصبهاني (٣٦٩هـ)                   |
| ۵       | الروض الزاهر في خلق النبيّ الطاهر ومولده الباهر ـ ليحيي بن                   |
|         | أحمد البلخي                                                                  |
|         | الروضة النادرة في أخلاق المصطفى الباهرة ـ ليحيى بن يوسف                      |
|         | الصرصرى (۱۵۲ھ)                                                               |
| 4       | معادة الدارين في أخلاق سيّد الكونين. منظومة لفاضل بكب                        |

٨..... شمس الافاق فيما للمصطفى صلّى الله عليه وسلّم من كرم الأخلاق لحمد على ابن علاّن المكي (١٠٥٠هـ)

ا..... محمد ومكارم الأخلاق لأحمد حامد

من أخلاق النبيّ. لأحمد الحوفي

اا..... ناصر المحسنين في أخلاق سيّد المرسلين - للحكيم ناصر بن على الفيانيوري (٣)

سچر تصانیف ای موضوع پر وه بین جو مقرق عنوانات ہے لکھی گئی ہیں۔ان میں ے اہم ترین کماب قاضی عیاض اندلی (متوفی ۵۴۴ھ) کی" کماب الثقا" ہے۔ جو جار حسول برمشمل ہے۔ پہلا معدان قرآنی آبات پرمحیط ہے جن میں الله تعالی نے خود آ تخضرت عليه كانتظيم ولؤ قيرى ب-المضمن عن آب علي كى بدائش، مرايا، اخلاق، مناقب، فضائل، معجزات اورنشانیوں کا بطور خاص تذکرہ ہے۔ دوسرا حصدان حقوق کے بیان کے لئے واقف ہے، جن کی بجا آ وری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس منمن میں آ پ اللَّا برايمان لانا، آپ 🕸 کي اطاعت کرنا، آپ 🥸 کي منت کا اتباع کرنا، آپ 🥸 کي محبت ول ميں ركھنا اور آپ پر درود وسلام بھيجنا لازم قرار دياميا ہے۔ تيسرا حصدان امور مِ مشتل ہے جو حضور ﷺ کے لئے جائز یا ممنوع ہیں یا وہ امور بشرید جن کی نبت آپ الله كى طرف كرناميح بـ اس كـ دوابواب ين - باب الله بن دو اموردي فركودين جن ے مصمت رسول اللہ عظم البت ہوتی ہے اور یاب دوم علی حضور علم کی دیدی حالات كابيان ب، جوبشريت كى وجدت آپ عظي يرواتع بوت رب- چوتا حسان ادكام كى وجوبات كے بيان كے لئے مخصوص ب، جو (معاذ اللہ) سب وتنقيص كرك آ مخضرت علی شان ارفع واعلی کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لینی وہ امورجن کی نبست أكر حضور علي كل طرف كروى جائة توده سب ونقص بين، خواه وه اشارة عول يا صراحة \_اى جعين آپ على كمثاتم (كال دين والا) موذى اورتنتيع كرف وال كى سراكا يحم بهد اردو ين اس كے تقريباً تين تراجم شائع بويلے يو - حربى على اس كاب يرمتعدد وائى بحى لكع كي يي -

اس کےعلاوہ درج ذیل تصانیف ای موضوع پر ہیں۔

| Table Land A. Albert A. Alberta A. Alberta                     |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| إزانة الخضاعن حلية المصطفىء لعبد الفني بن اسجاعيل النابلسي     | 1        |
| المدمشقي (۱۱۲۳ه)                                               | -        |
| . أشرف الوسائل في أوصاف سيَّد الأواخر والأوائل ـ لعمو بن نوح   | <b>*</b> |
| الواني (۱۳۲ام)                                                 |          |
| بطل الأبطال أو أبوز صفات النبيّ محمد صلَّى الله عليه وسلم ـ    | <b>r</b> |
| لعبد الرحمن عزّام (١٩٤٢م)                                      |          |
| بهجة الأخيار في حلية المختار _ لحمد حسن بن عبدالله البخشي      | <b>.</b> |
| الحليي (١١٩٠هـ)                                                |          |
| تعفة الألباب في حلية النبي والأصاب ـ لوحدي الرومي إبراهيم      | ,Δ       |
| ین مصطفی (۱۱۲۲ه)                                               |          |
| تلخيص أوصاف النبي المصطفى و ذكر من يعده من الخلفا ـ            | Y        |
| لمرعى بن يوسف الكرمي (٣٣٠هـ)                                   |          |
| تلخيص صفة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلم-لناصر الدين الألباني   | ∠        |
| توشيح التقويم في شرح حلية الرسول الكريم ـ لوحدى الرومي         | ۸        |
| إبراهيم بن مصطفى بن محمد (١١٢٧هـ)                              |          |
| حلبة المقتفى في حلية المصطفى . لشريجا بن محمد                  | .,,      |
| الملطى (٨٨عم)                                                  |          |
| حلية النبيّ عليه السلام ـ للزّ محشري جاز الله محمود بن         | 1•       |
| عمر (۵۲۸ء)                                                     |          |
| حلية النبيّ عليه السلام، باستاد هن الإمام على (محطوطه)         | Н        |
| حلية شريقة من الشفاء لابراهيم بن مجمد الحلبي (١٩٦٠ ﻫ).         | 17       |
| ذريعه الإبرار في نعت النبيّ المخعار . الصيدة لامية لشافي أفندي | 11       |
| السراج المنير في وصف محمد البشير التذير - لأبي يكر بن          | ٠١٣      |
| الحبشى البسطامي (مخطوطه)                                       |          |
| منتال من الله علم مسلم الاستان من مناه ما                      | . 10     |

| 11.3                                  | ت تگاري                                     | مول س <u>يري</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | و هب (۲۰۰ ه ) (النم ست ۱۹۳)                 |                  |
| عليه وسلم ـ للمد اثنى على بَن         | صفة النبيّ، صلىّ الله :                     |                  |
| •                                     | محمد (۲۲۵ء)                                 |                  |
| سلم-لا بن ابی المدنیا (۱۸۱۵)          | معة النبي صلى الله عليه وم                  |                  |
| يه وسلم ـ لاسماعيل بن اسحاق           | صفة النبي صلى الله عا                       | 1                |
|                                       | القاضي (۲۸۲م)                               |                  |
| وصلم وصفة اخلاقه - زواية ابى على      | مغة النس صلى الله عليه                      |                  |
| الأنصاري (۳۵۳م)                       | محمدین هارون بن شعیب                        |                  |
| الله عليه وسلم ـ وصفات الصحابة        | مقات رسول الله صلى                          | ·                |
| بن الحسن الهكسعي تمت كتابته سنة       | . واعدادام والدوات المان                    |                  |
|                                       | (PY1)                                       |                  |
| اشرف البشر رنظم لمصطفى بن كمال        | ر ١٠ (١٠٠)<br>- قوقة الغرو في حلية المانتار | <b>/</b>         |
| · ("H                                 | الدين بن على البكرى (۲۲                     |                  |
| ات المحمدية ـ لمبد الكريم بن إبراهيم  | الكمالات الإلهية في الصة                    | <b>r</b> r       |
|                                       | الجيلى (٨٢٠ﻫ)                               |                  |
| ملق رأسه الشريف ـ لحمد بن محمد        | القول المنيف في بيان ع                      | <b>;;</b>        |
| (,                                    | اليذيري المدمياطي (١١٣٣٠                    |                  |
| وفية الرسول الشقيع ـ لعبد الرحيمن بن  | مدآة الحسن البديم في -                      | † <b>/</b>       |
|                                       | عبدالقادر بن الكيلاني البا                  | •                |
| الحلية الجليلة النبوية ـ للمحدث       | مطالع الأنوار النهية في                     | ra               |
|                                       | عبدالحق بن سيف الدين ا                      |                  |
| صفات خير البرية ـ ليحيى بن عبدالله    | مطالع الأنداء النه بة في                    | <b>۲</b> ץ       |
| · -                                   | : تطابع (۱۳۵۶م)<br>الواسطي (۱۳۵۵م)          | 1                |
| : الرمبول ، لعبد الفنى بن اسماعيل     | الواهبي ريايا.<br>ومايلا السمأء في حلية     | PŽ               |
| ,                                     | النابلسي (۱۱۳۳هـ)(۵)                        |                  |
|                                       | القايسي د التحدد ا                          |                  |

کی شاکل کا حد دہ ہے جو محاح ست سمیت مختف کتب احادیث بیس مختف من محتف کتب احادیث بیس مختف محتوانات کے ساتھ شائل ہے۔ مثلاً محتج بخاری میں کتاب الادب، کتاب الاستخذان، کتاب اللهاس کے نام و مخوان سے موجود ہے۔ محتج مسلم میں کتاب البروالصلة و الآواب، کتاب فضائل البی، کتاب الله بدوالرقائن کے مخوانات کے ساتھ موجود ہے۔ جامع ترذی بیس مستقل شاکل کے عقاوہ ایواب البروالصلة اور ایواب الاستخذان کے مخوانات کے ساتھ شاکل موجود ہیں۔ بی صورت حال تقریباً تمام کتب احادیث کی ہیں۔ مخوانات کے ساتھ شاکل موجود ہیں۔ بی صورت حال تقریباً تمام کتب احادیث کی ہیں۔ عالب شائے خواجہ بہ بین دان محمد است

#### چوتھے اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا منالد، دا كثر انورمحود، اردونتر من سيرت ص/١٤١٣ما ١٤٠٠
- ہی مستقمیل کے لئے دیکھئے الدیحود مہدی رزق اللہ کی السیو النبویۃ فی منبوء المصادر الاملیۃ ص/۱۸ءاردونٹر پش سیرت رسول ص/۱۷تا ۲۲۲ ا اردوش میلادالتی ص/۱۵۹
- س. المنجد، صلاح الدين، معجم ما الف عن رسول الله دار الكتب الجديد بيروت ١٩٨٢ م/١٩٦
  - س ایناص/۱۸۲ ۱۸۵ ما
  - ۵۔ ایشاص/۱۷۷ ۱۷۹

تمت

www.KitaboSunnat.com

## بإنجوال اصول علم مغازی وسرایا ہیں

امام ابن جر لکھتے ہیں سیر نفظ سیرت کی جمع ہا اور اس کا اطلاق جہاد کے ابواب پر ہوتا ہے، کیونک وہ رسول اللہ معلی علیہ وسلم کے ان حالات سے ما خوذ ہوتے ہیں جو غزوات میں جیش آئے۔(۱)

غردو، مغزی جمع ہے مغازی کی جس کے معنی ہیں قصد وارادو۔ شریعت میں معنی ہیں کفار سے قال کرنا۔

ابن جرِ فرائے بیں مغازی سے مراد رسول اللہ عظمہ کا بدلاس نفیس یا اسے الشکر کے ذریعہ کفار کا تصد کرنا یہ تصد کفار کے شہروں کا ہو یا جہاں وہ انزے بیں۔(۲) بعد میں مغازی کے معنی میں وسعت بیدا ہوگئی اور مغازی کا اطلاق صرف غزوات پر نیس بلکہ سمرت برجمی کیا جائے گا۔

سیرت کا مغازی سے تعلق: علم السیر ، مدید شاکل اور مغازی ایک بی تسور کے عظف رخ ہیں۔ اس لئے کدان سب کا موضوع ہی کی ذات، تعلیمات اور آپ کاعمل ہے۔ آپ عظف کی شخصیت کا ایک پہلور حمۃ للعالمین ہوتا ہے۔ تو ای رحمت کا دوسرا تعاند قال فی سیل اللہ ہے۔ جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔

قَالَ فَي مُثَلَ اللَّهِ هِهِ عَلَى اللَّهِ وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكَفَارِ مَعَمَدُ رَسُولَ اللّ محمد رسول الله والذين معة أشِدًاءُ على الكفار

رحماء بينهم-(3)

محر ﷺ رسول الشداور جومحابدان كرساته بين بيكفار كے مقابلہ

من محت اور بالهي معاشرت من نهايت رحمل بي-

بغول اقبال \_

ہو ملقہ باراں تو بریشم کی طرح زم رم رزم حق و باطل ہوتو فولاد ہے مؤس مسلمان اینے آ خاز عہد سے حالت جگ میں رہے اسلام کومٹانے کے لئے تغییہ سازشوں کے ساتھ تیرونفک کا استعال مجی کیا گیا۔ جس کا جواب دینا ہر مرد کال اور باغیرت انسان کا جن ہے۔ اس جوانی کارروائی کا حصد وفاق کے ساتھ مجمی اقدامی مجمی ہوتا ہے۔ مجوى سركزشت كوغزده، جهاد، قال كا نام وعنوان ديا جاتا ب\_مسلمان في كمه تك مسلسل مالت جنگ میں رے اور جینے کے لئے مسلسل اڑتے رے اور لڑائی کے لئے قربانی کے جدیوں کوممیز کرنے کے لئے غروات کے واقعات سائے جاتے یہ واقعات جاتل تفاخر حسب ونسب كا علاج بهى تق اور جهادى جذبول كوفروغ ديية كا ذريعه بهى ان جهادى واقعات کے ذریعہ ترجی، روائی من گھڑت قصہ کھانوں سے مسلمانوں کی محفلوں کے ا كرمان كاسلسل بحى فتم كرويا كيا، فكراس دوايت بن الحكام ودوام وتوليت بداكرة کے لئے ان غروات کو محت کے ساتھ فلمبند کرنے کا آغاز بھی کیا گیا ابتداء بھٹی کابیل لکھی ممكن ، سب كا تام مفازى تحار خواه اس جهاد ش آب عظف نے فركت كى بوياندكى بوء. حالاتكدا مطلاحاً غزوه مرف وه تماجس عن آپ 🇱 خود شريك بوت، جهال آپ علي تے بنس نئیں شرکت نہیں کی اے سربہ کہا جاتا تھا۔ قاشی اطبر مساحب کی فحقیق کے مطابق آب ﷺ نے ۲۷ غزدات على حصر ليا اور ۵۵ مرايا جوئے۔ (۴) البتہ يكو وقت كزرنے کے بعد الل مفازی اور الل مدیدے دوالگ الگ جماعتوں کی شکل اختیاد کر مجے ، اس کی ایک فطری دید بھی تھی وہ یہ کہ محدثین نے اخذ وقر اُت حدیث کے لئے جن شرا مُلا کو لوظ رکھا تھا۔ الل مفازی نے اس کا مجر ہود لحاظ تیں رکھا۔ مدیث کی طرح مفازی کے بھی تحصوص مکاتب واساتذہ وجوہ میں آئے (اس حوالہ سے" سرت کے ارتفاء میں تفعیلا روشی وال چکا ہوں) يغول ثيلي نعماني:

> محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن مدید ہے آیک الگ چز ہے، یہال تک کہ بعض موقعوں پر ادباب سیر اور محدثین دو مقابل کے گروہ سمجے جاتے ہیں، بعض واقعات کے متفاق بیصورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ادباب سیرایک طرف ہوتے ہیں اور امام بغاری وصلم ایک طرف۔ ایسے موقع پر بعض لوگ امام بغاری کی روایت کو اس بنا پر تسلیم نیس کرتے کہ تمام ادباب سیر کے ظلاف ہے۔ لیکن محتقین کہتے ہیں کہ مدید می تمام ادباب سیر کے ظلاف ہے۔ لیکن

مقابلہ یں بھی قابل برجے ہے۔ (۵)

کتب مفازی اور کتب بیرت النی سینی (بس کی جمع بیر ہے) جیسا کہ پہلے
وضاحت کر چکا ہوں دونوں ایک ہیں اور بیرت کے مضمون کا دونوں عنوانات احاط کرتے
ہیں۔ تمام بیرت نگاروں نے بیرت کے ماخذ بی اے بھی شامل کیا ہے۔ (۱) ہی نے
اسے حدیث کے بعد اس لئے ذکر کیا ہے کہ رہ بھی حدیث ہی ہے لیکن بالانفاق محد ثین
حدیث ہے کم ورجہ کی کتب ہیں۔ اس لئے کہ کتب مفازی بیں روایت کے ساتھ درایت کے
اصولوں کی کھل پابندی نہیں کی جاتی، حالانکہ بقول مولانا کا تدهلوی محد ثین نے جرح و
تعد بل کے جواصول مقرر کئے ہیں وہ حدیث و بیرت دونوں کے لئے ہیں۔ (۱) میں شمالی کی بھی رائے ہیں۔ (۱) میں شمالی کی بھی رائے ہیں۔ (۱) میں شمالی کی بھی رائے ہیں۔ (۱)

محدثین نے فقد روایت کے جو اصول قائم کئے تھے، ان بھی سے بیشتر سیرۃ کی روایتوں بیں نظرائداز کر دیے گئے، کتب احادیث سے باختائی برتی گئی، سیرۃ بھی قدماء نے جو کتابیں تکعیس ان سے ما بعد کے لوگوں نے جو روایتی نقل کیس وہ البیل کے نام سے کیس اوراس بھی تدلیس کا عمل جاری ہوگیا، روایت کے مختلف عارج کا خیال فیس رکھا گیا، واقعات بھی سلسلہ علمت ومطول قائم فیس کیا گیا، لوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم فیس کیا گیا، لوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار تائم فیس رکھا گیا، ماری اس سے حوالے تائم فیس رکھا گیا اور مجی روایت بھی قیاس کو بھی شامل کرایا گیا، فارتی اسماب کے حوالے سے روایت کو فیس رکھا گیا، دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بروائیس کی گئے۔ (4)

ای برد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرفی سیرة تکاروں نے قدیم سیرة تکاروں نے قدیم سیرة تکاروں کی ان کرور یول سے فاکدہ اٹھایا اور میور Sir William Mium جیسے مصفین نے آوان پر بنیاور کی کر افسانے تراش لئے، جس کے فلاف سرسید کو خلابات احمد ساورشکی کو سیرة النی گھنی ہوئی شیل نے تو بہاں تک کہ دیا کہ بورپ کا کوئی عالم آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کی سیرة پر تھم اٹھانے کی المیت عی نیس رکھتا اور اس بیان جی مبالغے کے باوجود آئی حقیقت ضرور ہے کہ مغرفی سیرة تکاروں کی دو بنیادی کروریاں یا اصول واضح ہیں، اول تو الحاد اور لاد بی کے باوجود) ان کا حراجا عیمائی ہوتا، دوم ان کا بید دموی کہ دو سیرة جی معروضی تھا۔ نظر سے (جو علائے بورپ کا عام نظر نظر ہے) کام لینے پر مجبود ہیں۔ مشکری واٹ معروضی نظار نظر سے (جو علائے بورپ کا عام نظر نظر ہے) کام لینے پر مجبود ہیں۔ مشکری واٹ میں دوس کی اورپ کی بی دموی کیا

ہے۔ مغربی نقاد قدیم سرۃ نگاری کو تذکرۃ المقدسين (Hagiography ، جس شي مقدل ہيرو كے مناقب بوھا پڑھا كريان كئے جاتے ہيں) كے زمرے ميں شائل كركے اسے ناقابل اختیار قرار دیتے ہيں اور مدی ہيں كہ وہ پیفیر اسلام علیہ کو ایک بشراور ایک عام لیڈر سجے كران كی بے لاگ سوائح عمری تعین ہے۔ خالاری دائ نے ای دعوے كے ساتھ اپنی كتاب What is Islam ميں آخفرت علیہ پولور قائد نظر ڈالی ہے، لیکن اس طریق كار من كی ہے ہے كہ فاضل مصنف مقام ومنصب نبوت سے بیٹ كرسروركا كتات علیہ كوایک عام قائد كی حیثیت سے دیكن چاہا ہے مائائد اس قیادت میں جو نبوت کے ساتھ وابستہ ہاوراس میں جو ایک عام ذہين وقعین قائد سے ظہور میں آتی ہے بردا فرق ہے۔ ای طرح بعض مصنفین نے انہیں بطور فائح اور سیدسالار چیش كیا ہے اور اس سلسلے میں نفظ مغازی طرح بعض مصنفین نے انہیں بطور فائح اور سیدسالار چیش كیا ہے اور اس سلسلے میں نفظ مغازی سے بے جافائد الدافی کو ایک عام دائی۔

بہر حال بینظ نظر کا فرق ہے اور ان تعقبات کی تو کوئی حدی نیس جو تقیدی اور عملی Scientific طریق کار کی آ ڈیٹس طاہر ہوئے ہیں اور جن میں مغرب کے اکثر سیرت نگار جلا نظر آتے ہیں۔(۱۰)

تطع تظرمتریی سیرت نگاروں کے مسلمانوں نے اس شعبہ میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، ان صاحب تصانیف سیرت نگاروں ہی زیادہ معروف واہم یہ ہیں، ایان بن عثان فی (۱۸ھ۔ ۱۰۰ تا ۲۰۱۵)، عروہ بن زیر (۱۸ میر ۱۹۵ه)، عبدالله بن انی یکر بن حزم ۱۹ه می ، شرجیل بن سعد (۱۳۳ه)، وہب بن معبد (۱۰ اله)، عبدالله بن انی یکر بن حزم (۱۰ میلاء)، عاصم بن عمر (۱۰ میلاء)، این شہاب الزہری (۱۳۴ه)، موئی بن عقبد (۱ میلاء)، معمر بن راشد (۱۳۵ه)، یکھر بن اسحاق (۱۱ اله اله )، اید معشر السندی (۱۰ میلاء)، الواقدی (۱ میلاء)، اید معشر السندی (۱ میلاء)، الواقدی (۱ میلاء)، این بشام (۱۳۲ه) اور حجہ بن سعد (۱ میلاء) وغیرہ زیادہ انہیت کے حال ہیں۔ ان کی کمایوں کو اواقعات و احوال کم و بیش انجی ابتدائی کمایوں سے ماخوذ ہیں۔ آپ سید کھی گئی ہیں اور ان میں خود واقعات و احوال کم و بیش انجی ابتدائی کمایوں سے ماخوذ ہیں۔ آپ سید کھی کمایوں میں محابہ کہاڑ اور ابتدائی دور کے شعراء کے ہیرتوں اشعار بھی انہی کمایوں میں محوب کہاڑ اور ابتدائی دور کے شعراء کے ہیرتوں انسیار بھی اور واقعات کو ہیرتوں میں کورے اور دواقعات کورے اور کام

استفاده کیا جاتار باہے۔(۱۱)

مفاری بر اہم کتب کا جائزہ: "مغازی رسول الشعلی الشعلی الشعلی الد علیہ وسلم" بدعروہ بن زبیر کی سیرت البی عظیم کتب کا جائزہ: "مغازی رسول الشعلی الشعلی الشعلی دوایت کیا ہے، جن کا نام محمد تھا، بد تھی نسخ کی شکل میں محفوظ تھی، است ڈاکٹر محمد مطافی اعظمی نے ایجہ کر کے شاکع کیا ہے۔ اوارہ شکافت اسلامید لا مور کرکے شاکع کیا ہے۔ اوارہ شکافت اسلامید لا مور کے اس کا اردو ترجم محمد سعید الرحمٰن نے کیا ہے۔ اوارہ شکافت اسلامید لا مور کے اس کے علاوہ درج ذیل افراد کی مغازی زیادہ مشہور ہیں۔

ابن شہاب زہری (۵۱ھ۔۳۳ماھ) کی کتاب المغازی (آپ نے بیرکتاب غالبًا حضرت عمر بن عبدالعزیز ، فرمائش پرککھی۔ (۱۴)

ابوالاسودمرين عبد الرحمن بن توقل (م اسها ياساده) كى كماب المفازى،

موی بن عقبه بن ربید بن ابی عمیاش الاسدی (۵۵ هـ - ۱۴۱هه) کی کتاب

المغازىء

معمر بن راشد (۹۲هه-۱۵۰هه) کی کتاب المغازی (۲۲هه)

محد بن اسحاق بن بیار بن خیار (۸۵ھ ۱۵۱ھ) کی کتاب المغازی والسیر (۲۲۸)

ابن بشام (ابومح عبدالملک بن بشام بن ابیب المیری ۱۳۳۸) کی سیرت دسول الله علیقه ، (محد بن اسحاق کی کمناب کی ترمیم شده شکل ہے) ابدمحشر السندی (م ۲۰ ساھ) کی کتاب المفازی (۱۵)

ابوعبداللہ محرین عمر الواقدی (۱۳۰ه هـ ۲۰۷ه) کی الناریخ والمفازی والمبعث اور اس کے علاوہ از واج النبی ملکی ، وفات النبی علیجہ ''السیری و وغیرہ (۱۲)

محمد بن سعد بن منتج الزبرى (۱۲۸ هـ ۲۳۰ هه) كى طبقات الكبير، طبقات الصغير، تاريخ اسلام، كماب اخبار النبي عليق (۱۷)

مراد المراد الم

ابرائيم بن اسحال بن ابرائيم (م ٢٨٥هـ) كى كمناب المينازي،

حافظ ابوسعید عبد الملک نیشا پوری (م ۲۰۰۱هه) کی شرف المصطفی (آته و جلدول پر مشتل سیرت رسول منطقه ب)

ا امام ابو عمریوسف بن عبدالبر (م ۱۳۹۳هـ) کی الدروقی انتصار المغازی والسیر \_(۱۸)

قامنى ابوالفضل عياض بن عمره (مسهم ها) كى الشفاب جريف حقوق المصطفى

ابوافقاسم عبدالرحمٰن السهيلي (م ۵۸۱ هه ) کی الروش الانف (دوجلدول ميش سيرت ابن بشام کی شررت ہے )

حافظ عبدالرحمٰن ابن جوزی (م ۵۹۷ه) کی شرف المصطفی ﷺ (۱۹) شخ ظمیر الدین علی بن محمد بن مسعود گازرونی (م ۲۹۳هه) کی امتنی فی سیرة المصطفی (سیرت گازرونی کے تام ہے معروف ہے)

محت الدین احدین عبدالله الطیری (م ۱۹۹ه) کی خلاصة السیر (سیرت نبوی کی باره مختلف کتابوں کا انتخاب)

عافظ عبدالمومن الدمياطى (م ٥٠٥ه) كى المختفر فى سيرة سيدالبشر (٢٠) (سيرت دمياطى كے نام سے مشہور ہے)

ابواَلْقتِّ محمد بن الطُّنِّ محمد بن ابن سيدالناس اندلى (م٣٣مهـ) كى عيون الاثر في فنون المفازى والسير

علامہ مٹس الدین ایوعبداللہ محدین بکرین ابوب سعد ذرقی دشقی (این قیم جوزیہ م ۱۵۷ھ) کی زاد المعار فی ہدئی خیر العباد (۲۱) (سیرت اور خصائل و شاکل کے موضوع پر تحقیق کتاب ہے)

حافظ ابن کثیر (م۲۷سے) کی السیر ۃ النویہ ، چارجلدوں پرمشمل ہے۔ حافظ ابرائیم بن مجمد البربان اُتنامی (م ۸۴۱ھ) نے ٹورالنمر اس فی سیرۃ ابن سید الناس کے نام سے عیون الاثر کی شرح لکھی ہے۔ (۲۲)

علاؤ الدين مخلطائي (م٦٢٧ه) كي سيرة مخلطائي كے نام مصممور ب،

في المواجب العسطلاني (م٩٣٣هه) كي سيرت يرالمواجب العسطلاني (م٩٣٣هه) كي سيرت يرالمواجب المدنية بالمغ المحديد في السيرة النوبية -(٣٣)

محدث محمد بن يوسف الشامى (م٩٣٩هـ) كى كماب سل الهدى والرشاد في سيرة خيرانعباد -

سرت شامیہ کے نام مے مشہور ہے، اس کتاب میں حضور علق نے فضائل و احوال شرح سے آخر تک سب تحریر کے جین، کتب سیرت میں اکثر اس کے حوالے موجود جیں۔ (۲۳)

علامہ تورالدین علی بن بر بان الدین اکسی (م ۱۹۳۷ه) کی کماب انسان العیون فی سیرة الایٹن المامون، (سیرت حلید کے نام ہے مشہور ہے)(۲۵) محمد بن عبدالباتی الزرقانی (م ۱۴۲۷ه) نے آئھ جلدوں میں المواہب اللدنیه (قسطلانی) کی شرح لکھی ہے۔ اور علامہ سید احمد الدحلائی ایکی (م ۱۳۰۳ه) کی کماب، السیرة الدحلانیه، معروف کما بیں۔ بس \_(۲۲)

لین ان کتب ہے استفادہ کرتے ہوئے سیرت نگار کواصل درایت وروایت پیش نظر رکھنا جاہئے تاکہ من کذب علی متعمدًا فلینبوا مقعدہ من الناد (جس نے جان بو جہ کرمیری جانب جموٹ کی نسبت کی اسے جاہئے کہ جہنم کے عذاب کے لئے تیار رہے) کی وعمد سے محفوظ رہے۔

خلامہ کلام یہ کہ کتب مفازی میں بھی زندگی کے جملہ پہلوؤں مع غزوات (جگوں) تذکرہ کیا جاتا ہے کویا یہ کتب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی مکمل ترجمانی کرتی ہیں۔ لہذا سیرت نگار کوغزوات پر تکمی گئی کتب سے بحیثیت اصل ومعدر استفاوہ کرنا جائے۔



### پانچویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا. ابن جر، فتح الباري كتاب الجهاد والسير ن/ ٢ ص/٣
  - ۲\_ ایناج/۲ص/۹۷۹
    - ٣٠ سورة فتح /٢٩
- س مبارکپوری، قاضی اطهر، تدوین سیر و مفازی، شخ البند اکیڈی دار العلوم ویوبند ۱۳۱۰هم/۳۹-۳۹
  - ۵\_ نعمانی شیلی سیرت النبی ج/ام/۲۲
- ۲۰ خالد، أذاكرُ الورمجود، اردونرُ عن سيرت رسول، م/۹۳ تا ۱۳۲۱، أذاكرُ مصطفلُ سياق كى سيرت رسول، م/۹۳ تا ۱۳۳۱، أذاكرُ مصطفلُ سياق كى سيرت رسول م/۳۳ ي ۱۳۵ محد مصان بوطى كى فقه السيرة م/۲۲، المدكتور معدد سعيد رمضان بوطى كى فقه السيرة م/۲۲، المدكتور مهدى رزق الله كى المسيرة النبوية فى ضيوء المصادر الأصلية م/۲۱ وقيره.
  - 2\_ كاندهلوي، مولانا محرادريس، سيرة المصطفى ج/اص/م
    - ۸ یا نعمانی بھی سیرے النبی ج/اص/۲۳
    - 9 اردودائر ومعارف اسلاميدج/١١- اص/١١٠
- ۱۰۔ ابینا ص/۲۷ار۷۷امحد حسین میکل کے بقول انہوں نے اپنی کتاب حیاۃ محمد انبی دوطرف کرور ہوں کے ازالہ کے لئے لکھی ہے۔
  - اا مديقي جمر مظفر عالم جاويد اردويس ميلا والني ص/ ٩٤ ا
- ۱۲۔ اس کے محقق فاضل دیو بند ہیں، موصوف کا اس کتاب کے آغاز میں عمرہ مقدمہ
  - ١١٠ مر، الدكورميدي رزق الله، السيرة المدية في ضو المصادر الأصلية ص/٢١
    - ۱۳ نعمانی،علامیلی،سیرت النبی ج/اص/۱۹

- 10۔ ابن ندیم، النمبر ست م/ 101، متر جم محمد آنحق بعثی، ادار و ثقافت اسلامیہ کلب ردڈ الرمور 199ء
  - ۱۲ مرام الحوي، ياقوت مجم الاوباه ج / يم / ۵۸
    - ١٥١ من تديم، النبرست ص/١٥١
  - ۸د اردودائره معارف اسلامید ج/۱۱م/۵۰۸
  - ۱۹۔ نعمانی،علامیٹیل۔سیرت النبی ج/اص/۳۲
    - ۳۰ ایناج/اص/۲۵
  - ۲۱ این قیم، الجوزی، زادالمعادج/امس/۲۰مترجم رئیس احرجعفری
    - ٣٦ حاوي، الاعلان بالتوشخ لمن دّم الل الكريخ اردوس/١٩٠

  - ۱۷۰ اس کاب کے معدد دمختل کنے شائع ہو پیکے ہیں۔ لیکن سب سے عمرہ تعمیل جمین بید بارہ جلدوں میں معربے شائع ہوا ہے۔
  - ۱۵۔ اس کا ایک نام آئم ہلسیر بھی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بینام اسم باکی ہے۔ اس کا مجھے جلدوں میں اختائی عمدہ ترجمہ مولانا محد اسلم قاکی فاضل دیو بندنے کیا ہے۔ میر مبلے بندوستان سے شارکع ہوئی تھی اب دارلاشاعت کرا ہی سے تی کمپوزنگ کے ساتھ 1999ء میں شائع ہو تکلی ہے۔
  - ۳۷۔ الدکورمہدی رزق اللہ نے المسیرة النبویة فی صوء المصادر الأصلیة کے آغاز میں ص/۳۲ تا ۳۲ ایسے ۴۲ افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کی کتب کا ذکر ملکے لیکن کمامیں وستیاب نیس میں۔ یا ضائع موچکی ہیں۔

تمرين

# جيمثا اصول

# معابدات، مكاتب، فآوي وطب نبوي على بي

سرت طیبہ ﷺ عبد اکر کے بھر پہلوؤں پرالگ دیثیت بی انہیں مدون کیا گیا ہے۔ ان بی سے ایک آپ عظیہ کے معاہدات و کتوبات کا پہلو ہے، دوسرے آپ کے فیطے و قاویٰ بیں۔ تیسرے طب کے حوالہ ہے آپ عظیہ کی جدایات ہیں۔ یہ موضوعات درج ذیل اقدام برضمل ہیں۔

- ا۔ نے معاہدے یا پرانے معاہدوں کی تجدید
  - ٢۔ خطوط تبلیقی نقط نظرے لکھے ہوئے۔
- ٣ سركاري نمائندول كوارسال كي محك فطوط احكامات وبدايات
  - ۳ ۔ اجراء دستاد ہزات ملکیت ارامنی واجناس دغیرہ
  - ۵۔ مخصوص افراد کے لئے ہدایات جیے خطبہ جن الواع
    - ٧\_ جوانی خطوط
- ے۔ مسلمانوں یا غیرمسلموں کی جانب ہے آپ کوظم بنانا اور اس کی روشی میں فیصلوں کا اجراء عمل میں آنا جے فاوی کاعنوان دیا گیا ہے۔
- ۸۔ یا مسلمانوں کا آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا اور آپ علی کا جواب عمایت فرائ
  - و ۔ آپ ملک کا بیاری می خود اپنا علاج کرنا۔ بیاری کے لئے دوا تجویز کرنا۔

سیرت کا معابدات، مکا تبیب، فماوی وطب نبوی ﷺ سے تعلق: آپ ﷺ کی تخصیت نبی ہونے کے ساتھ سربراہ و قائد کی بھی تھی۔ ای حیثیت بی آپ ﷺ نے سلمانوں کی طرف ہے دیگر اقوام سے معاہدے تھے، ان سابی معاہدوں کا آغاز مدینہ ے شروع ہوتا ہے، گویا آپ میں اللہ کی شخصیت کا بدوہ پہلو ہے جس سے اقوام وطل کے ساتھ معاملات کے اسلوب کی نٹائدی ہوتی ہے۔ اور کی انسان کے اندر کی انسانیت کو اس کے معاملات میں سے پر کھا جاتا ہے۔ اور کسی قائد کا خلوص و تعلق اپنے ماتخوں سے انہی روابط سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتخوں سے کتنا قریب ہے ان کے اجہا گی و انفرادی مسائل حل کرنے چس کس مد تک شکر رہتا ہے تی کد فکری و معاشرتی معاملات کے ساتھ دان کے ذاتی معاملات کے ساتھ دان کی رہنمائی کرنا بیشان مرف آپ کے ذاتی معاملات کے ذاتی مسائل اتن چی کے شرح کے دور کے نا کا کوئی قائد ایسانیس ملے گا، جو اپنے والوں کے ذاتی مسائل اتن چیل سطح برآ کر حل کرتا ہو۔

ابدا میرت نگار کے لئے ضروری ہے وہ اس اصول ہے بھی واتنیت رکھتا ہواور طب نبوی ﷺ سے بھی اے آگائی ہو، تاک آپ ﷺ کی شخصیت کے اس پہلوکو بہتر طور برکھار کرقاری وسامع کے سامنے قیش کر سکے۔

معاہرہ اس معالمہ کو کہتے ہیں جو دو جائین سے وجود ہیں آئے، اقوام عالم ہیں کے گئے معاہدات کا نبی میں است کے گئے معاہدات سے تعالم میں مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ میں کہ نے کر در اقوام سے بھی برابری کی بنیاد پر معاہد سے ادر جب معاہدہ کیا تو اسے ہر قیت پر باتی رکھا اور معاہدہ کی جو بھی قیت اوا کرنی پڑی خوش دلی سے اداکی۔

تیسرے بیر کد معاہدہ میں فریق ٹانی کوتمام مکندرعایات دیں، جبکہ آج دنیا میں رواج ہے دولا میں دولت ہے ہوئے میں دولج ہے دولت مولتی مرضی ہے مسلط کیا جاتا ہے، موقع کھنے پراسے توڑ دیا جاتا ہے، فقط اپنے مفاوات کو چیش تظرر کھا جاتا ہے، فریق کانی کو مخت سے مخت شرائط میں جکڑا جاتا ہے۔

ُ آپ ﷺ نے جو خلوط کھتے ہیں وہ آپ ﷺ کی شخصیت کی وسعت محرائی کو نہیں بلکہ عزیز علیہ ماعنتہ حریص علیکم بالمعؤمنین رؤف رحیم (۱)اور احوص الناس علمی حیاۃ (۲) کی ترجمائی کرتی ہے۔ معاہدات کی طرح مکا تیب بھی کجا کرکے شائع کئے ہیں اور تین کمتوبت ایسے ہیں جو اصل حالت میں آج مجی وستیاب ہیں۔(۳) مدائی کہتے ہیں کہ زید بن ثابت وی لکھتے تھے۔ اور معاوی آپ سی کے اور قبال کے اور قبال کے درمیان خط و کتابت کرتے تھے۔ حضرت علی نے مسلم حد بیبید کھا تھا۔ عبداللہ ابن الارقم یا دشاہوں کے نام خطوط کھتے تھے۔ آئی ابن کعب نے عمان کا خط کھا تھا۔ عریاض بن ساری کی دوایت ہے کہ حضور علی کے نے وعالی تھی:

اَللُّهُمُّ عَلَّم معاوية الحساب والكتاب

بخاری میں تعلیقاً فرکور ہے کہ حضور علیہ نے زید بن ثابت سے کہا تھا کہ یہودیوں کی تخریط کھتے تھے۔ اور الن کے خطوط کا وی جواب دیتے تھے۔ اور الن کے خطوط کا وی جواب دیتے تھے۔

اِن خطوط کے علاوہ سحد این رویہ صاحب اللہ کوآپ نے ایک ملے نامہ لکھ کر دیا۔
اہل جربا اور اور ن کو ایک ملے نامہ لکھ کر دیا۔ اہل تجبرے بٹائی کا محالمہ تحریری ہوا۔ اہل فدک ہے تحریری سلے ہوئی۔ علامہ زرقائی کلھے ہیں کہ جمیم داری کی قوم دار تین کے لئے آپ نے ایک ہید بامہ لکھا، جس جس بیت بیعون، جردن، حرفوم اور بیت ایراہیم سب ان لوگوں کو ہیں۔ بیش ہی ہی کہ: جب بجرت کر کے صنور ملک ہیں ہیں۔ بیش میں جرت کر کے صنور ملک ہیں تھون ایک نے کھوایا۔ جس جس میں میاج بن افسار اور بردد کے حقوق اور ایک معاہدہ حضور ملک نے ناعدہ تایا گیا۔ اس کے علاوہ علیمہ المحدہ برد کے قبائل حقوق اور اس کر مدید کی تاقیدہ تایا گیا۔ اس کے علاوہ علیمہ المحدہ برد کے قبائل در میان جوقبائل ہے ان جس سے اکثر کے ساتھ آپ میں تحریری معاہدہ ہوا۔ مکہ اور مدید کے درمیان جوقبائل ہے ان جس سے اکثر کے ساتھ آپ کی تحریری معاہدہ ہوئی۔ (م)

موضوع بر تصانیف نان معابدات و کوات پر جو تحریک سرمای محفوظ کیا گیا ہے اس کی فہرست درج ذیل ہے۔

ا..... إعلام السائلين عن كتب سيّد المرسلين ـ لمحمد بن طولون

الصالحي المدشقي (950ﻫ)(مخلوط)

۲..... تحفة الظرفاء في جمع مافي الكلاعي من الرسائل النبوية والصحابة والخلفاء ـ لمحمد بن أحمد اليحمدي الفحصي (القرآن الثاني عشر)(مخطوطه)

٣..... ديلو ماسية محمد لعون الشريف قاسم

٣..... رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ـ للمد اتني، على بن محمد (٣٢٥هـ)(مخلوط)

٢..... مجموعة وسائل النبي صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الوضاعلي -

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى و الخلافة الراشدة ...
 لمحمد حميد الله .

عربی ش شائع ہوگی، ابو یکی اہام خال نوشروی نے اردو ترجمہ کیا جو کمل ترقی اوب الا ہود ہے۔ ۳۳۳م می پر ۱۹۹۰ء ش شائع ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا لی آن ڈی سیاک وثیقہ جات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ اس موضوع پرسب سے جامع و مفصل کتاب ہے۔ ۸..... المصباح المضیقی فی کُتاب النبی الأحمی ورسله إلی ملوک الأرض من عربی و عجمی ۔ لمحمد بن علی بن أحمد ابن حدیدة الأنصاری سنة

۹..... مكاتبات النبى للاشراف والملوك ـ نعمارة بن زيد (سخاوى ٥٣٨)

١٠..... مكاتيب الرسول للعلى حسين على الأحمد

السند من رسائل النبيء لأبي الحجاج حافظ

(229ه ) میں لکھی کٹی (مخطوطہ )

۲۱..... من كتب له النبي كتاباً وأمانا \_ لعلى بن محمد المدانني (۲۲۵م)
 مخلوط)(۵)

السبب أعلام السائلين عن كتب سيّد الموسلين شمس الدين محمد بن ﴿

#### على طولون (٢)

۱۳ ..... تذكره وفود ويلهان وزن مستشرق (٤)

۵۱..... مکاتیب نبوی ـ بزید بن حبیب مصری (۸)

١١.... نام رسالات نبويه عبدالمنعم (٩)

١٤.... عهود النبي مدائني (٢٢٥هـ)

٨١.... المعاهدات والمحالفات في عهد الرسول عَلَيْتُهُ حسن خطاب وكيل مطبوعه قاهره (١٣٣٩هـ)(١٠)

محابہ کرام کا مرقع تو آپ عظی کی ذات ہی تھی، لیکن پھے فیرمسلم بھی اپنے محالمات فیعلد کے لئے آپ عظی کی فدمت ہیں پیش کرتے، اس معاللہ کے دونوں فریق مجمی سلم و فیرمسلم ہوتے ہے۔ یہ فیطے آپ عظی کی انصاف پہندی کا مظہر ہیں۔ ان فیعلوں اور قباو کی کہی بچا کر دیا گیا ہے۔ سیرت نگار کے کے ضروری ہے کہ دو آپ عظی کی انصاف پہندی، معاشرتی معاملات اور ادراک مسللہ پر کی تعاون کا دیکھتے ہوئے ان فیعلوں کا مطالعہ کرے تا کہ قضاء کے جو ہر کو کھا راجا سکے۔

ا ..... عبدالی کانی کے بقول اس موضوع پر سب سے پہلے حافظ شای نے کتاب مسی است میں موضوع پر سب سے پہلے حافظ شای نے کتاب مسی کے اور اس کا عنوان ہے:

جماع ابواب سيرة في احكام و فتاوية (١١)

اس فيعلول كرماته مائ اور ندمان كادكامات محى بيان ك مك مي ييل-

الفتاوي النبوية في المسائل الدينية والمد نبوية حسين بن المبارك
 الموصولي (٢٣٢هـ)(١٢)

٣..... أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام ظهير الدين على بن عبدالرزاق المرغيناني(٥٠١هـ)(١٣)

٣..... - أقضية النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن فرج المالكي القرطبي المعروف بابن الطلاع (١٣٩٥هـ)(١٤) (مطبوع بيروت ١٩٤٨م/١٣٣١هـ)

مناسب علوغ السول من أقضية الرسول ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر

(441ھ) (مطبوع الله يا ١٢٩٢م) (٥) يركناب فآوى الم المفتين ورسول رب العالمين كے نام محتن ورسول رب العالمين كے نام سے عبدالقادر الأرناؤوط كى تحقیق كے ساتھ بھى شائع بوئى ہے۔ دارالمعراج الدوليد سعودى عرب سے ١٩٩٤ء من -

٢..... فقه النبي مُنْتُ بن أبي الدنيا عبدالله بن محمد (١٨١هـ)(١٢)

ان قاوی می عقیدہ توحید و رسالت، تطلیق انسانی، قیامت، مشرکین اور ان کی اولادول، جرت، جہاد، مسح نظین، نماز اور اس کے اوقات، زکو ، صدقات سے متعلق سوالات کے جواب دیے مسے میں۔

جہاں تک طب کا تعلق ہے۔ ذاکر فواد مزیمن تھے ہیں: تاریخ طب، تاریخ علوم
کا سب سے پرانا شعبہ ہے۔ (۱) اس شعبہ کے حوالہ سے بھی آپ علی ہے نے مسلمانوں کی
رہنمائی فرمائی ہے اورعلاء نے اسے طب نوی شیک کے نام سے بھی کردیا ہے۔ اس موضوع
پراین اُئی صبیعہ نے اپنی کتاب عیون الانبیاء فی طبقات الاطباء میں اور فواد مرکبین نے تاریخ
علوم تہذیب اسلامی میں جائزہ لیا ہے۔ اس فن کو ابن بیناء ابن تیس، عبد الطبق بغدادی،
الز برادی، عمار الموسلی، ایخ آبی میران، ابن الجزار وغیرہ نے کمال بحک پہنچایا، ان کی کٹا یول
کو جالیوں، روفوس اور سکندر طرائیسی کی کتابیں قرار دے کر بورپ اپنے در سکا ہول میں
طلبہ کو پڑھاتا رہا ہے۔ (۱۸) پھر بھی پیظم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یونان سے طب اسلامی وجود
میں آئی ہے۔ حال نکہ طب نوی سیک کے سے بی طب اسلامی وجود میں آئی اور یہ بھی صدفہ ہے۔

ا..... تخريج و دراسة احاديث الطب النبوي في الأمهات الستة

مرتب: احمد بن محمد يحيى زبيلة، إشراف محمود نادى عبيدات، مكة المكومة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، (١٣٠٨هـ:١٨٨١/ص)(الم/اكامقالدم)

ا ..... صحة البدن في السنة

مرتب: اعتماد خمزة سعداوى، إشراف على عبدالفتاح على حسن، جدة، كلية التربية للبنات، قسم الدراسات الإسلامية، (٢٠٠١ه، ٣٠٠/٥) (١٨/١٠٥٠)

#### ٣.... الطب في السنة

مرتب: محمد أحمد محمد السنهوري، إشراف موسى شاهين لاشين (۱۳۹۹ه:۳۲۹/س/كم|ے اےكامقالہے)

#### ٣-.... الطب النيوي

محمد بن ابى بكر بن قيم الجوزية (ت 201 هـ) حلب المطبعة العلمية، ١٣٣٧ هـ

القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، (١٣٧٧هه/٣٣٣م) اس كا اردو ترجمه عكيم عزيز الرحمٰن اعظى نے كيا ہے۔ مكتبہ قدوسيہ اردو بازار لا ہور سے ١٩٩٧ء ميں شائع ہوا ہے۔ بياس موضوع برجامع ترين كتاب ہے۔

#### ۵..... الطب النبوي

مرتب: ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي (ت ١٣٦٥) حققه وعلق عليه مجدى فتحى السيد، طنطا: دار الصنحابة للتراث، (١٣٠٩هـ، ص/١٠٠)

#### ٢..... الطب النبوي

شمس الدين محمد بن احمد الذهبي تحقيق و تعليق احمد اعلاء الطب الحديث، القاهرة، مطبعة الحلبي (١٣٨٠هـ١٢٥/ص)

۵ ..... الطب النبوى والطب القديم \_

مرتب: لمحمد بشير حقى، أبها: النادي الأدبي، (١٣٠٣-١٥٢/٧)

٨..... الطب النبوي والعلم الحديث

مرتب: محمود ناظم النسيمي، ط۲، بيروت: مؤسة الرسالة (۱۲۹۲هـ/۳۹/م)

٩ ..... قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة

مرتب: حسان شمسی باشا، تقدیم علی الطظاوی، جدة، مكتبة السوادی، (۱۲۱۲ه/۲۷/۳)

السسمختصر من كتاب الطب النبوي

|            | مولب: عبدالله بن مسفو، بن عبدالله البشوء الرياض: داو المحتار،  |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| olmar)     | . ٢٩١/) وهو اختصار لكتاب الطب النبوي/ لابن قيم الجوزية (٢٩)    |
| ft         | الأحكام النبوية في الصناعة الطبية ، لعلى بن عبدالكريم بن طرخان |
| حوى ال     | جمال (۲۰هـ)                                                    |
|            | ارسالة الذهبية في طب النبي صلى الله عليه وسلم، للامام على بن   |
|            | رضا (۲۰۲ه)                                                     |
|            | رسالة في الطب النبوي ، لاين حزم الاندلسي على بن أحمد           |
| (۲۵۱م      |                                                                |
| ۵۱         | السير القوى في الطب النبوي، لمحمد بن عبد الرحمن المسخاوي       |
| (_9+r)     |                                                                |
| 14         | شفاء الأنام في طب أهل الإسلام ، ليوسف بن محمد الرَّمَرِّي      |
| أعبادي     | الخليلي (٢عُـع)                                                |
| ∠اا∠       | الطب النيوي ، لعبد الملك بَن حبيب (٢٣٨ﻫ)                       |
| ۱۸         | الطب النبوي. لأحمد بن محمد ابن السِيِّيي الدينوري (٣٦٣ﻫ)       |
|            | الطب النبوي ـ لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (٣٠٠٥)       |
| ( کفف      |                                                                |
| Y          | الطب النبوي_لجعفر بن محمد المستغفري (333 هـ)                   |
| t          | الطب النبوي. لابن حزم، رسالة في الطب                           |
|            | الطب النبوي ـ لمحمد بن ابراهيم ابن ساعد الأنصاري المعروف       |
| بابن الأك  | تقانی (۳۹ برم)                                                 |
| <b>r</b> t | الطب النبوي. للضياء المقدسي، محمد بن عبدالواحد (٢٣٣ﻫ)          |
| rr         | الطب البوي_ للحافظ الذهبي، محمد بن أحمد (2114هـ )              |
| <b>٢</b> ٢ | الطب النبوىء لمحمد الصفتي الزيتي                               |
| 14         | الطب النبوى. لداود بن الفرج                                    |
| Ma         | Te agte of 1 1 1 1 4 4                                         |

المحدث النسيسايوري (۲۰۲۱هـ)

١٤ الطب الوقائي في الإصلام: تعاليم الإسلام الطبية في ضوء العلم الحديث ، لأحمد شوقي الفنجري (٢٠)

یہ وہ کتاب ہیں جو مشغلا طب نبوی علیہ پر کھی گئی ہیں، عام طب پر بزادوں کا بین کھی گئی ہیں، عام طب پر بزادوں کا بین کھی گئی ہیں، عام طب پر بزادوں کا بین کھی گئی ہیں، طب اسلامی ہیں ہے کچھ کا ذکر محمد ماہر تمادہ نے المعصادر العربية میں کیا ہے۔ (۲۱) لبقا سیرت نگار کے لئے ضروری ہوہ وہ نبی کریم کھی کھی استفادہ ہوتا ہو ہو بدید مرتب کیا گیا ہے اس سے بھی استفادہ ہوتا ہا ہے تا کد سرت طیب میں مرتب کیا گیا ہے اس سے بھی استفادہ ہوتا ہا ہے تا کد سرت طیب میں مرتب کیا گیا ہے اس سے بھی استفادہ ہوتا ہا ہے تا کد سرت طیب میں مرتب کیا گیا ہے اس سے بھی استفادہ ہوتا ہا ہے۔

یہاں فادی وطب کوستفل اصول کی شکل میں الگ الگ بھی چیش کیا جاسکا تھا۔ لیکن اختصار کی خاطرضم کردیا مجیا ہے۔



## چمٹے اصول کے حواشی و عوالہ جات

| _1          | سورة الوّب / ۱۲۸                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| _t          | سورة بقر وأرام                                                                     |
| _p          | حيد الله، وْاكْرْمِحر، ساس وفيقه جات از عهد نبوي تا خلافت راشده ،مترجم الديجي      |
|             | امام خان نوشيروي بجلس ترقى ادب لا بور • ١٩٦ مس/٣                                   |
| _~          | ابوالبركات،عبدالروّف دانا بورى اصح السيرص/١٠                                       |
| ۵۔          | المُخِدِ، مَانَاحَ الدين، معجم ماالف عن رسول الملَّهُ ص/١٦٣/_١٢٥                   |
| ۲.          | ابيناص/ ١٩٢                                                                        |
| -4          | حيدالله، واكثر محدسياى وثيقه جات ص/٥- ٥                                            |
| ٠,٨         | ابينا                                                                              |
| _4          | -<br>ابینا                                                                         |
| _1•         | المُخِرِ مَا الرين ، معجم ماالف عن رسولَ اللَّهُ ص/١٩٤                             |
| _11         | كمَّاني،عبدالحي _التراتيب الأدارية مترجم من/١٣١١                                   |
| _11         | المُجَرِءُ صَلَاحٍ الَّذِينَ ، مُعجَمَعُ عَالَفَ عَنْ رَسُولُ الْمُلَّهُ مُلُ ١٨٢/ |
| _11**       | ايناً                                                                              |
| بران<br>سال | ابيناً                                                                             |
| _10         | ايساً                                                                              |
| _11         | اینتاص/۱۸۵                                                                         |
| _14         | سرگین، دُاکٹر فواد تاریخ علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام ترجم وُاکٹر خورشید رضوی     |
| -           | اداره تحقيقات اسلاى اسلام آباد ١٩٩٥م مراك                                          |
| _1^         | اينا م/ ۲۰۰ ۱۳۰                                                                    |
|             |                                                                                    |

حَنى ، ملاح الدين اوركي الدين عطيه دليل مؤلفات الحديث الشريف

المطبوعة القديمة والحديثه دارابن حزم يردت ١٩٩٥، خ/٢٧/٣٥٠ \_ ١٩٩٠ \_ ٢٥٠٠ م

٢١ حادو، محمد ماهر المصادر العربية والمعربة مؤسة الرساله يردت
 ٢١٣٢\_٢١٩/٠٥ ٢٢٢٠

تمت باالخير

# سانواں اصول:علم دلائل النبوة والمعجز ات میں

ولائل ولیل کی جمع ہے، ولائل الله و کا مطلب ہے، ایسے ولائل جو نبی گی نبوۃ کی صدافت وا ثبات کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کئے جاتے ہیں۔ یکی مفہوم چوات کا ہے، یعنی ایک ولیل جس کا جواب دینے سے مخالفین عاجر آ جا کیں۔

سیرت کا ولائل و مجرزات سے تعلق: سیرت کا دلائل سے بھی تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ سیرت کا دلائل سے بھی تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ سے کہ دلائل سیرت بی کا حصہ ہے اور آ دم علیہ السلام سے ہمارے ویفیر تک تمام انہا و کو نور سے کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ہرزمانہ کی مناسبت سے اس زمانہ کے مطابق مجرات عطا کئے جاتے رہے ہیں۔ پھوانہ او کو حسی مجرات عطا ہوئے اور پھوکھی ۔

معزت عینی علیہ السلام کے زبائے ہیں تن طب عروج پر تھا طبیبوں کا دعویٰ تھا وہ مریض کو دعویٰ تھا وہ مریض کو موٹ تھا وہ مریض کو موٹ کے میں۔ لیندا اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے عینی علیہ السلام کو مردہ کو زعہ کرنے کا مجزء عطا فر بایا۔ قرآن کرتم کے الفاظ بیں واتی الموت باؤن الله تعالیٰ کے تھم سے زعرہ کرتا ہوں، برص کے مریض کو شفایاب اور اعد مے کو بیمائی عطا کرنے (۲) کے مجزات عطا کے گئے۔

الل علم نے اپنی كمابوں كى زينت بنايا ہے۔

ولاكل النوت والمعجز ات يرتصانيف كاجائزه: ال موضوع برتسانيد ب سرت نگار استفادہ کر کے جہاں تیٹیر کی نبوت کو بہتر انداز میں چیش کرسکتا ہے، وہیں دیگر انبیاء کے چردکاروں کو دین اسلام کی طرف راغب کرسکتاہے۔اس لئے کہ وہ مجوات و کھے کر ایمان لانے کے فوگر رہے ہیں، سواسلام اور ہادے وقیر کی سیرت ای حوالہ ہے ہی اسين مائ والول كوتشنيس جمورتى ب-

اس موضوع يرورج ويل كتابول كا ذكر ملاسيه، ان كتابول كا ذكر واكثر فاروق حادہ نے اپنی کتاب معمادرالسیر ہ(٣) اور ڈاکٹر عبدالرؤف ظفرنے اپنی کتاب سیرت النبی علی کے معادر ومرافع (٣) می کیا ہے۔

- ابواكس على بن محر المدائن (ت ٢١٥ه) آيات اللي صلى الله عليه وسلم (٥)
- عيدالله بن بارون المعروف مامون عباسي (ت ٢١٨ هـ) اعلام الله 5 (٢) \_٢
  - الوزور عبيدالله بن عبدالكريم (ت٢١٣٥) ولاكل المنوة (٤) \_\_
  - ايوسليمان داؤد بن على الالصغياني (ت- ١٥٥هـ) ولاكل المعوة (٨) \_ ["
  - ابوداؤدسليمان بن النشعث البستاني (ت 220 هـ) ولاكل النوة (9) ۵\_٠
    - العِمْدعبدالله بن مسلم بن تخنيد (ت ٢٤٦ه) ولاكل النوة (١٠) ۲
      - ائن الي الدنياء عبدالله بن محد ( ١١٠٥ هـ ) ولاكل النوة ( ١١) \_\_\_\_\_\_
        - ابرائيم بن احال الحربي (ت ٢٨٥هـ) ولاكل الله ة (١٢) ۸\_
        - ابو بكر جعفر بن محمد القريالي (ت اسمامه) ولاكل النوة (١٣) \_9

        - ابت بن حزم السرسطى (ت٣١٦ه ) ولائل النوة (١١٧) \_1+
        - ايرا بيم بن حماد بن اسحاق (ت ٢٠٠٠هـ) ولأكل الملوة (١٥) \_1f
    - محدين أحدين ابرائيم بن اسبال (ت ٣٠٩هـ) ولاكل النوة (١٦) \_!
  - ابواكن القطان (ت ٢٥٩) الاحكام لسيان آيات التي علي (١٤) ۳ار
- عبدالله من محد الاصبياتي المعروف ابوالشيخ (ت ٢٦٩هـ) ولأل النوة (١٨) \_10^
- ابوعبدالله محمد بن اسحاق المعروف ابن منده (ت ٣٩٥ هـ) ولائل النوة (19) \_10

ابِالْمَطْرِ فْ عَبِدَالْمَمْنِ بَنْ فِحْدِ بَنْ تَعْلِيسِ الْقَرْطِي (٣٠٠هـ) اطام النَّوَةُ في \_17 ولالات الرسالة (٢٠) ابرسعيد الخركوشي (ت ٢٠٠١ م) شرف المصطفى (٢١) \_14 تاضى عبدالجبار بن احمد المععنز على (ت ١٦٥ه م) تشييعه والأكل النوة (٢٢) \_14 ابرائحسين احمرين الحسين الزيدي (ت ١٣٧هه) اثبات نبوة النبي (٢٣) \_19 ابوهيم احمد بن عبدالله لاصحاتي (ت ١٣٠٠ هه) ولاكل المنوة (٢٣) \_\*\* ابوالعباس جعفر بن محمد المستعفري (ت٣٣٠هم) ولاكل المعوة (٢٥) \_41 ايوة رعيد بن احمر البروي (ت ٣٣٣هه) ولاكل النبوة (٣٦) \_tr ا بواکس علی بن محمد ماور دی (ت-۴۵۰ مه ) اعلام النبو ة (۴۷) ابويكراحدين الحسين البهتي (ت ٢٥٨ هـ) دلاكل النوة (٢٨) \_ \*\*\* مكتن (٣٠٠هـ) ئے غاية السول في خصائص الرسول سكتام ہے \_10 کعا۔(۲۹) كى كمنام عالم في بحى بيبق كى كتاب كا اختصار بعنوان بغية السائل بما \_12 حواه كتاب الدلائل كما\_(٣٠) ا ما ثيل بن محراسمي الاصباني (ت٥٣٥ه) ولاكل المنوة (٣١) \_11/ مافظ ابن عماكر (ت اهم) الاربعون حديثا المدالمة على نبوة عليه \_ 19 السلام (۳۲) عبدالله بن عبدالواحد المعروف ضياء المقدى ( ١٣٣٠ هـ ) و فاكل النبوة ( ٣٣٠ ) مجرين حسن المعروف بالنقاس (ت ٨٥١هـ) ولأكل النبوة (٣٣) كابوں كى اس طويل فهرست ميں چھاہم كتب ہيں جن كا تعارف كرانے كى روایت ہم نے ہراصول میں جاری رکھ ہے۔

(الف) ولائل النبوة امام حافظ أبونعيم احمد بن عبداللد: حدث ابونيم المدن الله عبداللد: حدث ابونيم سے ان كے بعزات و كمالات عن الله عليه وسلم كے معزات و كمالات عنف اوقات بن سناتے رہے ہيں۔ اگر آپ انبين ايك كماني شكل من كيا تحرير فرمادي،

لَّا يَهُ أَيِكُ مُطَّيِّمُ وَ فَى خَدَمَتَ بَوَكَى ، كَتَابِ كَمَعْدَمَ شَى آپ خُوفُراتَ بِيلَ. أَمَّا يَعُدُ : فَقَدْ مَسْتَكُتُمْ عَمْرَ اللَّهِ بِالْبَصَآنِرِ الْجَعِيلَةِ طَوِيًّا تِكُمُ وَتَوَّرَفَى الْمَسِيْرِ اللّهِ

انابعد: تم نے جو سے تقاشہ کیا، اللہ تمباری طبائع کو دینی یساڑ سے
آباد کر سے اور تمبار سے تقاشہ کیا، اللہ تمباری طبائع کو دینی یساڑ سے
فرمائے، کہ یس شان نیوت ولائل و مجورات اور سید عربی صلی اللہ علیہ
و منم کے خلائص کی بکھری ہوئی روفیات و احادیث کو روثن تر ترتیب
اور مفید تر اسلوب میں بکیا جمح کرووں، یس سے سعید روجیں فاکدہ
افرائیں اور منکرین رموا ہول۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اعاشہ اور توفیل
منکیل جاسج ہوئے تلم افرار با ہوں، ای کی سب طاقتیں میں اور

امام ابو هیم سیوطی یا بندی کی طرح احادیث کے ناقل یا جامع نہیں کہ مختف احادیث سے جوات کے بیان پر مشمل احادیث چن کرآپ نے کتاب بنالی ہو۔ بلکہ آپ ایک عظیم محدث بیں آپ ایک حدیث کو بیش کرنے سے پہلے اس کی صحافی یا تا بھی تک اپنی سند پہنچاتے بیں کہ میں نے قلال سے سنا اس نے قلال سے سنا اور ۔۔۔۔۔ اور اس نے فلاں محافی سے سنا کہ ہم نے دیکھا تی صفی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارے تھے یا کردہے تھے۔

ہم دلائل الدوۃ کی احادیث کا تقریباً ۱/۱ حصدوہ بھی ہے جو مرف ای کتاب میں پایا جاسکتا ہے۔ وہ احادیث کی دوسرے محدث نے دوایت نہیں کی ہیں۔ اس سے اس کتاب کی افادیت اور معمادر علم میرت میں اس کی اجمیت کا اعدازہ کیا جاسکتا ہے۔
فن میرت نگاری کا بیالیدرہا ہے کہ میرت نگاروں نے اگرچہ نی کریم معلی اللہ

علیہ وسلم کے احوالی و مجزات کو بہتر اور دل تھیں انداز میں پیش کیا اور ان کی نیات سرا پا خلوص سے سے بہتر انہوں نے صرف احادیث کی عبارت ہی اور وہ بھی اپنے افغاظ میں لکھنے پر اکتفا کی با انہوں نے یہ کوشش نہ کی کہ احادیث کی اساو بھی چیش کریں، جو کہ محد ثین کا طریقہ کار تھا۔ اس کا متجب یہ تھا۔ اس کا متجب یہ بیتر کا مسلم متحل بھی محد بن گئی جس کے متحل بچھ معلوم نہ تھا کہ یہ واقعات ہم مک کیسے بہنچ ہیں، کس نے روایت کئے ہیں۔ آیا وہ معتبر راوی متحد راوی علی نا قائل اعتبار۔ اور یوں ضعیف غیر معتبر بلکہ موضوع واقعات بھی آئے جو سیرت رسول عربی انہ کو اغداد کرنے تھے۔

والآل النوة كى آيك نمايال فصوصت بيهى بكر محدث الإليم كى موضوع برمثانا ماتورول كا تي صلى الله عليه وسلم كى تعظيم بجالانا اورآپ كا جانورول كى تعظيم كى موضوع برمثانا براولاً متعددا حاويث بيش كرتے بين، بانيا بایت كرتے بين كدان احادیث سے آپ بيش كى شان الجاز كيے كا بر به وتى ہے۔ اور بير مركول كر مجرہ ہال طرز تحريكا نمايال فاكمہ بي ہے كہ قارى كے ذہن براحادیث كا اپنے موضوع پر انطباق واضح ہوجاتا ہے كہ بال واقتى ان احادیث سے ايسا امر ثابت ہور با ہے جو بلاشيہ ني صلى الله عليه وسلم كا آيك مجرہ ہے۔ بيد طرز تحرير ديگر محدثين كے بال نادر الوقع ہے۔ اس كے ساتھ ساتھ جہال كيل مضمون حدیث كا قرآن كر يم سے بظاہر تعارض نظر آ رہا ہويا كوئى دوسرا شبہ وارد ہور ہا ہوتو وہاں آپ على كا قرآن كر يم سے بظاہر تعارض نظر آ رہا ہويا كوئى دوسرا شبہ وارد ہور ہا ہوتو وہاں آپ على ديك سے ساس كا از الد بحى كرتے بين تا كہ قارى كا ذہن شبها ہے ہاك رہے۔ تا ہم بعض مقابلت ايہ ہے جہاں شبہات وارد ہوتے تے محل بوجوہ آئيں ذہر بحث شدادا يا كيا تھا وہاں معابلات ميں تا ہوتا كيا تھا وہاں معابلات مين من من من عاشيہ من ان كا از الدكر دیا ہے۔

كتاب بين مضامين كى ترتيب ك لئے دواسلوب اختيار كے مجے بيں۔ است مضامين كے اختبار سے مشلاً آپ ايك عنوان قائم كرتے بيں۔"وو واقعات بن میں نی کریم سلی اللہ علیہ وہ نم نے تعوزے سے کھانے سے ایک بری جا عت کو بریشکم کروادیا۔''یا'' تعوزے سے پائی سے ایک فظر کو براب کردیا۔'' ای طرح آپ عوال قائم کرتے جاتے ہیں اور اس عوال کے متعلقہ احادیث وارد کرتے جاتے ہیں۔ ایسے کثیر التعداد عوال سے کماب مجری بڑی ہے۔ اس اسلوب کا بد فائدہ ہے کہ قاری کو وہ تمام مجوالت کیا اسلوب خصوصاً مبلغین اور علماء کے ایک برکشش ہوں، یہ اسلوب خصوصاً مبلغین اور علماء کے کرکشش ہے۔

٣ مواقع دموارد كے اختبار سے مثلاً آپ عنوان قائم كرتے ہيں۔ "ده مغرات جو سر جرت ميں طاہر ہوئے۔" معرات جو سر جرت ميں طاہر ہوئے۔" یا "وہ مغرات جو واقعہ بدر میں ظہر ہوئے۔" یا سیا عنوانات كی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ اس اسلوب كا اہم فائدہ سے كہ جب كى مغروكو ان واقعات واحوال كے تناظر ميں ديكھا جائے جن ميں وہ وقوع پذير ہوا تھا تو اس كے مغمرات قارى بركمل كر سامنے آ جائے ہيں اور اس كی اہميت قارى كے ذہن ميں كي بر حواتی ہو جو جاتی ہے۔ بر حواتی ہے۔ بر حواتی ہے۔

اور حمران کن امریہ ہے کہ فرکورہ دونوں اسالیب کو ایک ساتھ نبھانے کے باوجود کتاب میں اصادیث اور واقعات کا بحرار پیدائیں ہوا ہر واقعدا پی جگد منفرد ہے اس سے آپ کے دسعت مطالعہ اور تبحرعلی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔

پیش نظر ولائل المنوة اصل کتاب کا خلاصہ ہے:

میں ہوتا ہے کہ یم کمل دلاک المنوة ای کتاب ہے۔ محرحقیقت یہ ہے کہ آج وہ کمل دلاک المنوة این کتاب ہے۔ محرحقیقت یہ ہے کہ آج وہ کمل دلاک المنوة این کتاب ہے۔ محرحقیقت یہ ہے کہ آج وہ کمل دلاک المنوة خوصوں میں کعمی تھی کہیں موجود نہیں ، موجودہ نسخ اصل کتاب کا منتخب خلاصہ ہے جس میں اصل کتاب کے ہر باب کی چیدہ احادیث لے کر باتی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اے ولاک المنوة خویس "مختب دلاک المنوة" کہنا چاہتے ہے اصل کے مقابلہ میں سال ہے۔ البتہ طب ہے عام میں شائع ہونے دالے نسخ کے دیاجہ میں شائع ہونے دالے نسخ کے دیاجہ میں شائع کے گاہرہ (معر) کے دارالکت المصر یہ میں اصل دلاکل المنوة کا پہلا حصہ موجود ہے جو المنا کی ہراا تک ہے۔ اس کھی نیخ کائن کتابت اس کے جبکہ دوسرے دونوں جھے وہاں بھی موجود تیں ہیں۔

سی وجہ ہے کہ بیشتر علماء مثلا المام سیوطی خصائص کمری میں اور علامہ تسطلانی لگنا الباری میں دلاک المدورة لائی هیم سے حوالے سے متعدد اعادث بیش کرتے ہیں مگر وہ موجودہ دلاک الدورة میں غیرموجود ہیں۔

بی ظامر س نے تیار کیا؟ اس بارے بھی کی کو پھی معلوم نہیں بعض کا خیال ہے کہ خود ابو بھی ہے نے پہلے مفصل دلال المبرة کھی تھی ادر ایک ایک حدیث کو متعدد طرق سے لکھا گر بعد از ان مجالت کے لئے اسے مختر کر دیا اور حدیث کے متعدد طرق بھی سے زیادہ واضح اور صحیح تر طریق کو لے کر باتی کو حذف کر دیا۔ جیسا کہ دیگر کی مصنفین نے بھی اپنی کتابوں کو مختر کیا ہے جیسے علامہ تعتازانی نے علم بیان و معانی پر اپنی کتاب المعلول کو مختر کرے مختر کیا ہے جیسے علامہ تعتازانی نے علم بیان و معانی پر اپنی کتاب المعلول کو مختر کر دیا گر وجدان المعانی کے نام سے مختر کر دیا گر وجدان سلیم کہتا ہے کہ ایبا نہیں ہے۔ کہؤنکہ جن مصنفین نے اپنی کتب کا خلاصہ فود لکھا تھا ان کی سلیم کہتا ہے کہ ایبا نہیں ہے۔ کہؤنکہ جن مصنفین نے اپنی کتب کا خلاصہ فود لکھا تھا ان کی مفتو ہوگیا ہے۔ یوں محمول ہوتا ہے کہ کی ادر فعن نے ہیں۔ گر بیاں اصل جوائل المبوۃ کا وجود تی اس میں مختر احاد ہے کو لے کر باتی کو اڑا دیا ہے تا کہ کر ار طرق سے قاری کہیدہ فاطر نہ ہو اور کتاب کی افادے سے کہ اور کھی کا نام معلوم نہیں ہوسکا تاہم ہے بچہ چات ہو کہ کہ بین عرصہ بیں وجود بند یہ جو کیا تھا ہے اس کہ کہ کے خاص محموم نہیں ہوسکا تاہم ہے بچہ چات ہو کہ کہ بین عرصہ بیں وجود بند یہ جو کیا تھا ہے کہ کہ کہ دو اور انہ رہی کی وفات سے سے اس اس احد یا اس سے کم دیف عرصہ بیں وجود بند یہ جو کیا تا ہم رہود ہو کیا تھا۔ کو کہ کہ بند (ہندوستان) بیں خان بہادر خدا تختی کی دو اس بیں جو تکی نور موجود ہے جس کا لا تبریری غیر جو تکی نور موجود دو لاکن الموۃ کتاب بیں مجھی فرق تہیں۔ رسی اور آخ کی موجودہ دلاکن الموۃ کتاب بیں مجھی فرق تہیں۔ رسی اور آخ کی موجودہ دلاکن الموۃ کتاب بیں مجھی فرق تہیں۔

اس موضوع پر دومری اہم کتاب

(ب) ..... الحضائص الكبرئ في المعجزات خير

الوري جلال المدين سيوطي کي ہے:

اس جامع ترین کماب "الخصائص الكبری" بن آنخضرت ملی الله عليه وسلم ك الله عليه وسلم ك ايك بزار سے ذائد مجر ك سے سك ميں امام سيولى نے برنجر سے ك صراحت ك لے امام سيولى نے برنجر سے ك صراحت ك لے اماد يث نبوى ك عظيم الشان ذخير سے كو كمنگالا ہے اور آپ كوچتنى بھى احاد يث اس سلسل ميں

رستیاب ہوئی ہیں، ان سب کو ہلاتھرہ راویوں کے حوالے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تقریباً ایک ہزار صفحات رمشتل اس کتاب کی تالیف ہیں امام سیوطی نے اپنی عمر فزیز کے ہیں سال صرف کئے۔ یہ درست ہے کہ ''الخصائص الکبری'' ہیں ضعیف احادیث بھی شامل ہوگئ ہے اور یہ بھی فیک ہے کہ یہاں واقعات کی ترتیب ہیں سلسل نہیں ہے، لیکن اس اسر ہیں بھی کوئی شک شہیں کہ خصائص نبوت پر اس ہے بہتر کوئی کتاب موجود تبیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت میں کہ خصائص نبوت پر اس ہے بہتر کوئی کتاب موجود تبیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنف نے صدیا کتب کی ورق گردائی کے بعد اس نفتیہ کلام کا انتقاب کیا ہے جس کا بیشتر حصر شعرائے تی اسلام کا ہے، جن ہیں ہاتھی اور غیر ہاتھی بھی شامل ہیں۔ (۱۳۹)
جس کا بیشتر حصر شعرائے تی اسلام کا ہے، جن ہیں ہاتھی اور غیر ہاتھی بھی شامل ہیں۔ (۱۳۹)
مال الدین سیوطی کا ای موضوع پر آیک رسالہ ''المخصائص المصر ہے دی'' بھی محل اللہ تالہ بین سیوطی کا ای موضوع پر آیک رسالہ ''المخصائص

رس المصغوی" مجی مجلد "مختیل" لا مور جی داکم ظیور احمد اظهر کے ۱۲ صفات کے فاصلاند مقدے کے ساتھ چیپ گیا ہے۔" افضائص الصغری" کامٹن کے مضفات بر مشتل ہے اور بیروو ابواب جی منتشم ہے۔ ہر باب کی جار جارتصلیں ہیں، اس رسالہ جی بھی مجزات اور خصائص تو یہ، احادیث نوی میک کے حوالہ سے درج ہیں۔ (۳۷)

## (ر)..... دلائل النبوة للفريابي (ت٢٠١٥)

اس کے حفاق اس کے حقق عامر حسن مبری مقدمہ یں گھتے ہیں۔ اس کے مولف نے اس کے مولف نے اس کے مولف نے اس کے مولف نے اس میں آئخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی تعفیلت اور اللہ عزوج ل کے ہاں آپ کی منزلت بیان کی ہے۔ مولف نے اپنی کہا ہے مولف نے اپنی کہا ہے مولف نے اپنی کہا ہے۔ مولف نے اپنی کہا ہے۔ مولف نے اپنی کہا ہے۔ (۱۳۸)

س سے پہلے آئفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ایک جورہ سے متعلق ایک روایت کو اللہ اللہ چارہ سے متعلق ایک روایت کو اللہ علیہ وسلم نے تھوڑ سے مسلم اللہ علیہ وسلم نے تھوڑ سے کھانے پر دعاکی تو بہت زیادہ ہوگیا۔ (۳۹) مجرفز وہ خندق میں "معفرت جابات کا کھر تھوڑا سا کھانا ایک جرار آ دی نے کھایا" کا ذکر ہے۔ (۳۹) ای طرح دیگر مجزات کا ذکر ہے۔ (۳۹)

(و)۔۔۔۔ دلائل النبوۃ بیہقی (ت780ھ) اِس میںآ یخینرے مِنکی اللہ علیہ وکل میک دلاک ٹیچ کی پورٹنفسیل ہے۔ اِس کی کہلی جلد میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کی کمل تنصیل ہے۔ چندعنوانات درج زیل جیں۔ ولاوت نبوی سی الله علیہ وسلم کی سیرت کی کمل تنصیل ہے۔ چندعنوانات درج باب جی جاری ہوئے اس میں ۱۹۰۰ باب جی ۔ (۲۳ ) پوری کتاب میں آنخضرت سیکھ کے مجوات کا ابتداء ہے انتہا تک ذکر ہے۔ ہے۔ اور ساتھ ہی آنخصور صلی الله علیه دسلم کی سیرت کے کئی پہلوؤں کا ذکر بھی فہ کور ہے۔ چندعنوانات میہ بیں۔ ولادت کے بعد بعض علامات، شق صدر، بناه کعبد نبوت کے وقت عمر مبارک، ابتداء وی، اسلام حضرت ابوذر، حضرت حزق، حضرت عرق، حضرت مناق، جرت مناز، تزوین شعرت علی مناز، تروین شعرت عمان، فرضیت نماز، تروین محضرت عادر و حضرت مناز، تروین حضرت عادید، اجرت مدین محمود مدین کا اس محمود مدین محمود مدین کا سیاس تجویل کھی، فرضیت جہاد۔ (۴۳ )

مندرجہ بالاعنوانات ہے طاہر ہے کہ کس طرح اس کتاب بی میرت نبوی سلی
اللہ علیہ وہلم پر روشی ڈالی ہے۔ اس طرح باتی سات جاروں بی تضیل ہے۔ اس سے معلوم
اللہ علیہ وہلم کی میرت کا تنسیل سے
اور اس کے دولائل اللہ وہ کی کتابوں بی آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی میرت کا تنسیل سے
ایان ہے۔ اس کے یہ کتب بھی بطور ماخذ شار ہوتی ہیں۔ لیکن ان کتابوں کے ساتھ آپ
ایان ہے۔ اس کے یہ کتب بھی بطور ماخذ شار ہوتی ہیں۔ لیکن ان کتابوں کے ساتھ آپ
میں کتب شاکل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

آخر میں عرض کروں گا، کتب دلائل نبوۃ دراصل اثبات نبوت اور وفاع منصب نبوت واچان نبوۃ کو پیش نظر رکھ کر مرتب کی گئی ہیں، جس کے ذریعہ سیرت النبی سے زادیہ سے پہلنج کے انداز میں سامنے آتی ہے۔ لیکن اس موضوع پر تکھی جانے والی کتب میں صحت روایت کا التزام کم رکھا کیا ہے۔ لبذا سیرت نگار کواس پرخصوصی توجہ مرکوز رکھنی چاہئے۔



#### ستویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا مورهٔ آل عمران/۲۹
  - ۲ ایشاً
- ٣- عاده، وُاكْرُ قادوق، مصادر السيرة النبوية وتقويمها دار الثفافة المغرب ١٩٨٠ م
- س۔ ظفر، ڈاکٹر عبدالرؤف سیرت نبوی ﷺ کے معمادر و مراجع اسلامید بوغورٹی بیاد لیور 199 مراجع اسلامید بوغورٹی
  - ۵۔ این ندیم، کتاب اللم ست، نور محد کتب خاند تجارت اردد بازار کرا ہی ص/۱۱۱۳
    - ٢\_ ايشاص/١٢٩
    - ٤ مجم ماالف في سيرة الرسول من/١٣
      - ۸\_ الغبرست ص/ ۱۲۲۰۱۲ ۲۲
    - 9\_ كشف الظون ج/ام م/٢٠ عالرسالية المعطر فته من/١٠٥
      - 10\_ القبرست ص/1
- ۱۱ مجم یا الف فی سیرة انرسول، من/۲۴، مقدمه دلاکل اللوة بیبلق، ج/امن/۹۰
   ۱۱ مقدمة )
  - ١١ كشف التلون ج/ اص/ ٢١٠
  - ١٣ مطبوع من وارجراه ، مكرمه ، ١٩٨٠ م الطبعته الاولى ، فحقيق عامر حسن جرى
    - ۱۳۱۸ مر/ ۱۳۱۸
      - ۱۵۱ النبرست ص/۲۵۲
    - ١٦ . ولاكل المنوة يبيق، ج/اص/9 (محقيق احد مقر)
      - 14\_ دلاك المنوة (احدمتر)ص/9
      - ١٨. معمم ما الف في سيرة الرسول من/١٢

```
<u>19_ ايناً</u>
```

٢٠ ايناض ٢٢، الرسالة المنظر فيم ١٠٥/

ri\_ دلاك المنوة (احدمتر) م/9

٢٢\_ مجم الف في سيرة الرسول م/١٣

٢٣ . ولاكل المنوة (احد صرّ ) ص/٩

۳۴ مطبوع، دارالمعرفد، بيروت

rs\_ ولاكل المنوة (احد مقر) م/٩

٢٦\_ الينا

عال الضا

۔ ۱۸۔ اس کاب کے بے شار نے مختف لائبر بریوں میں جی۔ 9 جلدیں ڈاکٹر تھی کی ۔ مختن ہے جی مطبوعہ ہیں۔

١٠٠ ولاكل المدوة (التدمقر)

اسور معمم ما الف في سيرة الرسول ص/ ٢٥

٣٢\_ ايناص ٢٢

٣٣\_ مقدمه العارفين (٢) ج/٢ ص/١٢٣

۳۴\_ کشف اللون ج/احم/۲۹۰

ابریم ، حافظ آبولیم احد بن مبدالله دلائل النبوة مترجم محد طیب ضیاء القرآ ن
 پیلیکیشتر لا بور ۱۹۹۹ م / ۱۹۸۸

٣٦ - سييلى، جَائل الدين المخصائص الكبوى متريم غلام ميمن الدين نعيى ج/ا

٣٧\_ سيوطى، جلال الدين، المحصائص الصفوى مجلّد تتحيّق بنجاب مويندرش لا بور ج/١٠،ش/١٩ص/١١٢

٣٨ فريالي، مقدمه ولاكل النوة ص/ ٥

٢٥/١٠٩/١١٤ ايناخ/٢٩/١٥٥

۳۰ ایناج/۱۹۹س/۵۱ ۳۱ ایناج/۲۵س/۸۸ ۲۳ سیل، دلاک النوة ج/اس/۵۱۱ ۲۸۳ ۲۳ دلاک النوة، تیکی، ج/س/۲۲۷۵

تمت باالخير

# آ تھواں اصول:علم فضص الانبیاء والمرسلین

مولانا الوالحن على زندويٌ فرماتے جيں۔ قرآن مجيد نے انساني دل و وماخ ميں توحید ورسالت کے مضامین کوا تاریے کے لئے جو دسائل و ذرائع اختیار کئے ہیں ان میں لفنص و حكايات كومركزى اجميت حاصل بيد وين طلقول بيس قصے كهاندل بي متعلق جو غلط نہیاں یائی جاتی ہیں، اور جس طرح تحقیر کی نگاہ سے اس فن کو ویکھا جاتا ہے اس میں واعظول اورمصلحول کے طرز عمل کا بدا وقل ہے کہ وہ اس کی ایمیت اور افادیت کوسلیم نیس كرتے، مولانا في فرمايا: قصه كمانول كے متعلق صديوں سے ايك حقارت آ ميز اور ايك احساس كمترى كاخيال جلاة رہاہے۔ ہمارے داعظوں نے قصول اور مكايات، كى يجدالى تحقير كى ب ياكم ازكم انبول نے اس كى آفاد بت اور معنوبت كوشليم نيس كيا ہے۔ بكدوه اس كو ایک تفریکی جز سمجے بھی تقد و جیدہ مجلس میں جہاں لوگ ای اصلاح کے لئے بیٹے ہوں ، اگر کوئی قصہ کینے گے تو لوگ اس کو ایک بے مل بات مجمیس مے کہ یہاں قر ضداو رسول کی باتن مونى جائيس، موعظت اوراعتقادات وايمانيات كى باتس مونى جائيس- يدقصه كمانى كمال سے شروع كرديا۔ ليكن قرآن كريم نے قصدكو بہت اجميت دى ہے۔ آپ ديكيس كد حفرت موتل اور حفرت ایرائم کے مذکرے واقعات اور قصے کتے مقامات برقر آن کریم نے ذکر کے بیں، ایک بوری سورہ حضرت بوسف علیدالسلام سے متعلق بے۔ یہ بوری سورة ان کے قصد برجی ہے، لیکن وہ اعلی ورجہ کی دانشمندانہ باتوں ادر مواعظ برمشمل ہے، ایسے واقعات يرين ہے كدان كے بغير بہت سے حقائل مجھ شل نيل آسكتے ،خود قرآن كريم كبتا

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصْهِمُ عِبْرَةً ' لِآولِي الْآلِبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَ يُقَدِّكُ فَي الْآلِبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَ يُقَدِّرُ فَي الْآلِبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَ يُقَدِّرُ اللهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

اس سے بدھ کرقعہ کی منتبت یا تصر کی توثیق کی بی نہیں جاسکتی کہ کہ خود اللہ تعالیٰ اس قصہ کو احسن القصعی فرمار ہاہے۔(۲)

سورة المتحدثين و مقامات پر نبي كريم صلى الله عليه و ملم كى طرح حضرت ابرائه لم كى عرب ابرائه لم كى عرب ابرائه لم كى عرب كريم صلى الله عليه و من الله عليه بيان كرتے ہوئے ، خود قرآن كريم في كها ان سيح واقعات سے استفادہ كروتا كد زعر كى كى عملى مشكلات على بيان كرتے ہوئے ، خود قرآن كريم في كا ذريعہ بند (٣) قرآن كريم في اك وجہ انبياء و مرسلين كے قسوں كو احسن القصص (٥) كہا ہا اور ہر نبى كے فرائش على شائل تھا كد ده پچھلوں كے قصر لوكوں كو سنا ہے (٢) فرمان برداروں كو جنت اور اجتمے انجام كى برون كو جنم اور برے انجام كى نشائدى كرے لعلهم يستفكرون (٤) تاكدوہ خور و فكر كريں۔

سيرت كالضعى الانبياء سي تعلق : قرآن كى داخي م كدانباء دام سابقين استفاده كروجرت دهيم النبياء وام سابقين استفاده كروجرت دهيمت كالتفريل من المارك والمحلول بربحى كرر من المنظرة المراك المشابقرار ديا براك كل من المنظرة المراك المشابقرار ديا براك لئ من المنظرة المراك من مرت طيبة ومحمد كالمحمد المنظرة المراك المنظرة وكرا المنظرة وكرا المنظرة وكرا المنظرة المراك المنظرة وكرا المنظرة المراك المنظرة المراك المنظرة المراك المنظرة وكرا المنظرة المراك المنظرة المراكزة المراك المنظرة المراكزة المراك

ا۔ هنم القرآن ۲۔ حضم الحدیث

قرآن کریم نے جن قصوں کو بیان کیا ہے وہ بھی سیرت نگاری کی اصل ہیں اور حدیث بنی جن قصوں کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی سیرت نگاری کی اُصل دیا خذہیں۔ فضص الانبیاء بر قصانیف: صحص القرآن پر بہت کی کتابیں عربی اردو بنی لکھی گئ جیں،ان بنی سے پچھ کما بیں بید ہیں۔

ا - آ ارالقرآن بشيراتي خاور، كتيدرشدب لا مور ١٩٦٨م ١٣٥٠/ص

۲ \_ آج بھی ہوجو براہیم کا ایمال پیداء اخلاق حسین، اسلامک بیلی کیشنز لا مود۱۹۸۲ء

س. آ وم، حيدالعمد صارم، ايم ثناء الله خال، لا بوز (بدون تاريخ) ٣٣/ص

٧٠ - آوم ، عبد الحق ، المكتبة العلميد ، لا بور ١٩٢٥ و ١٩٨٠م

| ايراجيم عليل الله، الوالكام آزاد، في غلام على ايندُ سنر، لامور، (بدون تاريُّ) | -4   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۳۹۰/ <i>من</i>                                                                |      |
| ابرا بيم خليل الله كليم نشتر ، مكتبه عاليه، لا مور (بدون تاريخ) • اا/ص        | _`   |
| این مریم، رجیم بخش، قرید کوت رودٔ لا مور ۱۹۳۸م، ۱۲۸م                          | _4   |
| ابن مريم اور برويز عبدالحن فابرسورتي ، مكتبه عليه، لا مور (بدون تاريخ) ٠٨/٩٠  | _^   |
| الوالانبياء حطرت ابرائيم عليه السلام، عباس محمود العقاد، (مترجم: داخب رصاني)  | _9   |
| نغیں اکیڈی کراچی ۱۹۷۱ء، ۱۹۲۷م                                                 | _    |
| احسن القصص مجر نورالدين ،عباي كتب خانه، كرا چي ۱۹۲۴ ه ١٩٢٠م                   | _1•  |
| احوال الانبياء، داجه رام بكذ يوكعنوم ١٩٠٠ و وجلدي                             | _1   |
| احوال الانبياء، عبدالسلام عرشي مطيع رهاني، حيدة بادوكن، (بدون تاريخ) ٥٢/٥٠    | _11  |
| احوال الاخياء، في تغيير الاذ كياء ايوانحن، نول كشور بكعنو ،١٩٢٧ء ووجلدي       | _11" |
| اساميل،عبدالعمدصارم، ايم تناه الله خال ايند سنز لا بور (بدون تاريخ) ١٧٧/ص     | _11* |
| امحاب كهف، عى الدين احد الوالكلام آزاد، اديستان، لا بور، ١٩٢٩ و١٩١١/م         | _10  |
| ومحاب كبف، محراسحاق، وارالاشاعت، كراجي (بدون تاريخ) ١٢٠/ص                     | _#4  |
| اعلام القرآن يا قرآني مختصيتين، عبدالماجد دريابادي، نفيس اكيدْي، كراجي ١٩٨٢ء  | -14  |
| ٨٠٠/٣٨                                                                        |      |
| انباعة قرآن، آغااشرف، مكتب القريش، اردد بازار، لا مور ١٩٨٨ء ٨٩م               | _1A  |
| انبيائة قرآن جوجيل احد، غلام على، لا بور ١٩٥٣ م (جار جلدي)                    | _19  |
| انبیائے کرام، متبول انورداؤ دی، فیروزسنز، لاہور۵ے۱۹ما۱۱۱۸م                    | _^-  |
| انبيائ كرام، إيوالكلام آزاد (مرجه غلام رمول مبر) شخ غلام على، لا مورا ١٩٤٠    | _11  |
| انوادالانبياء بتاليف اداره تصنيف وتاليف، غلام على ابندُ، لا بود ١٩٥٩ م        | _    |
| ابوب، عبدالعمد صارم، ايم ثناء الله خان ، لا بور (يدون تاريخ) ۲۳/۳             | _115 |
| ياغ والي جرعيد الحي، اسلامك يبليكيشز، لا جور ١٩٤٥ و١٩٧مم                      | _#/* |
| بعارٌ الانبياء (هنص الانبياء) محد مبدّى بمويال، النينيوث بريس، على مرَّه،     | _ro  |
| elina                                                                         |      |

- ٢٧ \_ بهارظيل جم الدين ١٣١٤ه ١٨٨/م
- سار میرت انبیاه کرام ) عرفان دخوی، ربیر پیشرز کرا چی ،۱۹۹۲ه و دجلدی
  - ١٨ تاريخ ابوالبشر، انوار الحق، وادالاقبال، لا مور، ١٩١٠م ٢٠١٨م.
  - ۲۹ تاریخ الانبیاه ، انظام الله شهانی ، محدسعید ایند سنز قرآن کل ، کرا چی ۵ سااه
    - ٣٠ \_ تاريخ مسخ ،خوابيد حسن نكامي ، كاركن بكذي ، حلقه فظام المشارخ ، و بلي ١٩٢٤ م
- ۳۱ تاویل الاحادیث فی رموزهشم الانبیام، شاه ولی الله دالوی، اکادی شاه ولی الله حیدرآباد ۱۹۲۹م۱/۳۳/م
  - ۳۳ ۔ تذکره انبیاء وتذکار امحاب محد محمد ادر ایس، بارادل، اسلامی اکادی، لا بور ۱۹۹۱،
    - ۳۳ تذكره انبياء، ناصر على خال، مفيدعام، أكره ١٩٢٠م، ١٩٢٨م
    - ٣٣ . تركرة الجيام، قارى شريف احمد، باراول، مكتبدرشيد يركرا في ١٩٨١ وج/٢
      - تذكرة انبياه، شاه محر على ، حجاز يريس لا بدور، ۱۹۳۲، ۱۰۰۰/من
        - ٣٧ يَرْكُرُهُ الْبِيامِ، تَدْيراتي سِماب، لا بور، (بدون تاريُّ)
- سر المرة النبين ،عبدالعزيز بتراروي، پر شک محل ناهم آياد، كرا جي ١٩٨٨ ه. ٢٨ ١٨م
  - ٣٨ تذكرة يلس عبدالطيف درجاند بريس موتكير ١٣٣٧ه ١٥٠١مم
  - ٣٩ . الترتيب الاتيف في قصد الكليم والرقيم ، اشرف العلوم ، ويو بند ٢٤٧ العد
  - مم ي تفرات الاذكياء في احوال الانبياء الواكس فريدة بادى، نول محور بكمنو، اعاداء
- الله تفريح الاذكيا في احوال الانجياء، الوائمين كا كوردى، نقيس اكيدى، كراجي (بددن تاريخ)
  - ۳۲ م توارخ الانبياه، سرقراز خان مطی رضوی، دبل ۱۲۸۱ ه
  - ٣٣٠ \_ قوارحُ تصديفامة الانبياء، غلام ني فحد جينايا خان بميني،٣٧٣ اله ٢٧٨م
    - ۳۳ پینبرول کی کهانیان،خواجه حسن نظامی، فظام المشائخ، دیلی
    - ٥٥ \_ مياريامر، سلطان احمد خال، چوهري براورز، لا مور (بدون تاريخ)
      - ٣٧ مالات انمياه، وحيد الدين، فطامي يرلس، بدايون، ١٩٣٠ و٢٠٥/ ش
    - ١٧٠ حضرت إبامهم وحضرت بإجره، عباس محود العقاد، اتبال بك وي كراحي
- ٨٨ . حضرت ابراجهم وحضرت باجره، عنايت الله وسول، جرياكوني، مركفاك بك وي

۱۹۲۵م ۱۹۲۵

٥٩ مر عفرت وادكا عبدالعمد صارم وايم تناه الله خال ولا جود (بدون تاريخ) ٢٠٠١م

۵۰ معرت سليمان، چراخ على اعظم يار جنگ، اولكتور بريس، تكفيز ١٩٢٠ه ١٩٢٠م

۵۱ معرد مين جوعبدالمي سيم مديد بك المجنى بجور

۵۲ معرت عینی بن مریم (مرتبداداره تصنیف و تالیف) کتاب منزل، لا بور،

۵۳ حدرت على اجورتيب آبادى، (بدون ارخ) ١١١م

۵۴ معزت موی جموعبدالی سلیم، مکتبدالحسنات، دامپور ۱۹۰۹ه، ۱۲۸/م

۵۵ منترت بوسف، ابوالكلام آزاد، اوبستان، لا بور، ۱۹۵۳ م ۱۳۲۰ م

۵۱ حدرت يوست ميرجلل قريش، خلا يريس، يانى بت، تجارتى بريس كانور ٢٣١/ص

عه معرت بوست، ابوالكلام آزاد، عباى كتب خان، كرا چى ١٩٥٢. ١٣٣٠ م

۵۸ ۔ حضرت بیسنٹ قرآن کریم کے آ کینہ بیں، سید احد عودج کادری، مرکزی مکتب اسلامی

۵۹ حکایات القرآن، سید محرصتی، جامعه تعلیمات اسلامی، کرایی (بددن تاریخ) ۱۸۱۸م

۲۰ حکایات نتمان ، شریف حسین ، پنجاب بکذید، لا مور ۰ ۸/س

١١ ي حياة الانبياء، والاولياء، فحد صالح سيالكوني، كري يولس، لا بورسهم الاهامه/م

١٢ مياة الانبياء، حنية الله (عبله طيله الحين) حيدرة بادوكن، اكتوبر ١٩٣٣ء، ١٥٥م

۱۹۳ میان خفر، اصفرحس، طبع جهادم، دارالله رئیس الاشاعت، سیار تیور ۱۳۵۵ه، سیرام

١١٠ \_ خلاصة الانبياء (ترجمة هم الانبياء) مترجم: غلام نبي، مبيني ٢٩٣٠ اهه، ٥٥٠م

١٥٥ داستان يوسف، جمر اسحاق شاه، صديقيه بكذيو، بهاوليور ١٩٠٧ سام

٧٧ . وي پيغېر، سيد بشير احمد سعدي، بار اوّل، مکتبه جديد، لا بور، ١٩٦٣ ، ١٩٧١م

١٤ . ووالترتين كا اصولي تصور، غلام اعظم ، استقلال يريس ، لا بور١٩١٢ م ، ٢٧٨/ص

٦٨ . . روحنة الاصفياء في ذكر الانجياء معروف الصعص الانجياء محير طاهرا تول كشوره لكسنوً

,19174

\_4+

رونق الكلام في احوال الخضر ، عبد الماجد، رشدى ، مفيع عثانيه حيد رآياد \_44 انبیائے کرام قرآن کریم کی روشی میں )عقیدت اللہ قامی، کلاسک \_4. سوارخ حفرت منظ عين اين مريم يكريم تقيم ، كرا جي ١٣٠٣ هـ ١٩١٨ م \_41 سوارخ عمري حفرت ايرابيم، سيد عبد كبليل قرايش، بنتي يريس، كلكته، ١٩٠٥ء، \_47 سيها إص سيرت ايراجهم جمر جميل ونعماني كتب خانده لا مور ١٩٨٣ و ١٩٨٠م \_42 ميرت الاخيام الني كثير (مترجم بدايت الله ندوي) مكتبه جامع الثاعت ،٥٠٨م \_46 سيرت انبيائ كرام ، محد عبد الرحل، باراول، اداره اسلاميات، لا مور \_44 صارفخ بعيدالعمد صارم، ايم شاء الله خال، لا بور، ١٣٠٨م \_41 مبرابیب، ذکی، سلطان اینڈ سنز، تا جرکتب خاند، کراچی ۱۹۴۵ه، ۲۲/م \_44 مېرانوټ، کوېرعلى راچوري، ۲۲۸/ص \_4^ عبرتين اوربعيرتين (مع حالات معفرت آدمٌ تا معفرت صاريحٌ) مولانا مفظ الرحمان \_49 (مرتبه ميد تظيم حسين) المجمن الثاعت القرآن النظيم، ١٩٨٨ ه. (جي جلدمي) عَالِب القصص (بدون مصنف) حترجم فخرالدين، مطبح مجتباكي، وبلي، ١٣٦٥ه \_^. 191/ص عَامِب النَّسْمَ (حصدوم) تحكيم محراحين الله خال ، نول كثور بكعنو١٩٢٢م ١٣٣٠م \_AF عزيزعبدالعمدمارم، ايم ثناء الشفال، لابور، ١٩٨/ص ۸۲ عيتى ،عيدالصمدمسارم، ايم ثناء الله خال، لا بور ١٨٠/م \_^2 قرآن كى كهانيان، خواجه سن نظامي، نظام المشاكِّ، وبلي \_^^\_ قرآنی قصے، علامہ داشد الخیری، صعمت بکڈیو، دیلی \_^0 نضع الاخياء وقد د تي د كمني ورباله العلم، كراحي ، اكتزير ، دمبر ١٩٥٣ هـ ، ٩٠٨م ۲۸۰ تصف الانبياء ( ترجمه بزيان دنمتی ) ولی محرميران ، ١٣٢٧ه و \_^4 فصف الانبياء، شاه محمد عبدالله، قو مي يرلس كانپور (بدون تاريخ) ٣٨٨/س \_^^ هنعى الانبيام، محد طيب كمال پيلشنك بادس (بدون تاريخ) ٢٥٦/ص \_84 فقه من الانبياء ، بكل ممتاز تكليل ممتاز ببلشرز لا بور (بدون تاريخ) ٢٦٣/م

#### امول سيرت نكاري

- 91\_ مصص الانبياء
- ٩٢\_ كتعلالانبياء
- ٩٣\_ هض الانبياء
- ٩٣\_ هنص الانبياء مت
- 90\_ ختص الانبياء
- ٩٦ فصص القرآن عليم الدين ، مرغوب بك الجنبي ، لا بهور ، ١٩٢٥ و ، ١٩٠٠ أص
- عص القرآن، محد احد جار الله معرى (مترجم مولانا محد ذكريا عاك)
   19۵۵ مهم محد احد جار الله معرى (مترجم مولانا محمد ذكريا عاك)
- ٩٨ هنص الترآن، سير صدرالدين باغى، (مترجم عبدالعمد صادم) معين الادب، الايور، ١٩٨٨م
  - 99\_ لقسص القرآن ،مجمد حفظ الزمن سيو باروى، ندوة المصنفين ، ويلي ٨٨\_١٩٨٤ ،
    - ١٠٠ هعس القرآن سيد ظفر حسن جميم بكذبي كرا چي ٣٦٣ أص
    - ۱۰۱ صفعی القرآن، قیمری کا چوری، چلارن قرآن سوسائی، لاوبر ۱۹۲۰
- ۱۰۴ منع القرآن، تاریخی حیثیت ہے، سید حسین، مجلّہ طیلمانیمن ، مثانیہ حیدرآ باودکن، اکتوبر ۱۹۳۳ انعی ۱۰ ۱۸م
  - ۱۰۳ صفع القرآن، ابو بكر متق، چاپخانه كونه، تبران، ۱۳۶۵ هـ، ۱۳۳۵ م
  - ۱۰۴۰ منتفس القرآن مجيد، (حصداول) عبدالملك، مكتبه جامعه مليه، وفي ١٦/١٧
  - 100 منص الترآن مجيد، (حصدوم) عبدالملك، مكتيه جامعة بليه، وهي ١٦/ص
    - ۱۰۷ صفع النين ،سيرا بواكمن ندوى ، مكتبه تعليمات اسلام ، نكعتوً ١٩٣٧ء
  - یه ای مصف وسیائل،عبدالماجد در پایا دی، اداره اشاعت ارده، حیورا باد دکن ۱۳۲۰م
    - ۱۰۸ . قصد لي في مرتم على يخش مراى وظاى ريس، مراس ١٩٩٠ ماماص
      - ١٠٩ من من شير احمد عانى، دار السلعيني، ديوبند،
      - ۱۱۰ محفل انمیاه، حمد جمیل، فیروزسنز، لا بور، ۱۷۵م
- جو تصے یا حکایات مدیث کی کایوں میں دارد ہوئے ہیں، دہ نی کریم ملی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں، ان کی صداقت وصحت میں شک دشبد کی مخواکش

حبیں ہے

صدیت شریف بی ان صمی کی بوی اہیت ہے اس کے شراح نے ان کی تشریح ویان کی مطرف خصوصی توجد کی ہے۔ ان سے بہت سے فوائد مستبط کئے ہیں ان کے اولی و ویوتی پہلو پر بھی ان کی نظر ہے اور اس جانب شراح صدیث میں علام عین نے خاص توجدوی ہے۔

موجودہ دور میں بہت سے علماء نے ان تصعی کو جع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن سے بہت سے دروی و عبر مستنبط کئے ہیں اور ان کے اولی و وعوتی پہلو پر بھی گفتگو کی ہے۔ اس موضوع پر علماء معاصرین کی بعض کم ایول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔

ا۔ سیدنا محمد فی اهذاعه الادبی ازدکور محد احمد بیومس بیران کی فی انگے۔ڈی کے رمالہ کا موضوع ہے جس پرانہوں نے جامع از برے بیڈگری حاصل کی ہے۔

۱۔ "المحدیث النبوی من الوجھة البلاغیة" از دکتورعز الدین علی سید بید
 کاب کمتیدوب قاہرہ سے شاکع ہوچکی ہے۔

القصص النبوى برميد حاقہ وسيدُنّى الدين نے آئى كے تعاون سے تاليف
 كيا۔

۔ تذکر ہ الدعاۃ ازاستاذ بھی اللہ تولی، اس کتاب میں جہاں انہوں نے واوہ کے اس کتاب میں جہاں انہوں نے واوہ کے اسال

٥- بعد والدجار والميان المنظم والمواجدة العالم المنظمة العالم التي عن بعض تقص كوكت احادث سد عن كيا ب-

القصص في الحديث النبوى از استاد محد حسن الرير، يرائخ موضوع براجم
 آباب ہے - جو ۱۹۷۸ء ش محرے شائع ہوئی۔

2۔ قصص المعاصين في حدیث ميد العوسلين ازاستاوم ميودس سلمان، رياض سے يہ آتا م ميودس سلمان، رياض سے يہ آتا ہوئي ہے۔ يا شهرسول الشملي الله عليه وسلم نے يہ تھے تعليم و تربيت كي غرض سے بيان فرمائے جي، جن سے اسلام كے عقائد واعمال واخلاق كي عظمت يان كرئي مقدوم الله الله على الكي على تعد كوت و ديال جي بيان فرمايا۔

بعض علاء نے محاح ستہ ومؤ طامحمہ وسٹن داری ومنداحمہ ان کمآبوں سے ان تقع کے طروات کو حذف کرنے کے بعد شار کیا ہے۔ ان کی تعداد ۱۳۹ رکک چینی ہے۔ اگر مدیث کے دیگر مصاور کوسائے رکھ کریہ قصے جمع کئے جا کیں تو یہ تعداد اس سے کیس زیادہ ہوگی۔

ان تقع کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ بہت سے محدثین نے ان برعنادین قائم کے بیں، امام بخاری نے متعدد تراجم ان تصف پر قائم کئے بیں اور ترجمہ کے تحت قصہ کو ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کے بعض تراجم

> باب قصه الجيش وقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم يا بنى رقدة باب قصه غزرة بدر ، باب قصه الاسود العنسي، باب قصة يا جوج و ماجوج، باب قصة عمر و بن طفيل الدوسي، باب قصه اهل نجران-

> > ای طرح ایک حدیث و كركر في سك بعدامام بخاري فرمات ين.

وقص الحديث،

صحيح مسلم مين باب : قصة الجساسة باب قصة اصحاب الأخدود والساحر والراهب والفلام

امام ترزى اكثر فرمات بين:

www.KitaboSunnat.com

وفي الحديث قصة

اورامام فرمات میں:

فذكر قصة في هذ الحديث طويله

اس طرح کی مثالیں دیگر مصاور میں موجود ہیں، جو قصے مدیث شریف میں وارد ہوئے بین وہ مختف نوعیت کے ہیں۔

عجم قص ایسے میں جن کا تعلق انبیاء ورسل سے ب۔ یکھ قص ایسے ہیں جن کا تعلق اخبار الماسين سے ب-اور بعض كاتعلق بعثت اور أخرت كے دن سے ب، اور بہت ے قص ایسے بیں جن کا تعلق علامات قیامت سے باور بعض کا آب صلی الله علیہ وسلم کی ذات مرای سے ہو، ان بیل پچوکاتعلق آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے ذاتی تجارت سے ہواور بعض کاتعلق امور غیبیہ سے ہے۔

ظامہ کام بیب کرسرت نگاری کے لئے ان تقص سے استفادہ کیا جانا جاہے۔ تا کہ عبرت وموعظمت کوموڑ بنا کر تبلغ کامیح حق اوا کیا جاسکے۔

## أتَّمُونِ اصول: كے حواش و حوالہ جات

ا سورة يوسف/ااا ع بفت روز القير حيات لكعنوا نثريا ١٠/ اير مل ١٩٩٩ء مم/٢ ع سورة المتحذ/ع اور ٢ ع سورة بود/٤ ٥ سورة يوسف/ع ٢ سورة الانعام/١٣٠٠ ٢ سورة الانعام/١٣٠٠

# نوال اصول: علم آثار صحابة وصحابيات

جوم نی کریم ملی اللہ علیہ وہ م صفول ہو، اے آثار نہوی کہا جاتا ہے، ای طرح جب یہ لفظ مطلق استعال ہوتو بھی بھی مطلب ہوتا ہے(۱) نیکن جوم مل صحابہ یہ معابیات ہے معقول ہوا ہے آثار صحابہ کہتے ہیں۔ سیرت طیب پر تھنے والوں میں محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی، مورخ بھی ہیں اور سیرت نگار بھی، مدبر بھی ہیں اور قانون وان بھی، اویب بھی ہیں اور شاخر بھی ہیں اور بھائے بھی، اینوں نے جس صحت، جامعیت، دقت نظر اور شفقت ہے رسول میمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات مباد کہ اور آپ ہیں کے عبد ہمایوں پر تھم افعایا، وہ تو فیر حسین کے قابل ہے ہی لیکن پیش دوسرے لوگوں نے بھی اس کام محابہ اور حضور ختمی مرتبت ہمایوں پر تھم افعان نظر ہے انجام ویا ہے، وہ بھی داو کے قابل ہیں۔ صحابہ اور حضور ختمی مرتبت کے جس امعان نظر ہے انجام ویا ہے، وہ بھی داو کے قابل ہیں۔ صحابہ اور حضور ختمی مرتبت نظمتیں، وہ آپ علیہ کو حضوں نہ کرتے، وید ہیں بھی آئیس خصوں نہ کرتے، وید ہیں بھی آئیس خصرے دید رہی، جمد وکوشش کی گڑی ہے گڑی آزمائش ہے گزرنے کے باوجود ان کی جسس بہتی ہوئی۔ انباع رسول علیہ ہیں انہوں نے سرم و مرسی بہتیں بہت ہوئیں ارشاد ہیں ان ہوں نہیں ہوئی۔ انباع رسول علیہ ہیں انہوں نے سرم و انہ بھی قبل ارشاد ہیں ان سے ستی ہوئی۔ ان صحابہ کبار کے لئے آپ علیہ کی انہوں انہوں کے انہوں کے انہوں کے تو کہ کی انہوں کے تو کہ کی انہوں کے انہوں کے تو کہ کی انہوں کے تو کی انہوں کے تو کہ کی انہوں کے تو کہ کی انہوں کے تو کہ کی اطاعت تھی، اور قربات عنداللہ کا واحد ذریعہ کے آپ علیہ کی اطاعت تھی، اور قربات عنداللہ کا واحد ذریعہ کے آپ تاپ علیہ کی ا

سيرت كا آثار صحابة ست تعلق: يا يك هيقت بكر آن كريم كادكام براى وقت على كر آن كريم كادكام براى وقت على كيا جاسكا عبد كونونه بناكران طريقول كوا بنايا جائد وبياى مل كيا جائد عبيا كوا بنايا جائد وبياى مل كيا جائد عبيا آپ اين اين على الله عليه ولم سف پندفر بايا اور وبياى ممل كيا جائد عبيا آپ أي سارت بي مرت باور بيمل بم تك صحابة كوسط بيني برت بري ايرت باور بيمل بم تك صحابة كوسط بيني برا مرسوان الذهبيم الجعين كاعمل بيد سيد باوتات تعالى الله مديد كن مرس بيني يادكيا جاتا بيني ماكيول في الله مديد كام سيد بيني يادكيا جاتا بي جناني ماكيول في الله مديد كرف وعادات اورطور يقول

کوقانون سازی بیس بہت اہمیت دی ہے۔ صحابہ کرام کا درجہ است اسلامیہ بیس بہت بلتد ہے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے فاہری پروہ فرمانے کے بعد سمی بھی ونسان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوسکا۔ نیز صحابہ کرام سنے دین اسلام کو اپنے خون سے سینچا اور اپنی جائیں ہو سیلے کے ان بیس عشرہ مبشرہ ہیں۔ ان بیس اہل بدر واحد ہیں۔ سب سے بڑھ کر نبی اکم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو روشنی کے ستارے قرار دیا اور ان کی بیروی کرنے کی تاکید فرمائی چنانچہ ارشا و نبوی عیاب کے دول کے ستارے قرار دیا اور ان کی بیروی کرنے کی تاکید فرمائی چنانچہ ارشا و نبوی عیاب ہے :

اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

میرے محابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی بیروی کرو گے ہائے۔ ہدایت یاؤ گے۔

تاہم اگر وقت نظر ہے ویکھا جائے تو محابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سارا شرف اور مرتبہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم کی ذات مقدس کی چیروی کی وجہ ہے ہے کیونکہ بحالت ایمان نی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم کی زیارت ہی نے البیس محالی ہونے کا شرف عطا کیا، نیز اسلام کی آ مد ہے پہلے عربوں کی حالت کسی ہے پوشیدہ نہیں، ان بیس تمام انسانی برائیاں پائی جاتی تھیں، اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیمیا کر نظر ہے ان کی کانا پلٹ کر رکھ دی۔ حالی نے کیا خوب کہا ہے:

خود نہ بھے جوراہ پر اوروں کے ہادی بن محے اک نظر تھی جس نے مردوں کو سیحا کردیا محابہ کراہ ہے جوراہ پر اوروں کے ہادی بن محے اکرم سنی اللہ علیہ وسلم نے جس امر کی پیروی کرنے کی تلقین فریائی اس سے مراویہ ہے کہ جب تک محابہ کرام اسوۃ حسنہ کے مطابق عمل کرتے رہیں ان کی داہ اپنائی جائے۔ گویا اس اور شاد کا مشاءیہ ہے کہ سیرت نبوی پر محابہ کرام نے جس طرح عمل کیا جام مسلمان بھی اس طرح عمل کریں، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کے داستہ بر چلنا در حقیقت سیرت نبوی تقلیقے کی راہ اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ اصل نمونہ خاتم الانجیاء کا اسوۃ حسنہ سے۔

' محابہ کروم کی بھی خصوصیت ہے جن کی راہ پر چلنے اور اتباع کرنے کی ہر بندہ نماز میں وعا د کرتا ہے: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم(٢)

اے اللہ ہمیں سید ھے راستہ پر جلا ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تونے و نیا و آخرت میں انعام فر ایا ہے۔

ابیاانعام کررانعام یافتگان الله سے اور الله ان سے رامنی ہوگیا۔ (۳)

آ ثارصحابہ کی اہمیت اور اس کے ما خد: بیرت کو بیخے کے لئے اقوال سحابہ و اور اس کے ما خد: بیرت کو بیخے کے لئے اقوال سحابہ و افرار محابہ و محابیات بیرت نگاری کے لئے ایک اصول قرار دیا ہے۔ محابہ شاہد ہیں نزول آیات و واقعات کے پس مظر کے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: قرآن کریم کی جو بھی آیت نازل ہوئی:

انا اعلم فيمن نزلت؟ أين نزلت ( $^{\prime\prime}$ )

آر میں جانتا ہوں کیوں نازل ہوئی؟ کہاں نازل ہوئی؟ اور عارا (محابدً) معمول تھا جب تک دس آیات کو اچھی طرح سجھ ند لیتے اور عمل ند کر لیتے آگے نہیں بڑھتے ہے۔(۵)

جن محابہ ی آثار بمثرت منقول بیں ان جی خلفاء اربعہ ازواج مطہرات
پاکھوص حضرت عائشہ صدیقہ ابن مسعود ، بن عباس ، انی بن کعب ، زید بن ثابت ، عبدالله
بن عرف حضرت اُبو ہر برہ وغیرہ کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ (۱) طبقات المقسر بن نے ایسے ۲۹
افراد کا ذکر کیا ہے۔ (۷) جن حضرات نے ان آثار کوجع کیا ہے۔ ان جی سے بچھ یہ ہیں ،
تغییر بالما تورکوجن حضرات نے جع کیا ہے ان جی ابن ماجہ (م ۲۵۳ه) ، این حبان (م ۲۷۳ه) ، این حبان (م ۲۲۳ه) ماکم (م ۲۵۳ه) ، ابن حبان (م ۲۲۳ه) ماکم (م ۲۵۳ه) ، ابن حبان (م ۲۲۹ه)

البنة المام طرى كوديكر يريخ صوصيات حاصل بوه متعدد اقوال و آثار القل كرك كسي البنة المام طرى كوديكر يريخ ميان كردية بين مية ثار درج ذيل و خائر بن محفوظ بين -

ا \_ تغییری لنریچر بیس \_

```
۲_حدیث کی کمایون شمار
                  ۳۔کت سیرت میں ہے۔
                  سم_سوار مح کی کما بوں میں۔
۵_ سچیمستفل کما بیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔
```

آ څارصحابية ير تصانيف : اتوال وآ ځارمحابه كا ذخره بهت كي تفاييريش موجود ب،

جس میں سے بطور تمونہ کھے یہ ہیں: جامع البيان في تغيير القرآن مصنفه أبوجعفر محد بن جرير الطمرى (م١٣١٥)

\_1

تفيير بتي بن مخلد مصنفه بتي بن مخلد الاندليسي القرطبي \_۲

بحرالعلوم مصنفه ابوالليث السمر قندي (١٣٥٣هـ٩) \_ ["

الكشف والبيان عن تغيير القرآن مصنفه أبواعلى النعلى النيسا بوري (م ١٢٥٥) \_ ^

معالم التويل مصنفه أبوجمه الحسين بن مسعود البنوي (م٥١٠هـ) ۵\_

المح رانوجيز في تغيير ولكتاب العزيز ابوجرعبد الحق بن غالب الاندكي (م ٥٣٦هـ) \_Y

> تغيير القرآن إنعظيم حافظ محاولا ين بن كثير (م٣ ٢٧هـ) \_4

الدراكمنتور في اتنفسير مالماً تؤرجلال المدين السيولمي (م ٩١١ هـ) (٩) \_^

تغییر قرطبی ڈاکٹر ابوالنوز نے ایسی تفاسیر کاکھل جائزہ پیش کیا ہے۔(۱۰) اقوال و \_9

آ ٹارسحابٹا ذخیرہ بہت ی کتب احادیث میں بھی محفوظ ہے۔جس میں بسے بطور تمون چندیہ

بيں۔

صحاح سنه: بخاري مسلم تر ڼدي ، ابودا ؤ د ، نسائي ، ابن ماجه

معتفء بدالرذاق \_\*

ومعنف بن أني شيبه وغيره \_٣

منداحرين منبل ۳

جامع الاصول لا حاريث الرسول ابن اثيرالجزرى وغيره \_4

کت میرت میں ہے۔

ميرت ومغازى اين آمخل

<sup>&</sup>quot;محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

### امول سيرت نكاري

- ۲\_ سیرت ومغازی مویٰ بن عقبه
  - س\_ المفازی لزمری
    - هم سيرت علبيه
  - ۵ یا سیل الهدی والرشاد وغیره

کھے تسانف جدا جدا شخصیات پر لکھی منی ہیں۔ جن میں اس سحابہ و تابعی ہے۔ منقول اقوال و آٹار جمع کروئے ممکے ہیں۔ مثلاً

- ا فقدايوبكرا
  - ۲ فته کر ا
  - ٣\_ فقه كل
- سم ي فقه عبدالله بن مسعود
  - ۵۔ فقد سفیان توری
- ٢ فقة عمر بن عبدالعزيز
- فقه حسن بعرى دغيره

ای طرح موسوعة آثار العناب کے نام سے حال بی میں دوجلدوں میں کتاب شائع ہو چی ہے۔ گویا یہ آثار کا شائع ہو چی ہے۔ گویا یہ آثار کا اسائع ہو چی ہے۔ ڈاکٹر حمید الله صاحبؒ نے اپنی کتاب سیاسی و حمید جات میں خلفاء اربعد و صحابہ کرام کے آثار کو تحم کردیا ہے۔ (۱۱)

خلامہ بحث یہ کہ سیرت نگار کی تظراس ذخیرہ پر بھی ہوئی جائے تا کہ جس پہلو پر کام ہووہ ہر کجا ظ سے جامع ہو۔



### نویں اصول کے عواشی و عوالہ جات

- Al Khudrowi, decb A Dictionary of Islamic Terms
   Al yamamah Beirut 1995 p.16
  - ٣\_ سور ۽ الفاتح/٥\_٢
    - ٣\_ سورة البينه/ ٨
  - س\_ این جر، فق الباری، شرح مح الفاری ج/ اس مراس
    - ۵۔ الطمری تغییر طبری و ج/ام/۱۸
- ۲ ابوالتور الحدیدی، الدکتور، التفسیر بالمألور و مناحج المفسرین
   یحوث المرکز التعلیم الاصلامی مکة ۱۹۸۲م/س/۱۵/۱
- ے۔ الاہ ونہ وی، طبقات المفسر بن احد بن محد بن افاونہ وی مختیق سلیمان بن صالح مکتبۃ العلوم وافکم عدیمۂ ۱۹۹۵ء،ص/سو۔۸
- ۸. آبوالتور الحدیدی، الدکتور، التقسیر بالمألور و مناهم المقسرس،
   ۸۸\_۸۵/۵۰
  - <u>9\_ الينأص/19\_10</u>
  - الفتسير با المأثور و مناحج المفسرين فيه كوظا كلكرير.
  - ال و کیفیز حمیدالله، و اکثر محمر، سیای و ثبقه جات مجلس ترقی ادب لا مور ۱۹۶۰ م

تمت ابالخير

# دسواں اصول علم رجال حدیث نبوی ﷺ ہے

علم رجال کی خصوصیت: علام جلی نعمانی تھے ہیں: سرت نبوی کے واقعات بعد میں قلم رجال کی خصوصیت: علام جلی نعمانی تھے۔ معنفین کا ما خذکوئی کتاب نہیں تھی۔ معنفین کا ما خذکوئی کتاب نہیں تھی۔ اس تم کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے حالاتکہ دہت کے بعد تلم بند کئے جاتے ہیں، تو بیطریقہ افقیار کیا جاتا ہے کہ ہرتم کی بازاری افوایی تھی بندکری جاتی، جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، ان افوایوں میں سے دہ واقعات انتخاب کرلئے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں، تھوڑی ویر کے بعد ہی خرافات ایک اصول پر کی تاریخی تھنیفات ای اصول پر کی میں۔

تیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جومعیار قائم کیا ہے اس سے بہت زیادہ بلند تھا،اس کا پہلا اصول بیتھا کہ جو داقعہ بیان کیا جائے ، اس فخص کی زبان سے بیان کیا جائے ، جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام برتر تیب بتایا باتے ، اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت ہیں آئے کون لوگ سے ؟ کیبے ہے ؟ کیا سٹاغل ہے ؟ جال چلن کیبا تھا؟ حافظہ کیبا تھا؟ حافظہ کیبا تھا؟ کی ہے تھے؟ کیا سٹاغل ہے ؟ کیا ہے گا باتوں کا پید لگا نا سخت فیر اُقد؟ سلحی الذہ من تھا ، سینکلو وں ہزاروں محد ثین نے اپنی عربی ای کام بیس صرف کر دیں، مشکل بلکہ نامکن تھا، سینکلو وں ہزاروں محد ثین نے اپنی عربی ای کام بیس صرف کر دیں، ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے طے اُن کے متعلق ہرتم کے معلومات ہم پہنچائے، جو لوگ ان کے زبانہ میں موجود نہ تھے، ان کے دیکھنے والوں سے حالات دریافت کئے، اور کی اور اِدشاہوں کی سرائ رسانی فیصل کے رتب و حیثیت کی پروا نہ کی، بڑے بڑے مقتداؤں اور بادشاہوں کی سرائ رسانی اور پردہ داری کر کے ان کے حالات مرتب کئے ۔ (۳) شاہ عبدالعزیز ؓ (م ۱۳۳۹ھ) کھنے ہیں: صدر اول یعنی تابعین و تبع تابعین کے دور سے اہام بخاری و اہام مسلم کے ددر تک راویوں کے حالات کی جبتو کی اور جس محفق میں شمہ برابر بھی بد دیائی گذب یا سوء حفظ راویوں کے حالات کی جبتو کی اور جس محفق میں شمہ برابر بھی بد دیائی گذب یا سوء حفظ راوائت کی کروری) محبوں کی اس کی حدیث نہیں تبول کرتے تھے۔ (۳) جن سحابہ و راویات کی کروری) محبوں کی اس کی حدیث نہیں تبول کرتے تھے۔ (۳) جن سحابہ و راویات سے سب سے زیادہ حدیثیں مقول تھیں دورہ ہیں:۔

ال أبو بريره التوني سنه (٥٩هـ) تعداد صديث ٥٣٤٨

٣ ما كشه ام المؤمنين التنوفي سنه (٥٤ هـ) تعداد حديث ٢٢١٠

٣ انس بن ما لك التوني سنه (٩٣هـ) تعداد حديث ٢٢٨٦

٣ عبدالله بن عياس التوني سنه (١٨ه هر) تعداد حديث ١٦٩١

۵\_ عبدالله بن عمرالتوفي سنه (۵۳ه ) تعداد صديث ۲۲۳۰

٣ ماير بن عيدالله التوفي سنه (٨٧هـ) تعداد حديث ١٥٣٠

ے۔ ابوسعدالخدری التونی سند (۴۷ھ ) تعداد حدیث • ۱۱۸

۸\_ ابن مسعود التوني تعداد حديث ٨٢٨

٩ عيدالله بن عمرو بن العاص تعداد حديث ٠٠ ٤ (٢)

سیرت کاعلم رجال سے تعلق: صحابہ کے حالات جن کابوں میں جمع کے محے، انہیں 'کتب ا تاءار جال'' کہا جاتا ہے۔ یہ کابیں اس لحاظ سے بیزی مغید ہیں کہ محابہ کراٹم کے حالات وکوا کف منظبط کرتے وقت ضمناً آئخضرت ملی الله علیہ وسلم کے واقعات بھی ان علی میں محفوظ ہوگئے ہیں، کیونکہ صحابہ ؓ نے حضورا کرم علیا گئے ہے جو پچھ سنا ، سیکھا یا آپ ملیا گئے کا جو بھی واقعہ ان کی نظر ہے گزرا، وہ سب پچھ صحابہ ؓ نے اپنے راویوں کے سامنے بیان کیا۔ یوں صحابہ کرامؓ کے حالات سے بالواسط ہمیں آئخضرت علیا گئے کے واقعات زندگی بھی معلوم ہوتے گئے۔ علاوہ ازیں بعض کتابوں کی ابتداء علی صحابہ اور تابعین کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضورا کرم علی کا بھی محقرا ذکر کیا گیا ہے۔ سیرت رسول علیا ہے کے کتب اساء سارحال کا پی تظیم انشان سرمایہ انتہائی قابل قدر ہے۔ سیرت اور حدیث دونوں کے راوی ایک الرجال کا پی تظیم انشان سرمایہ انتہائی قابل قدر ہے۔ سیرت اور حدیث دونوں کے راوی ایک راوی ایک راول کی بھی در آتا ہے۔ اور کتب رسان میں جہاں محابہ گا جمی ذکر آتا ہے۔ اور کتب رجال میں جہاں صحابہ گا ذکر آتا ہے۔ اور کتب رجال میں جہاں صحابہ گا ذکر آتا ہے۔ اور کتب رجال میں جہاں صحابہ گا ذکر آتا ہے۔ اور کتب رجال میں جہاں صحابہ گا ذکر آتا ہے۔ اور کتب رجال میں جہاں صحابہ گا ذکر آتا ہے۔ اور کتب رجال میں جہاں صحابہ گا ذکر آتا ہے۔ وہاں نی کریم علیا گئے گا ذکر آتا ہے۔ (ے)

کتب اساہ الرجال کا تعلق فن حدیث کے دوعلوم''رجال الحدیث' اور''جرح و
تعدیل'' سے ہے۔ اول الذکر میں حدیث دسیرت کے راویوں کے حالات زندگی کا ذکر کیا
جاتا ہے اور ٹائی الذکر میں بحیثیت راوی ان کی خوبیوں اور خامیوں سے بحث کی جاتی ہے۔
کتب اساء الرجال میں راویوں کے حالات سے پہلے صحابہ کرام گا تذکرہ جوتا ہے اس لئے
ہے تار راویوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام گئے حالات بھی کتب اساء الرجال کا جزو بن گئے،
تاہم بعض کا بیں خاص خور پر سحابہ کے حالات کے لئے وقف جیں اور ان میں بعد کے
راویوں پر تنفید و جرح شامل نہیں ہے۔ (۸) اس جگہ میں صرف صحابہ تھ بی او پھی بحث کو
محدود رکھوں گا، اس لئے کہ میرا دائرہ بحث فقط صحابہ جیں۔

علم رجال حدیث کا تدویتی ارتقاء: مسلمان اس اعتبارے دنیا کی ایک منفرد قوم ہے جس نے اپنے تی علی کے اقوال و آٹار کو محقوظ کرنے میں بے مثال سرگری کا مظاہرہ کیا۔ آخصور علیہ کی سرت کی حفاظت میں ان جزئیات کا بھی استصاء کیا جو بظاہر غیر ابھم معلوم ہوتی ہے۔ آپ معلوم کی جہدتنعیات کو تقل کیا ہے۔ سام محوظ خاطررہ کے دیاتی وروایت کا عمل بے بیٹی تیس تھا۔ اول روز سے بی اصاباط پیش نظر رہی۔ ابتدائی دور میں جو سادہ احتیاطی تداریر تعمیں آگے چل کر اصول علیہ کی صورت احتیاطی تداریر تعمیں آگے چل کر اصول علیہ کی صورت احتیار کر تشنیں۔

مافظ ذہی آ (م ۲۸۸ کے ابویکر معربی شک احوال میں لکھا ہے کہ وہ پہلے

آ دی ہے جنہوں نے بول فہر میں احتیاط سے کام لیا۔ (۹) حضرت عمر کے بارے میں لکھتے

میں کہ انہوں نے محدثین کے لئے روایت میں جانج پڑتال کا طریقہ وضع کیا۔ اور جب انہیں
میں کہ موتا تو فہرواحد کو تبول کرنے میں توقف سے کام لیتے۔ بلکہ شہادت طلب کرتے
ہے۔ (۱۰) حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہوئے اہام ذہی کلصتے ہیں وہ اہام عالم شے اور روایت
تبول کرنے میں چھان پکٹ سے کام لیتے بیمال تک کے حدیث روایت کرنے والے سے
صف کا مطالبہ کرتے۔ (۱۱) اور حضرت عائش کی روایت ''میت کو اس کے خاندان کی آ ہ و بکا
کے باعث عذاب ہوتا ہے' پر اعتراض کیا اور کہا کہ بیر قرآن تھیم کی آ یت کے ظاف ہے
اور کہا کہ انہیں سنے میں غلطی ہوئی ہے۔ (۱۲) ان حضرات کی احتیاط صحابہ پر کسی عدم اعتماد کا
تجہد نہ تھی کی کو کہ بیرسب لوگ محبت رسول سے گئے کے فیقی یافتہ تھے۔ بیر مختیانہ روش تھی کہ
تخصور سے گئے کی طرف ساح و فہم کی غلطی ہے کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے ، اکثر محالی اور ایت کرتے وقت حضوراکرم ہے انگر محالی دوایت کرتے وقت حضوراکرم کی تھی۔

مَنُ كَذَبَ على متعمداً فَلَيتهوا مَقْعده مِنَ النَّادِ ـ (١٣) جو خض جان يوجد كرميرى طرف جمونى بات منسوب كرتا ب اسدانية عماند دوزخ ش بناليها جائب ـ

محابہ اور تابعین کا دور عہد رسول ﷺ سے قریب کے باعث اُور ان حضرات کی عدالت اور ان کے شرف کی وجہ ہے انہیں جرح و تعدیل کا موضوع نہیں بنایا گیا ، کیونکہ محابہ کرام عدول تھے۔ (۱۴) اور تابعین محترم (۱۵) لیکن ان کی روایت کی جانچ پڑتال کی جاسکتی

مبتدئین اور فتنہ گرول نے وضع احادیث کا سلسلہ شروع کیا تو الل علم کوخطرے کا احساس ہوا۔ انہوں نے حدیث کے احساس ہوا۔ انہوں نے حدیث کی دھا قت کا اجتمام کیا۔ یکی دھ دور ہے جب حدیث کے سیسلے میں اساد اور رواۃ کے حال پر زیادہ توجہ دی جانے تھی۔ امام سبلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ'' اور امام تر فدی نے 'دلعل'' میں محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے:

لَمُ يكونوا يمالون عَن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا

مُمُوا لنا رجالكم فينظر الى حديث اهل السنة فيوخذ حديثهم و بنظر الى اهل البدع فلا يوخذ حديثهم - (١٦) حديثهم و ينظر الى اهل البدع فلا يوخذ حديثهم - (١٦) پهن وگ اسادك بارك بن بوچ به بحثين كرت تقيين جب دور فترآيا تو كن سكة تم اين رجال (راديون) ك نام بناد تاكدالل سنت كل روايت كو قول كيا جاسك اور الل برعت كى مديث كوردكيا حاسك -

علاء سحابہ "نے لوگوں کو اس امرکی ترغیب دی کہ راویوں سے حدیث اخذ کرنے بیس احتیاط سے کام لیس اور صرف ان عی افراد سے حدیث قبول کریں، جن کے دین ادر حافظے پر آئیس اعتاد ہو، اس طرح اٹل علم و دین بیس ایک قاعدہ اشاعت پذیر ہوا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے:

> انها هذه الا حادیث دین فانظروا عمن تا خذونها (۱۷) بلاشه بداحادیث دین بی تو بین سوجهین ضرور جانتا جا بیت کرتم کس سے اخذ کررہے ہو۔

 علم رجال حدیث کی اہم تصانف : جو آبیں راویان حدیث کے حالات بر کمی میں اس بھر وہ ہیں جن میں میں اس بھر وہ ہیں جن میں میں اس بھر وہ ہیں جن میں باتھ میں حالات ہیں بھر تو وہ ہیں جن میں بلاقضیص حالات جع کے میں ہیں۔ یہاں میں صرف صحابہ پر تکمی ہوئی کتابیں بیش کررہا ہوں۔ کچھ نیر صحابی افراد کا ان کتب میں ضمنا ذکر آیا ہے۔

- الصحابة، لأ بي عبيد معمر بن المثني (ت٢٠٨ه) دَاره الن كثير(١)
- ۲ قضائل الصحابة، لاسد بن موسى المعروف بأسد النسة (ت ۲۱۲هـ)(۲۲)
  - ٣ الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣٠٠هـ) (مطبوع)
- ٣ معرفة من نُزَلُ من الصحابة سائر البلدان، لعلى بن المديني (ت (٣٧هـ) (١٤)
- د. تسمية اولاد العشرة وغيره هم من الصحابة، لعلى بن المدين،
   مطبوع
  - ٢\_ الصحابة، تخليفة بن خياط (ت٢٢٠هـ)(٢٨)
    - الطبقات، لخليفة بن خياط ايضاً، مطبوع خالياً دُونون ايك هي كتابين هين:
  - ٨ فضائل الصحابة، للإمام احمد بن حنبل (ت ٢٠١٩ه) ووجلدي
- و\_ الصحابة، لعبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم (ت ۲۵)
- الصحابة، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاری (ت ۲۵۱ه)(۳۰)
  - ال الوجدان، للبخاري، ذكره أبو نعيم الأصبهاني (٣١)
    - nr التاريخ الكبير، للإمام البخاري ايضاً، (مطبوع)
  - m. التاريخ الصغير (وصواب: الأوسط) للإمام البخاري ايضاً: مطبوع
- ١١٣ من نزل فلسطين من الصحابة، لموسى بن مبهل الرَّملي

(٣٢٠هـ)(٢٢١)

- ٥١٥ الضبقات للإمام مسلمينالحجاج النيسابوري (٣٢١هـ) (٣٣)
- ۱۱ المنفردات والوحدان، فلإمام مسلم، أورد فيه الصحابة الذين لم
   برو بن حجاج النيسا بورى (١٣١٥ه) (٣٣)
  - الصحابة، لأبي زرعة الرازي (٣٢٦هـ) (٣٦)
  - ١٨ الصحابة، لاحمد بن سيَّار المروزي (ت٢٧هـ)(٣٢)
- الصحابة، لابي بكر أحمد بن عبدالله المعروف بابن البرقي (ش-١٤) (٣٤)
- الصحابة، لابی داود سلیمان بن الأشعث الحجستانی (ت ۱۲۵هـ)(۲۸)
  - ۱۲ الصحابة، الأبي حاتم محمد بن إدريس الرازى (ت20٪م) (۳۹)
    - ٢٢ المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوى (ت ١٤٤٥)
- ۲۳ تمیة اصحاب رسول الله ﷺ، لأبی عیسی محمد بن عیسی الترمدی (ت۱۷۰۰)
- ٣٣ الصحابة، لأحمد بن زهير، المعروف بابن أبي خيثمة (ت ١٤٥٠) (٣٠)
  - ۲۵ التاریخ، لأبن أبی خیشمة (۳۳)(مخطوط)
- ٢٦ تسمية من نزل الشام من الصحابة، لأبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو النمشقي (ت١٨١هـ)(٣٣)
  - ۱۵ الصحابة، لمحمد بن يونس الكديمي (٣٢٥هـ) (٣٣)
- ۱۸ الآحاد والمشانی، لأبی بكر أحمد بن عمرو المعروف بابن أبی
   عاصم (ت ۱۸۵۵) (مطبوع)
- ٢٩ معرفة الصحابة، لأبي محمد عبدالله بن محمد المعروف بعبدان المروزي(ت٢٩٣هـ)(٣٥)
- ٣٠ . الصحابة، لأبي جعفر محمد بن عبدالله الحضرمي المعروف به

#### مطين(ت۲۹۵هـ)(۳۲)

- ٣١ . الصحابة، لأبي منصور محمد بن سعد الباوردي (ت٢٠١هـ)(٣٤)
  - ٣٢ فضائل الصحابة للنسائي (٣٠٣٠هـ)مطوع
- ٣٣ قضائل فاطمة للنسائي ايضاً، مطبوع، وهما جزء ان أمن السنن الكبرى للنسائي
- ۳۳ الآحاد في الصحابة، لأبي محمد عبدالله بن الجارود النيسابوري
   (۳۸)(۴۸)
  - ٣٥ . ذيل المذيل من تاريخ الصحابة، لأبي جعفر الطبرى (ت٣١٠هـ)
- ٣٦ ذيل المليل عن تاريخ الصحابة، لأبي جعفر الطبرى (ت ١٣٠) (٣٩)
- الصحابة، لأبى بكر عبدالله بن أبى داود السجستانى (ت ٢٦٥)(٥١)
- ۱۳۸ معجم الصحابة، لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغوى (ت ۱۳۸۵)(۵۱) معجم الصحابة، لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغوى (ت ۱۳۱۸)
- ٣٩ الطبقات، لأبي عروبة الحسين بن محمد السلمي الحراني (ت ۱۳۸۵) (8۲) مخلوف
  - ٣٠ الصحابة، لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي (٣٣٢هـ) (٥٣)
- الصحابة، لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي(ت
   (۵۳)هـ)
- ٣٢ فصائل الصحابة، للقاضي بكر بن العلا المالكي (٣٣٣هـ) (٥٥)
  - ٣٣ فضائل الصحابة، لأبي سعيد بن العرابي (٣٠٠هـ)(٥١)
- ٣٦٥ فضائل الخلفاء الأربعة، لأبي أحمد بن إسحاق النيسابوري(ت ٢٥٥)
  - شائل الصحابة، لخيشمة بن سليمان (٣٣٠هـ)(٥٨)
    - ٣٦ . فضائل الصنيق، لخيشمة ايضاً مخطوطه

- ٣٤ الصحابة، للقاضي أبي أحمد بن محمد العسال (ت ٣٣٩هـ) (٥٩)
- ٨٦ معجم الصحابة، للقاضى أبى الحسين عبدالباقى بن قانع
   (حا٣٥ه)
- ١٣٩ معجم الصحابة لأبي على سعيد بن عثمان البغدادي المعروف بابن
   السكن (ت ٥٣٠) (٢٠)
  - ۵۰ الصحابة، لأبن حيان البستى (ت ٣٥٣هـ) (١١) ذكرابن تجر تخلوط
    - ۵۱ الثقات، لابن حبان أيضا ۹ / جلدي
- ۵۲ المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠٠٠مور)مطيرع
- ۵۳ أسماء الصحابة، لأبي أحمد عبدالله بن عدى الجرجاني(ت ٢٢٥)
- ۵۳ أسماء الصحابة، لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي ذكره ابن عتيد (ت ۱۳۱ه) (۱۳)
- ۵۵ الصحابة، لأبي الفتح محمد بن الحسن الأزدى (٣٢٣٥ م) (١٣)
- ۵۲ معرفة الصحابة، لأبي أحمد الحسن بن عبدالله العسكرى(ت ٢٨٣م)(٢٥)
- مسماء الصحابة الذين اتفق فيها البخارى و مسلم، وما انفرد به كل
   منهما، لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)(٢٢) مخلوط
  - فضائل الصحابة ومناقبهم، للدار قطنى ايضاً (٢٤) مُخلوط.
- ۵۹ الصحابة، الأبيحفص، عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين (۱۵۰هـ)
  - المشائل فاطمة، أأبن شاهين أيضاً مطبوع
- الا\_ معرفة الصحابة، لأبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده (ت ٢٥٥هـ)
- ١٢٠ جزء فيمن عاش من الصحابة، مائة وعشرين سنة، لابن منده،

#### مطبوع

- ۲۳ معجم الصحابة، لأبي بكر أحمد بن على بن لآل الهمداني الشافعي
   (ت ۳۹۸ م) (۲۹)
- ١٢٠ فضائل الصحابة، لأبي المطرف عبدالرحمن بن محمد بن عيسي
   بن قطيس ابن أصبغ القُرطي (ت٢٠٢ه) (٤٠)
  - ٢٥ . معرفة الصحابة، لأبي نعيم الصبهاني (ت ٣٣٠ ص)(١٤)
    - ٢٢ حلية الولياء، لأبي نعيم الأصبهاني ايضاً، مطبوعه
    - ١٤ فضائل الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني ايضاً (٢١)
- ۲۸ معرفة الصحابة، لأبى العباس جعفر بن محمد المستغفری(ت ۱۳۳۰هـ)(۲۳)
- ١٩٠ الاستيعاب في معرفة الأصحابة، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن
   محمد ابن عبدالير (ت ٢٦٣م) مطبوع
  - -2- استنواك على الاستيعاب، لأبي على الغسائي (ت ٢٩٨ه)
- اكـ فيل الاستيعاب، لأبي بكر محمد بن أبي القاسم المعروف بابن
   فنحون الأندلسي المالكي (ت 201هـ) (24)
- ۱۵۲ الذیل علی الاستیعاب، لأبی الحجاج یوسف بن محمد بن مقلد الجماهیری(ت م)(2)
  - ٢٢ معجم الصحابة؛ لأبي عساكر (ت ١٥٥هـ) (٤٥)
- ٣٥٠ ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، لابن عساكر ايضاً، مطبوع
- الصحابة، أأبي موسى المديني محمد بن أبي بكر بن أبي عيسي
   الأصفهاني (ت ۵۸۱هـ)(۲۱)
- ٢٦ معجم الصحابة، لأبي المواهب الحسن بن هية الله بن محفوظ بن صرصري (ت ٥٨٦هـ)(٤٤)
- 24 فضائل الصحابة، لأبي المواهب ايضاً، ذكره السيوطي والكنائي

ابضأ

٨٥ ـ ذيل أبي القاسم محمد بن عبدالواحد الغافقي الغرناطي (٣١٢ه)
 على الاستيماب، ذكره (٤٨)

الأستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، لأبي قدامة المقدمي
 ساماري

٨٠ تهذيب روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب للأفرعي، تاليف
 يحي بن حميدة الحلبي (ت-١٣٠ه)(٤٩)

١٨٠ أسد الفاية في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الثير أبي الحسن على بن محمد الجزري(ت ١٢٣٠ه) مليوع.

٨٢ نقعة الصديان (في الصحابة) للصفائي (ت ١٥٠ م) مغيرة

٨٢ . مختصر كتاب أسد الغاية للنووي (ت ٢٤٢هـ)(٨٠)

۸۴ مختصر کتاب أسد الفابة، لمحمد بن أحمد الكاشقى النحوى اللفوى (ت ۲۰۵هـ)(۸۱)

٨٥ تجريد أسماء الصحابة، للذهبي أبي عبدالله محمد بن أحمد بن بن
 عثمان (ت ١٦٨٨ه)

٨٦ - الإصابة في معرفة الصحابة، للحافظ ابن حجر، أحمد بن على بن محمد العسقلاني(ت ٨٥٢م)مطبوع

٨٠ الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة،
 ليحي أبي بكر العامري اليمني (ت ٨٩٣هـ) مليوع

 ٨٨ عين الإصابة في معرفة الصحابة، لجلال الدين السيوطي (ت ١٩٥٥) (٨٢)

ندکورہ کتب علی ہے بعض علی ضمناً تابعین و تیج تابعین کا بھی تذکرہ آخر علی بطور مونہ چند کتب کا تنعیلی چیش خدمت ہے۔

ا۔ الطبقات الكبرى لابن سعد (عربي باده/جلدين اددوآ تحدیلدیں) سیرت دسول ﷺ تاریخ ظفا دراشدین واخبارسی بروسی پایٹ پرمشمل ایمیشن، تاریخی مجور جوابر عبداللہ محمد بن سعد المعر ی نے ۱۳۷۷ هاور ۱۳۷۷ ه کی درمیانی دور میں مرتب کیا۔ الاعبداللہ جو مامون و بارون کے ذمانہ کا عالم ہے۔ ۱۹۷۸ ه شی بعر و شی بیدا ہوا۔ عبداللہ کو، بشام، سفیان توری، ابن عین ابن علیہ، ولید بن مسلم بیسے کبار محد ثین سے تلیذ عاصل ہے۔ آپ کے استاد عمر واقد ی بھی تھے، جن کو محافہ جرح وقعد میل نے ققد و جست نیس مانا، البتہ ابن سعد کو تمام اساطین حدیث نقد، جست، شبت وصدوق مائے ہیں، ابن الی الدتیا مانا، البتہ ابن سعد کے دری میں بیشا (۱۸۰ ه م ۱۸۲۰ ه ۱۸۱ ه ۱۹۸ م) جیسا جلیل القدر اویب بھی ابن سعد کے دری میں بیشا کرتا تھا، امام محد بن ضبل ان کے مجموعہ احاد نیٹ منگوا کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ ابن سعد، غریب القرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور اخبار صحابہ جیسے جلیل القدر علوم، میں سرخیل تسلیم سعد، غریب القرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور اخبار صحابہ جیسے جلیل القدر علوم، میں سرخیل تسلیم سعد، غریب القرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور اخبار صحابہ جیسے جلیل القدر علوم، میں سرخیل تسلیم

ان کی مرتب کردہ کتاب الطبقات الکیری الطبقات الکیری سرت رسول سیکھی اور اخبادہ الکیریری مرتب کردہ کتاب الطبقات الکیریری ہے۔ بغدادی قیام کے دوران اخبار محابہ و تابین بی بنیادی ماخذ ومصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ بغدادی بی قیام کے دوران یہ کتاب تالیف کی گی اور مصنف کے دوری بی بی اس کو بید مقبولیت حاصل ہوئی۔ (۸۳) اور مولانا عبداللہ العمادی ہے 1960ء بی اس کا ترجہ کرایا اور اسے شائع کیا۔ لیکن برتر جہ کمل نہ تقااور مرف ابتدائی پائی حصول کا تقا، آخری تین صحابی ترجہ سے بی رہے۔ بعد ازاں نغیس اکیڈی نے مولانا نذیر الحق صاحب برتھی ہے اس کے آخری صول کا ترجہ کرایا اور اسے شائع کیا، اس طرح برقیق و درقے کتاب اب کمل طور پر اردوز بان بی بھی وستیاب اور اسے شائع کیا، اس طرح برقیق و درقے کتاب اب کمل طور پر اردوز بان بی بھی وستیاب اور اسے شائع کیا، اس طرح برقیق و ترج تابیوں، شعم اسحاب کوفی ہفتم دور آخر کے سحابہ تابیوں و مہاجرین وافسار پنجم ، تابیوں و تی تابیوں، شعم اسحاب کوفی ہفتم دور آخر کے سحابہ تابیوں و فقیا ماور ہفتم محالیات و سحابیات کے عوال سے ۱۳۲ ہو تک کی خواتی اسلام کی برتوں پر مشتمل ہے۔ انکہ اساء الرجال کے نزدیک محمد بن سعد ایک محقق اور قابل اعتال دادی ہیں۔ مشتمل ہے۔ انکہ اساء الرجال کے نزدیک محمد بن سعد ایک محقق اور قابل اعتال دادی ہیں۔ مشتمل ہے۔ انکہ اساء الرجال کے نزدیک محمد بن سعد ایک محقق اور قابل اعتال دادی ہیں۔ مشتمل ہے۔ انکہ اساء الرجال کے نزدیک محمد بن سعد ایک محقق اور قابل اعتال دادی ہیں۔ مشتمال نے سے اسکہ مقتمال کی تعبد ہیں:

(محمد) بن سعد بن سيع الهائش مولاهم ابوعبدالله اليصرى نزيل بغداد كاتب الواقدى و صاحب الطبقات واحد الحفاظ ابكار التقات (۸۳) ٣\_ إسد الغابة في معرفه الصحابة

شائل کے علاوہ این المحر نے ہی کریم ﷺ کے محابد کی ایک بھم برترب حروف حجہ بھی ہیں تاری ہیں معروف ہے۔ جبی بھی تیار کی جود اسد الغلبة فی تغییر الصحابة "کے نام سے علاء وطلباء میں معروف ہے۔ اس کتاب میں ساڑھے سات ہزار افراد کے حالات زندگی قلمبند ہیں۔ (۸۵)

سن تهذيب الكمال في اسماء الرجال امام مزى الدعشقي

ا الاالرجال کی کتاب میں سب ہے اہم کتاب امام مزی الدشتی (ف420) کی تبذیب الکمال فی اساء والرجال ہے۔ اس کتاب میں امام مزی نے صحات ست کے راویان کرام کے اسائے گرای ان کے اساتذہ، علاقہ ہ اور ان کے بارے میں اصل جرت و تعدیل کے اقوال جمع کے جیں، اور اس کتاب کی ایمیت کے چیش نظر بعد میں آنے والے گئ مؤلفین نے اس کتاب کا اختصار اور تبذیب کی ہے۔ (۸۲)

عوماً الما الرجال کی کتابوں عمی سیرت نبوی کی بیان تبیں کی جاتی الیکن امام مزی نے اس بات کا اجتمام کیا ہے کہ الن کی کتاب کی ابتدا اس بایر کت تذکرے ہے ہو، انہوں نے شروع میں اس بات کا افراد کیا ہے کہ بیر کتاب اس مقصد کے لئے نہیں ہے، لیکن میں جا بتا ہوں کہ بیرکت بیرت نبوی تعلقہ کے ذکر سے خالی ندرہے تا کہ برکت حاصل ہو اور آ ہے تالی کا ذکر مبارک شامل ہو تکے۔ (۸۷)

اوراس کے بعد انہوں نے آپ کی کا نب شریف، آپ کی کی والدہ ماجدہ کی سرت، آپ کی والدہ ماجدہ کی سرت، آپ کی کے اسائے مبارکہ، آپ کی کی سرت، آپ کی کے اسائے مبارکہ، آپ کی تحضر سرت بیان کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی اولاد، حج اور عمروں کی تعداد، غزوات، آپ کی کی ارسال کردہ نمائندے، آپ کی کی اولاد، حج الاور مجود محیاں، از واج مطہرات، آپ کی کی نے آئی، جسانی اور اخلاقی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح تقریباً سرصفحات میں سرت النبی کا مخضر جائزہ بیش کر دیا ہے، اور اس تذکرے میں سر بات طام مردی ہے اصادیث سے سند کے ساتھ حاصل کی گئی ہے، اس طرح ہم کہ سے جی کہ امام مردی نے کب حدیث اور کتب سرت کی بنیاد رہم کے ترین معلومات جم کردی ہیں۔

س. كتاب الثقات ابن حبان

اسا الرجال کی ایک اور اہم کماب حافظ اہن حبان (ف ٣٥٣ه) کی کماب الثقات ہے، نو الثقات ہے، نو البوں نے راوایان حدیث کی ایک کثیر تعداد کا تذکرہ کیا ہے، نو جلدوں میں یہ کماب وائرہ معارف عثانے حیدرا آباد دکن ہے ۱۹۷۴ء میں شائع ہوئی تھی، اس کی پہلی دوجلدوں میں موکف نے سیرت نبوی الفظیۃ کا تذکرہ بھی شائل کیا ہے، اور اہام مزی کے بیکس نسب شریف ذکر کرنے کے بعد آ پھی گئے کی ندیگی کے حالات بھی بیان کے بیس جو کہ تقریباً موسفات پر مشمل ہیں، ادر اس کے بعد جرت کا ذکر شروع کیا ہے اور باتی بیرت طیب سلسل زمی کے ساتھ سال ہرسال کے واقعات بیان کے ہیں۔

حافظ این حیان نے محدثین کے طریقے کے مطابق روایات کوسند کے ساتھ و ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور ہرسال کے اہم واقعات میں غزوات، سرایا، تاری ولادت و وفات اور اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات بیان کے ہیں، اور ابن کا طریقہ خلیفہ بن خیاط کے طریقے سے مشابہ معلوم ہوتا ہے۔

حافظ ابن حبان کے اہم مصاور میں کتب حدیث اور کتب سیرت مثلاً سیرت ابن بشام اور مغازی واقدی شامل بیں۔

تہذیب الکمال کی طرح میں الثقات عمل بھی یکی کوشش نظر آتی ہے کہ سیرت کی میچ روایات سند کے ساتھ جمع کروی جائیں، ان کتابول عمل ندکورہ سیرت طیبہ ہمارے لئے دوسری کتابوں کی بہ نسبت کوئی جدید مطومات نہیں دیتی، لیکن ہر موکف جب اپنی سند سے روایت بیان کرتا ہے تو کھڑت روایات تقویت کی باعث بنتی ہیں، اور مختلف روایات کے جمع ہونے سے کی الفاظ اور واقعات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ طبقات اور تاریخ کی کنابوں کے ذریعے سے ہمیں واقعات کے تسلسل اور ترتیب کا میچ اندازہ ہو جاتا ہے، اور اساء الرجال کی کتب ہمیں سند کے ذریعے سے مزید تقییت بھم پہنچاتی ہیں۔

ال جائزے ہے ایک اہم نقط بے ظاہر ہوتا ہے کہ کتب سیرت و تاریخ کے ساتھ کتب میرت و تاریخ کے ساتھ کتب مدیث ہے کہ کتب سیرت مامل کرنا نہایت ضروری ہے، اوراس کی بنیاوی وجہ یہ ہے کہ کتب سیرت و تاریخ میں بہت مرسل اور منقطع اسائید کے ساتھ بیان کر وی جاتی ہیں، جبکہ کتب صدیث میں روایات متعمل سند کے ساتھ بیان کی جاتی جیں، جن کی وجہ سے کتب

سيرت كى روايات كى تونى موجاتى ب-

اگریجی نج انبایا جائے تو ہم سرت توبہ ﷺ کوا تبائی عمل اور سج اندازیں ہیں ۔ کر کتے ہیں اور یہ نانج عاصل کر کتے ہیں۔

ا۔ کتب سیرت سے حاصل کردہ معلومات کے بارے میں کمل یقین اور اطمینان کا حصول ۔

ا۔ سیرت النبی ملی اللہ علیہ وسلم بھی کی نئی معلومات کا اضافہ، اس لئے کہ کتب سیرت اور تاریخ عمو یا مغازی وغیرہ کو اہمیت ویتی جیں، جبکہ کتب حدیث سے ہم بہت سی اجماعی، اقتصادی اور انتظامی معلومات حاصل کر کتے جیں۔

سور رہین کے درمیان اختلائی سائل کی دضاحت، مثلاً غزوہ بی المصطلق کے بارے میں امام بخاری نے درمیان اختلافی سائل کی دضاحت، مثلاً غزوہ بی المصطلق کے بارے میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ آپ بھی اللہ علی اللہ علیہ کتب میرت کا دمویٰ ہے کہ آپ بھی نے نے آئیس مبلغ خروار کیا تھا اور تیاری کے بعد مر یسی کے مقام پر جنگ ہوئی تھی۔ تیاری کے بعد مر یسی کے مقام پر جنگ ہوئی تھی۔ اس مسئلے میں تین آ را پائی جاتی ہیں۔

ا کھے۔ جگ سے پہلے دعوت دینا واجب نیس ہے، سامام مازری اور قاضی عیاض کی ا

٢ ﴾ . و ووت وينا واجب ب، المام ما لك كل رائ بـ

٣﴾ ۔ جس كو دعوت بہلے نہ پنجى ہواس كو دعوت دينالازى ہے اور جس كو بنجى بھى ہواس كے لئے وعوت دينالازى نيس ہے، اور بيدائے امام ابو صنيف امام شافق اور امام احمد كى ہے، اور بكى رائج ہے۔ (٨) اور اس رائج موكف كى تائيدامام بخارى كى روايت سے ہوتى ہے، اس صورت ميس كتب سرت اور تاريخ كى روايت كوقو ك قرار دينا ميح نيس ہوگا۔

٣ ﴾ ۔ مسلمان اہل علم کی کوششوں اور محفق کا بہترین تمر ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برحتم کی معلومات جمع کر دی گئ جیں، ان میں وہ روایات بھی ہیں جو کہ اصول حدیث کے قواعد وضوابط کے مطابق مجھے یاحس کے درجے ہیں جیں، اور اس کے علاوہ وہ روایات بھی جی جو کے مطلوبہ معیار پر پوری تہیں از تمی، لیکن سندکی موجودگی میں ان کو آسانی ہے

پر کھا جا سکتا ہے۔

ساللہ تعالی کا لاکھ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایسے تمام وسائل میبا کر ویتے جن کے ذریعے ہے در سول الله ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بالکل محفوظ ومعون ہوگئی اور ہر زمانے اور ہر عبد میں مسلمان اس اسوء حن کی روشی میں اپنی زندگی کے مسائل عل کرتے بیلے آ در ہر عبد میں مسلمان اس اسوء حن کی روشی میں اپنی زندگی کے مسائل عل کرتے بیلے آ در ہے ہیں۔

#### ٥\_ تواريخ امام بخاري

#### ٧\_ كتاب الجرح والتعديل

بیطاد احرین عبدالله الی کتاب الم عبدالرض بن الی حاتم الرازی (م ۱۳۲ه) کی کتاب کا نام ہے اور اسپینی کی آیک ایک ہے۔

اہم کتاب ہے۔ ای نام کی آیک کتاب الم عبدالرض بن الی حاتم الرازی (م ۱۳۲ه) کی بھی ہے۔ حقیقی نے بھی دجال پر آیک کتاب بھی ضیف الرواب اشخاص کے حال میں ہے۔

احوال پر مشتل ہے۔ انام وارقطنی کی کتاب بھی ضیف الرواب اشخاص کے حال میں ہے۔

"کتاب المکامل فی معرفته المضعفا و المعتوو کین " بھی ای حم کی کتاب ہے۔ جو ابواجی عبدالله بن محمد الراب کی مسب سے مشہور کتاب ابواجی عبدالله بن محمد ثبن اور متاخرین نے اسے اپنا ماخذ قرار ویا ہے۔ بیسب کتابی مشہور ہوئے ہے۔ تمام محدثین اور متاخرین نے اسے اپنا ماخذ قرار ویا ہے۔ بیسب کتابی مشہور ہوئے بوجود بین اور شاکع بوجود اب تقریباً ناپید جین ، البت اب جن کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بوجود بین اور شاکع بوجود بین البت اب بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بوجود بین البت اب بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بوجود بین البت اب بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بین بین بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بین بین بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بین بین بین بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے۔ بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ موجود جین اور شاکع بین بین بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے، وہ بین بین بین بین بین کتابوں کا ذکر آر دیا ہے۔ بین کتابوں کا دی بین کتابوں کا دین کتابوں کی کتابوں کا دین کتابوں کی کتابوں کا دین کتابوں کی کتاب

#### استيماب في معرفة الاصحاب

عافظ ابوعمرو بوسف بن عبدالبر ايملي (م ٣٦٣ مدهه) کي وه جلدول پرمشمثل مشبور کماب سبے۔ بدیسپلے حیدر آباد وکن میں اور پھرمصر میں شائع ہوئی۔

٨ الكمال في معرفة الرجال

حافظ عبدالغتي بن عبدالواحد المقدى (م٢٠٠ هـ) كي تصنيف ب\_

9. ميزان الاعتدال في نقد الرجال

امام ذہبی (م ۱۳۸۵ھ) کی تھنیف ہے اور تمن جلدوں میں ہے۔ ابن جمر (م ۱۹۵۴ھ) نے اس پر اضافہ کرکے "لسان المعیزان" نام رکھا۔ علاوہ ازیں ذہبی کی ایک کتاب "الاصابه فی تعجوید اصحاء الصحابه" ہے جس میں سحابہ کے نامول کی فہرست حروف جی کے اعتبارے دی گئی ہے۔ اس کی بنیاوزیاوہ تر ابن المجرکی" اسدالفابہ" پر

ا۔ تهذیب التهذیب

این حجرعسقلانی (م۸۵۲ه) کی باره جلدول پرمشمنل مشبور تعنیف ہے، جو آٹھ سالوں میں کمل ہوئی۔ آئیس کی ایک اور کتاب:

#### اا الاصابه في تميز الصحابه

اس بی این جرنے "طبقاتِ ابن صعد" "الاستعاب" اور "اسد الغابه" کا دصرف موادیح کیا ہے بلکداس بی مقیداضائے بھی کے بیں۔ "الاصابه" معربی پہلے آ تحد جلدوں بیں شائع ہوئی ہے اور سحابہ کرام کے بارے بی معلومات کا لاجواب فرانہ ہے۔ اس کراب کے بارے بی معلومات کا لاجواب فرانہ ہے۔ اس کراب کے بیارہ والے کتب سیرت بی آئے ہیں۔

ان كآبول من اختياب، اسد الغاب اور اصابه خاص طور پر محابه كرامٌ كَ تَذَكَر عَ كَ فَعَر مِ مَحَابِهُ كَرَامٌ كَ تَذَكَر عَ كَ فَعَر عَمْ الله عليه وسلم كَ الله عليه وسلم كَ حَالات وواقعات بهى كافى تعداد على شامل بين، جوسيرت كى كتابول كا ايك ابهم مَاخذ بين ما لا الله الله مَا خذ بين عَلَيْكُ بِرَنْكُمَى جانے والى كتب سے استفاده كر سيد

تمت بالخير

### دسویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا۔ جیداللہ، ڈاکڑمی، رسول اکرم ﷺ کی سیای وعدگی جل/۲۳
- r خالدی، ڈاکٹر اتورمحود، اردونٹر بیں سیرت رسول جس/۵۵-۵۵، بحوالہ الاصلیة انگریزی کامقدمہ مطبوعہ کلکته ۱۸۵۳ء
  - س نعانی، علامیلی سیرت النی ن/ام/۲۹
  - ۳ . و بلوی، شاه عیدالعزیز محدث، عجاله نافیص *ا*۲
- ۵ این الجوزی مجتمح فهوم ایل الانتر بمطبوعه ایزیاص ۱۸۳/۱ اورعلم رجال الحدیث الد کتور تقی الدین ندوی المقاهری مکتبة الایمان مدینة ۱۹۸۵ء
- احد بن محد شاكر، الطهاعت الحسشيث شرح انتهاد علوم الحديث مطبوعه قابره،
   مل ۱۸۸ ، اور حافظ تاوى، فتح المغيث بشرح الغية الحديث مدية متوره ۱۳۸۸ه،
   ح/٣٥ / ١٠٥
- ے۔ بن قائع البغہ روی اُحقی ، أبی الحسین عبدالباتی ، عجم الصحلیة ، ج / اص/ ۵۵ ، مزید ویکسیں کماب القات لاین حبان
  - ٨\_ مالد، ۋاكثر انورمحود، اردونترش ميرت رسول عيك ممر ١٦٨\_١٦٨
    - 9 م تذكرة الحفاظ، ا/ اور الفعفاء الكبير ا/ ١٠ مكتبه علميه، بيروت
      - ١٠ الضعفاء الكبيرة الموراء تذكرة الموار
        - ال الضعفاء الكبير أ ا الذكرة ا أ ا
  - ۱۲ بخارى، المجامع الحيح، كتاب الجنائز، ۲/۱، دارالفكر، بيروت
    - ١١٠ ايناً، كاب أعلم ١٠/١٣
      - ۱۱۰۰ علوم الحديث ۲۲۳۰،
      - 10\_ علوم الحديث ص/ استا
- ١١] . مسلم، الجامع، مقدمه 1/1 ا، اين رجب، شرح العقل، ص/١٨،

#### تحقيق صبحي جامسء مطبوعه بغداد

- سا۔ خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث، ۳۱، مطبوع انقرہ، ۱۹۵۱
- ۱۸ عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب القرش الهاشی (م ۱۸ه) صحافی جلیل.
  الد عبرت عمرا المام " کے نقب سے ملتقہ تھے۔علوم دینیہ سے گہرا لگاؤ تھا۔ صفرت عمرا بن
  عباس کا خصوص خیال فرماتے۔ تذکرہ الحفاظ ، الرمیم ، حلیہ الاولیاء الاسلام
- 19۔ عبادة بن الصامت (م ٢٣٠ه) مشبور صحافی، قردات علی شریک ہوئے، سادات صحاب علی شار بوتا ہے۔ تقریباً دوسو ٢٠٠٠ راحادیث روایت کیں۔ تبذیب، ١١١٥، حسن المحاضرة ١٨٩/١، سیر، ١٤/٥ الجرح والقد لیں، ١٩٥/١
- ۱۰- انس بن مالک المعزوجی الانصاری (۱۳۵ه م) رسول الله می که ک خادم خاص تھے۔ بیمین می اسلام سے مشرف ہوئے۔ بعرہ میں وفات پائی۔ تذکرة ا/۱۳۵، تهذیب، ا/۱۳۷۱، تهذیب این عما کر،۱۳۵۲
- ا۱۲ سعید بن المسیب المخرومی، القوشی (۱۹۳۵) سید الآلجین، دریت منوره کے فقہاء کی سے تھے۔ طلب علم کے لئے تخف شہول کے سنر کئے، تعبیر رفیا عمل درکیا عمل درکیا عمل درکیا عمل درکیا عمل درکیا ہے۔ طبقات ابن صعد، ۱۹۹۵، تذکرہ ۱/۱۵، وفیات، ۱۲۵/۲،
- ۲۲۔ عامر بن شواحیل الشعبی المحمیری (م۱۰۳ه) تُقدَیحدث اور اس اجل فقیہ تنے۔ ضرب المثل حافظے کے مالک تنے۔ تاریخ بغداد، ۲۲۵/۱۲، وفیات، ۱۲/۳، تبذیب ۲۵/۵، تذکرہ ا/۷۲
- ۳۳- محد بن سرین البعری (م الحه)، تالی، تلوم کلید عمل این وقت که ام تھے۔ خوابول کی تعبیر کے سلسلے علی شہرت رکھتے تھے، زامد و عابد تھے۔ تاریخ بغداد، ۱۸۱/۵ وفیات، ۱۸۱/۸، تهذیب ۱۸۳/۵، تذکره ا/۲۲
  - ۲۳ مالدي، دُاكمُ افررحمود، اردوشر عل سيرت رسول، مل ١٩٨
    - ٢٥ جامع المسانيد لا بن كثير ١٣٦/٢
  - ٢٦ فتح المغيث ٢٠/٣ ، الإعلان بالتربيخ، ص ٥٥ و

- الرسالة المستطرفة: ٢٤ أ
  - 14 جامع المسانيد، 14 ° 1 ° 1 أ
- ٣/٢ معرفة الصابة، ترجمة رقم ١٦٨ ، ١٣٨ ، ٢٥٣ ؛ الإصابة، ٣/٢
- ٣١\_ معارفة الصحابة، ترجمه رقم ٣٨، ١٥٢، الرسالة المستطرفه، ص/٤٦
  - ٣٤٠ الإصابة، ١/١٥٠، ٣٤٢،
- ۳۳ الفهرست، ص/۲۸۲، تاریخ الثراث العربی، ۲۲۲۱، مکتبة أحمد الثالث باصطنبول، رقم (۲۲/۲۲۳) فی ۱۹ لوحة،
- العبد بنحقیق د، عبدالغفار صلیمان البنداری، والعبد بن هیونی وغلول، ۱۳۰۸ه، وادالکتب التامیة، پیروت
  - ٣٥١ جامع المساليد، ١٥٩/٢
  - ٣٦ . معرفة الصحابة، ترجمة رقع ٢٨٨، جامع المساتيد، ١٣٩/١
    - ٣٤ الإعلان بالتربيخ، ص/٥٥، طبقات العطاط، ص/٢٥٣
      - 17/ جامع المسانيد، ١/٣٠
      - ٢٩\_ جامع المسائية، ١/٥٦ .
- مابع بتحقيق الشيخ/ عماد الدين احمد حيدر، نشرته مؤمنة الكتب الشقافيه في بيروت منة ٢٠٧١ه
  - اس جامع المسانيد، ١/١ ا
- ٣٧\_ تذكره الحفاظ، ٥٩٢/٢، الإعلان بالتربيخ، ص/٩٣، الرسالة المستطوفة، ص/١٣٠، مرادد الخطيب، ص/١٣٨
  - ٣٣ جامع المسانيد، ١٥٥/٣
  - ٣٣\_ جامع المسائيد، ١/٢٨
- ٣٥ جُامع المسانيد، ١٣/١، الإصابة ١/١، الإعلان بالتربيخ، ص/٩٥٠.
   فتح المغيث، ٨٣/٣، الرسالة المستطرفة، ص/١٣١،

- ٣٦ الإصابة، ١/١، فتح المغيث، ٨٣/٣
- ٣٤- الإصابة، ١٠/١، الإعلان بالتربيخ، ص ٩٥/، فتح المغيث، ٨٣/٣
  - ۲۳/ الاعتماب، ۱۲۳/
  - ٣٩\_ الاستعاب، ٢٣/١
  - ۵۰ الإصابة، ۱/۳، فتح المغيث ۸۳/۳
- ١٣٦/ قتح المفيث، ١٥٥/١ الرسالة المستظرفة ص/١٣٦)
- ٥٢ المعجم المفهرس ٢١٥/١، معجم المؤلفين، ٢٠/٣، فهرس محقوطات الظاهرية، ص/١٤٨، تاريخ التراث العربي، ٢٨٢/١
  - ۵۳\_ الإستيعاب، ۲۳/۱
  - ۵۳ فتح المغيث ۸۳/۳
  - ۵۵ فتح المغيث ۱۲۰/۳
  - ۵۲ فتح المغيث ۲۰۰/۳
  - عد. كشف ا**لط**نون 1/25/1
- ۵۸ تذكرة الحفاظ ۸۵۸/۳ طبقات الحفاظ، ص/۳۵۳، تاريخ التراث العوبي، ۳۲۳/۱
  - ۵۹ معرفة الصحابة، ترجمة رقم ۵۱، جامع المسانيد، ۲۱۸/۲
- ٢٠ تذكرة المحفاظ، ٩٣٤/٣، الإصابة ١/٣، الإعلان بالتربيخ، ص/٩٥،
   الرسالة المسترطفة ص/١٢٤
- ١٢٥ الإصابة ٣/١، فتح المغيث ٨٣/٣، الرسالة المستطرفة ص/١٢٥.
   تاريخ التراث العوبي ٩/١ ٣٠٩
  - ۲۲\_ تاریخ التراث العربی ۲۳۳/۱
  - ۳۳- جامع المسانيد، ۱۸۸/۳-۹۲/
  - ١٣٠ تذكرة الحفاظ، ١٣٠ ٣٩، الرسالة المسترطقة ص ١٣٥١
  - ٢٥ الإعلان بالتربيخ، ص / ٩٥، الرسالة المسترطقة ص / ٢٦ ا
    - ٦٢ تاريخ التراث العربي ٣٣١/١

- 14. تاريخ التراث العربي ا/٣٣٢
- ۱۸ الإصابة ۳/۱، الرسالة المستوطقة ص/۱۲، اسد الفاية ۱۰۱، المستوطقة ص/۱۲، الإعلان بالتوبيخ، سير اعلام النبلا، ۱۳/۱، الإصابة ۱۳/۱، الإعلان بالتوبيخ، ص/۹۵، الموسالة المستوطقة ص/۱۳۵، تاريخ التواث المعربي (بخط الاله الكانبة) ص/۱۹،
  - ٢٩\_ الرسالة المسترطفة ص/٣٢ ا
  - 2- ﴿ طِبقَاتَ الْمَخَاطُ صَ/٢٥٣، الرَّمَالَةَ الْمُسْتَطَوْفَةً، صَ/٢٠٥
- ۱۵ توجدمنه نسخة مخفوطه كاملة في مكتبة احمد الثالث باسطنبول تبحث رقم ۳۹۷، بعنوان، طبقات الصحابة، وطبع جزء من اول الكتاب بتحقيق د، محمد راضي بن حاج عثمان في ۱۳۰۸، في للاتة اجزاء
- ١٤٠ منهاج السنة ٥٣/٣٥، صبر اعلام البلاء ٢٥٢/١٤، تذكرة الحظاظ ١٩٥٢/١٤ طبقات الحفاظ، ص١٣٣٣، طبقات الحفاظ، ص١٣٣٣، كشف الطنون ٢٢/٢١، الرسالة المستطرفة ص١٥٨،
- 21. الإعلانبالتوبيخ ص/90، طبقات الحفاظ، ص/٣٢٣، الرسالة المستطرف ص/01
- الإصابة  $\pi/1$ ، الرسالة المستطرقه  $\pi/2$ ، الرسالة المستطرقه  $\pi/2$  الرسالة المستطرقه  $\pi/2$ 
  - 20. الومالة المستطرقة ص/١٣٦
  - 24\_ اسد الغابة ١/٠١، الإصابة ١/١، فتح البارى ٣٢٣/١
    - 22. طبقات الحفاظ ص/۲۸۲
    - A4\_ الرسالة المستطوقه ص/٣٠٣
- الرسالة المستطرفه ص/٣٠٣، وأنبه هنا أن يعض هذه المصنفات لا
   يختص بالصحابة، بل اشتمل على،
  - ٨٠ الرسالة المستطوقة ص ٢٠٣/

٨١ - الرصالة المستطرقة ص/٣٠٣

۸۲ تشریب الراوی ۲۰۸/۲، کشف الطنون، ۱۰۲/۱، الرسالة المستطرفه صِ/۱۵۳، انظر، کتاب بحوث فی تاریخ السنة . د. اکرم ضیاء العمری

٨٣ مديقي محرسيد دمسلمان مؤرثين كااسلوب تحقق ص/٢٧

۸۲ ابن حجر، شهاب الدین ابن الفتضل احمد بن علی، العسقلاتی،
 تهذیب التهذیب حیدر آباد دکن، ۲۳۲۲ه، ج/۹، ص/۱۸۲

۸۵ ۔ این اثیر کے مالات زندگی مرتب کرنے میں مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا۔

القب الموموعة العربية المسيرة ص/ ٩

ب. المجزري، عزالدين ابن اشير، اللباب في تهذيب انانساب، بغداد ج/١، ص/٢٠٥

قررى، مبارك بن محمد اثير، جامع الاصول من
 احاديث الرسول (بيروت ١٩٨٠) ج/١

د اردودائرهموارف اسلامير(لاويره ١٩٨٨م) ح/ايس/١٨٥

٨٧ مقدمة تبذيب الكمال از واكثر يشار عداوم مروف، ١/١٥ ما

٨٤ تهذيب الكمال ١٧٣/١

٨٨ - تنل الأوطار، شوكاني ١٩٧٢،

تمت بالخير

# اليار بوال اصول:علم تاريخ ب

کہا جاتا ہے کہ علم تاریخ ویکر علوم کی بنسب اتنا قدیم ہے جتنا خود انسان مینی انسانوں کے ساتھ اس علم کا آغاز ہوتا ہے، لیکن میرا نظار تظریب کے سیطم انسان سے بھی زیادہ قدیم ہے، جیسا کہ قرآنی تضعی تاریخ آدم اور گئیٹی کا نتات کے قد کے دسے واضح ہوتا ہے۔ ای طرح کہا جاتا ہے تحریری تاریخ آتی ہی پرانی ہے جتنی خود تحریر۔

لغوى و اصطلاحى تحريف: تارخ History سے مراد دن، رات، مينے ياكى چز كظبوركا وقت يا ايا أن ياكاب ہے جس ميں مشہور افراد تكر انوں، روايات تصول اور جنگوں كے حالات كا بيان ہو(ا) جو ہرى كہتے ہيں، تاريخ وقت كى تعريف كا نام ہے اور توريخ كا بحى يجى مفہوم ہے، اس كا ماده أرخ ہے۔ بمعنى فى چزنوزائده۔ (۲)

تاریخ کا لفوی مغیوم بیان کرتے ہوئے این منظور لکھتے ہیں۔ البادی حریف الوقت، والتوری کھتے ہیں۔ البادی حریف الوقت، والتوریخ شلد(۳) تاریخ وقت کو پہلے نے کا نام ہواد ورق ریخ بھی ای طرح ہے۔ لین انسان جم اعلم کے ذریع 'وقت' اور حوادث وقت و زیانہ کو پہلے نے وہ علم تاریخ کہلاتا ہے۔ لفظ تاریخ اردو اور عربی شری مشتر کہ لفظ ہے اور اصلی وشع کے انتہار سے عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے متی کی اوا نیک کے لئے اردو میں کوئی تخصوص لفظ نیس ہے۔ بلکداس لفظ کو اردو میں حقل کرلیا عمل ہے۔

تاری کے نفری مفہوم کی وضاحت کے بعد علم الراری کی اصطلاحی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تاریخ کے اصطلاحی معی عربی انسائیکو پرڈیا میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کے مسل

يں۔

هوقصة ماضى انسان او هو عرض منظم مكتوب للاحداث و عاصة تلك التي نو ترقى امة او نظام او

علم او فن-(٣)

تاریخ باضی کے انبان کا قصد بیان کرنے کو یا اس منظم معروض کو کہتے بیں جو ان خصوصی واقعات کے متعلق ہو کہ جو کسی است، نظام، علم یا فن میں انتیازی میٹیت رکھتے مول -

آ مے مال کر موسوعہ ایک مزید شرط کا اضافہ کرتا ہے کہ محض کی وقت و زمانہ کے واقعات کومن وعن نقل کر دینا تاریخ کی تعریف پر پورانہیں اثر تا بلکہ

بل یسسمی الی ایصناح اسباب هذه الاحداث و دلالاتها(۵) یکد تاریخ کا نام اس ویندگو دیا جائے گا کہ جس نیس بیان کردہ واقعات کےاسپاب اورتانج کا بھی وکرہو۔

انسائیکوبیڈیا بریٹانیکا میں یہ تعریف میان کی گئی ہے۔انسانی حظاید برشہادت وقیم کے مطابق قصہ بائے یارنیکا زیادہ محت کے ساتھ میان تاریخ کہلاتا ہے۔(۲)

ے حبی کے جب فی میں تعریف پر غور کیا جائے تو جمیں تاریخ کے متعدد شعبوں کا علم علم تاریخ کی میلی تعریف پر غور کیا جائے تو جمیں تاریخ کے متعدد شعبوں کا علم ہوگا۔ جن کا ذکر اِن الفاظ میں کیا جا سکتا ہے۔

ا۔ مامنی کے انسان کا قصہ اور اس کے ساتھ پیش آئے والے واقعات کا بیان۔

٧\_ مسى قوم كامتيازى حيثيت كے حالل چندواقعات -

٣ سير من نظام كي چندانتيازي خصوصيات

سم يسمي علم كي حدود و عايات

۵۔ یاکسی فن کی تاریخ

ال معروضات ایک منظم شکل بیل مربوط اعداز بیل کی گی بول، یعنی ایسے فیرمر بوط واقعات جو یا تو تحریری شکل بیل میں موجود نه بول یا موجود بول تو اعتشار و افتراق کا شکار بول اور ربط وارتباط سے یکسر محروم بول، تاریخ کہلانے کے مستحق فیمل

الین ایک مورزخ کا فرض بہ ہے کہ وہ واقعات کونفل کرنے کے ساتھ ساتھ ان واقعات کا تقیدی نظرے جائزہ بھی لے، ان واقعات وحواوث کے اسباب بھی بیال کرے اور رہ بنگ ہے بھی عالب تاریخ کوآگاہ کرے۔ تاکر استفادہ کرنے والے لوگ ماشی ہے اس بات کاظم حاصل کر سکیس کر اقوام سابقہ کے حالات کیے گزرے اگر انگئی حالت و کیفیت میں گزرے میں تو اس کے اسہاب اور پس منظر میں حالات کیا تھے، اور اگر وہ مادی و روحانی طور پر پسماعہ ہ زعدگی گزارتے رہے تو اس کے اسباب کیا تھے؟ تاکر آئے والی قوم اجھے مائے کو پیدا کرنے والے اسباب کو اعتبار کرنے کی کوشش کرے اور جابی پر منتج ہوئے والے اسباب ہے اینے آپ کو محفوظ و مامون رکھے۔ (ع)

تاریخ کی اقسام فواکد و ما فذ: واکٹر صادق علی کل نے تاریخ کی بہت کا اتسام بیان کی ہیں، سوائی، سیاک، معاشی، جنگی، فدیم، تدنی، فلفی، سائنی (۸) وغیرہ جس سے تاریخ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ سے تقیم لوگوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور انسان انبی جیبیا بنا چاہتا ہے۔ انسان شعور و آگائی بی اضافہ ہوتا ہے۔ وسعت فکر ونظر پیدا ہوتی ہے۔ (۹) بعد بی عام مورضی اپنی تاریخ کی قدوین کے لئے جن ماخذ سے استفادہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جس بی سے اہم ماخذ پرائیدیث و سرکاری اعلانات، خط و کتابت، سفرنا ہے، سوائح وستاوین، ترکاری، وصیت نامی، وقائع، چارث وغیرہ شائل ہیں۔ (۱۰)

قرآن اور تاریخ: قرآن کی روے علم کے تین درائع بیں، یعنی تین اہم مافذ ہیں، الم مافذ ہیں، الم مافذ ہیں، اعلم عاصل اعلم عاصل کرنے کی زغیب دی ہے۔ ارشادر بانی ہے۔

نحن نقص علیک احسن القصص بما او حینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین (۱۱) مرآ پر کار از ۱۱) مرآ پر کار کر این ال قرآن کی وی کے کے دوران ، جکران کے گراآ پ ال سے گراآ پ ال سے گراآ پ ال سے برقر ہے۔

دومری جکه فرمایا

فاقصص القصص لعلهم يتضكّرون (۲۰) ان كـماشـخ(تاريخ) تعدييان كردنا كـفودكري، ال شي عرت

## ... وهیحت بے محمدوں کے لئے (۱۳)

ان اقوام سابقہ کے نقیص کو اس کے بیان کیا کرتے ہیں تا کہ آپ ادر آپ منتلط کی امت آگاہ ہوجائے کہ ام سابقہ میں سے کون لوگ صالح وشقی ہتے، اور کون فسان و فجار ہتے اور ہر دوطبقہ کا انجام کار کیا ہوا۔ ارشاد الہی ہے:

> لقدکان فی قصصهم عبرة لاولی الیاب ماکان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیئی و هدی ورحمة لقوم یؤمون (۱۳)

> (ان انبیاء واجم سالیقین) کے قصد میں مجھدار لوگوں کے لئے بری عبرت ہے، یہ قرآن جس میں یہ تصے بیں کوئی تراثی ہوئی بات تو نبیں ہے۔ (کہ اس میں عبرت نبیں ہوتی) بلکہ اس سے پہلے جو (آسانی) کما بیں ہو چکی ہیں، یہان کی تقدیق کرنے والا ہے اور ہر (ضروری) بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لئے زریعہ ہدایت ورجت ہے۔

قرعون کے غرور و تکبر کو، حضرت موکیٰ ہے بخاوت و نافر مانی کو اور اس کے رب العلیٰ کے نام نہاد اعلان کونفل کرتے کے بعد فرمایا:

فاخذه اللَّه نكال الاخرة ولاولى ان فى ذالك لعبرة

لمن يخش (١٥)

کہ اللہ تعالی نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا بینگ اس (واقعہ) میں ایسے فخص کے لئے بدی عبرت ہے، جو (اللہ تعالٰی) سے ڈرے۔

معلوم ہوا کہ قرآن اقوام سابقہ کی تاریخ اس وجہ سے نقل کرتا ہے کہ انی ایمان مفلت سے بیدار ہوکر سبق حاصل کریں کہ کن اقوام نے انتہ کی ادراس کے رسول سکھنے کی فرما نیروان کی طریحہ احتیار کیا اوراس اس کی کیا بڑا لی ؟ اور کن اقوام نے اللہ اوراس کے بروں سے بداوت اور سرمنی کا طریقہ افتیار کیا اوراس پر انیس کیا سرا لی، تا کہ اہل ایمان ان محمد دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

اعمال کوا نقیار کریں، جن کی بنا پر اقوام سابقہ کوانعام واکرام ہے نوازا حمیا اور اعمال فاسقہ و فاجرہ ہے بھیں جن کی بنا پر اقوام سابقہ عذاب وغضب الٰبی کا نشانہ بنیں۔

چنا نچہ تاریخ میں جومعرفت وقت کا نام ہے، کے حاصل کرنے کی غرض و غایت اور اس کامقصود یکی ہونا چاہتے کہ انسان کی آئیسیں، ول و دماغ سبتی عبرت حاصل کریں۔ علامہ ابن خلدون مقدمہ میں تاریخ کی فصیلت اس بنیاد پر فابت کرتے ہیں۔

وفى باطنه نظر و تحقيق و تحليل للكائنات و مباديها الرفيق و علم بكيفيات الوقائعة و اساليبها عبق فهولذالك اصل في الحكمة عريط (١٦) الركم من نظر الله و يكما جائ و تاريخ على تحقيق نظريات بحى بين اور كائات كالميف على ومادى بحى اورائ طرح واقعات كى كيفيات و

ہ نامی سے مقیف ن وسباوں ن اورون سرن واقعات ن میں اساب کا گہراعلم بھی ہے۔ اس کے تاریخ کی فلسفہ و مکست میں گہری جزیں میں اور بیاس لائق ہے کہ اسے علوم محکست میں شار کیا جائے۔

لیعنی ابن خلدون کے مزد کی تاریخ محض واقعات کونقل کر دینے کا نام نہیں بلکہ ان واقعات کے اسباب وعلل کا جائزہ مجمی مورخ کا فرض ہے۔

سیرت کا تاریخ سے تعلق: میدا کہ آپ نے مطالعہ کیا، تاریخ کی بنیاد رادی ہے جس کی دجہ سے علم رجال وجود میں آیا، ای طرح سیرت بھی ایک حیثیت میں تاریخ ہے اس کے حوالہ لئے کہ تاریخ کے دائر ہیں سوائح بھی واظل ہے۔ جو کما بیں تاریخ اسلام والمسلمین کے حوالہ سے مرتب کی مئی بیں ان میں ہے اکثر کا ابتدائی حصہ یا درمیانی حصہ سیرت طیب ایک پر مشتل ہے۔ بہی وجہ ہے اصول سیرت میں ہے ایک اصول تاریخ کو قراردیا گیا ہے۔

ا . مثلاً طبقات ابن معد كي ابتدائي دوجلد بن ميرت يرتيل -

یں ۔ ٣۔ المحبوبن حبیب ش آپ عَلَیْ کی سیرت اولاد، از واج ، غر وات وظفاء کا ذراع۔ وظفاء کا دراے۔ وظفاء کا دراے۔ دراے وظفاء کا دراے۔

- ۳ ۔ تاریخ طبوی ش سیرت کا موادموجود ہے؟
- ۵\_ تاریخ مدینة دمشق لابن عساكو . كی پیلی جلد برت پر بـــ
- ٢\_ المنتظم في تاريخ الملوك والامم من بحل يرت التي الله علي به
  - المختصر في اخبار الشبر خلاصه الكامل لابن الاثير
- ٨ البداية والمنهاية لابن كثير تقريباً ٥٠ كامنحات كيمواد برمثمثل هـ.
  - ۹۔ تاریخ الاسلام محمد حسین ذهبی جلداول سیرت پرشتل ہے۔

میرت نگار تاریخ کی مدد سے میرت طیبہ کی کریاں ہاہم مربوط کرسکا ہے اور میرت کو زیادہ کھار کر پیش کرسکا ہے۔ مثلاً جرت حبشہ پر لکھنے والا ای وقت جی اوا کرے گا جب وہ حبشہ کے حکمرانون، حبشہ کی تاریخ اہل حبشہ کے غدا ہب وغیرہ سے استفادہ کرکے لکھے گا اور یہ مواد میرت سے نہیں بلکہ تاریخ سے ہےگا۔

عرب میں تاریخ کا مقروینی ارتقاء : مورخ کی سب سے اولین شرط تریہ ہے کہ جس وقت وزبانہ کے حالات کا بخوبی علم رکتا ہو۔ اوراگراس کا علم مطابع اتی ہوتو تاریخ مرتب کررہا ہے۔ ان حالات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ وہ ان واقعات کو دیائتذاری سے نقل کرے۔ مؤرخ کی دوسری شرط جو تاریخ کی تعریف کی تعریف کی دوسری شرط جو تاریخ کی تعریف کے معمن میں بھی آئی وہ یہ ہے کہ ایک مورخ محض واقعات کا علم اور اس کو نقل کرنے کی صلاحیت کا علم اور اس کو نقل کرنے کی صلاحیت کا علم اور اس کو نقل کرنے کی صلاحیت کی شرکھتا ہو، بلک اس پر مستزاد سے کہ وہ ان واقعات کے اسباب لیس مظر اور وہ بات پر بھی گری نظر رکھتا ہو، اور پھر ان کے عواقب و نتائج سے بھی بنظر میں آگاہ ہو اور ان کو نقل کی دوران کو نقل کی ہو۔ (ے)

مورخ کے لئے ایک شرط میہ کہ دہ جس زمانہ کے حالات و واقعات تحریر کردہا ہے اس زمانہ کی اور اس زمانہ جس زندگی گزار نے والوں کی ثقافت ، تعدن اور تہذیب پر پوری
دسترس رکھا ہواور اس پر منظر جس ان کے حالات کا جائزہ لے۔ بینی محض حالات نقل کر دینا،
پھر اس پر تفتید کر دینا اور تقید و محاکمہ تنقید قائم کر دینا ہی کافی تہیں ہونا، بلکہ مورخ کی تنقید،
اس وقت زیادہ قائل فہم معلوم ہوتی ہے جب وہ اس قوم کے تعدن و معاشرت ہے آگاہ
ہو۔ (۱۸) تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے حوالہ سے بہت یوا ذخیرہ ہمارے پال موجود 
ہے۔ لین برحمتی سے زمانہ جالجیت بیل متداول کمایوں کے ناموں سے ہم تا آشا ہیں۔
بعض ما خذ سے معلوم ہوتا ہے کہ چندایک عالم قدیم کمایوں کو پڑھایا، جن کیا کرتے تھے۔
اس سلسلہ جس سرکین سے استفادہ کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں تو پنہ چلا ہے فہ کورہ کمایوں میں خانہ کھیا کہ فہ کورہ کمایوں میں خانہ کھیا کہ ناریخ بھی ہوتی تھی، جس سے ایک بڑے مورخ وہب بن منب (۱۱۰ کے ۱۲۸ م یا ۱۱۲ اور کیا اس تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱۱۰ کے الل کم کھید کے تفوش (کتبات) کی اپنی تاریخ میں اہمیت سے بخولی واقف تھے اور یمیوں، یہود بوں اور عیسائی راہیوں کی مددے ان کو مجا کرتے تھے۔

اگرچداسلام نظم نارخ کے ذوق کونے آفاق سے آشاکیا تھا، لیکن حربوں کا زمانہ جاہلیت کی تاریخ اور واقعات سے خفظم نہ ہوسکا۔ بہت سے کہار صحابہ عالم انساب تھے۔ای طرح بہت سے تابعین، جنبول نے مفازی اور فتوح اسلامیہ پر کما بین کسی تھیں، ماہرانساب تھے۔

مقام افسوں ہے کہ سرت نگاری میں قدیم حرب کی تاریخ اور دوسرے علوم کا تذکر وسرسری ساہوتا ہے۔ اس بارے میں قدیم ترین کمابوں کے نام بیر ہیں "اخبار البعن داشعار ها وانسامها"، عبید بن شویة المجوامی کی "کتاب الامثال" ' صحارکی ""کماب الامثال" اور زیاد بن ایر (م۵۳ ھ/۱۷۲۳م) کی"کماب المثالب"

قدیم ترین کتب، مثلاً این اسحاق کی کمایوں "اخبار کلیب و حباس ادر حوب البسوس بین میکو تعلب"اور این لکمی کی "کماب اللسب" سے امید ہے کہ قدیم عرب کے بارے بی ہماری معلومات میں اضافہ ہوسکے اور آخری اموی دور کے علائے کبارکی تصانیف سے ہم شناسا ہو کمیں۔

دور حاضر میں ایک تابعی خراش بن اساعیل الشیانی کے بارے میں ہماری معلومات زیادہ تفصیل اور مجری تیس میں، جن سے محد بن سائب الکسی نے اپنی کتاب "اخبار ربید وانساہما" میں بہت می روایتی درج کی ہیں۔

ای طرح حانی بن المندرالکائی ہے منسوب آیک کتاب 'نسب حمیر' ہے جو ابن پنس (م ۱۳۲۷ھ/۹۵۸ء) کا ماخذ رہی ہے۔(۲۰) مسلمانوں کا تاریخ عالم سے اهتقال، اگر چدابتدائی حالت میں تھا،لیکن بداہتمام تغیرالقرآن میں تھا،لیکن بداہتمام تغیرالقرآن میرت النبی حلیقہ اور آخضرت ملیقہ کے اقوال دافعال سے تمی طرح کم نہ تغار اسلام لانے والے یہودی فضلاء مثل عبداللہ بن سلام ادر کھب الاحبار خلق عالم اور انبیاء سابقین کے بارے میں قرآنی فقص کی تشریح و تغییل بیان کیا کرتے تھے۔ اس موضوع کے متعلق عبداللہ بن سلام اور کھب الاحبار سے منسوب بہت کی کتابیں ہم تک پہنی ہیں، اگر چہ ان کی اصلیت کل نظر ہے، پھر بھی کتب معاذی اور قدیم تغیروں ہیں جن تک ہماری رسائی بھی ہے، ان نوعلم یہودی فضلاء کی بہت کی آراء شامل ہیں۔ کھب الاحبار خود بھی مصنف شعاور علی ہے۔ ان نوعلم یہودی فضلاء کی بہت کی آراء شامل ہیں۔ کعب الاحبار خود بھی مصنف شعاور علی شان کی کتابوں سے آ شا تھے۔

کعب گونا گول علی د معارف میں دسترس رکھتے ہے اور حضرت عمر بن الخطاب سیست بہت ہے مسلمانوں کے لئے جوعرب قدیم کے حالات سننے کے شاکل سے معلومات است کا ماخذ و منبع سے ۔ کعب کے بعد دوسری نسل کے مسلمانوں کے لئے وہب بن مدید مختلف علوم و فنون کے جامع ستے ۔ دہب بن مدید نے ایک کتاب، ''کتاب الملوک'' حمیری محکم انوں کے جامع ستے ۔ دہب بن مدید نے ایک کتاب، ''کتاب الملوک'' حمیری محکم انوں کے جارے بی تکلمی تھی ، جو تاریخ عرب تکھنے کی ابتدائی کوشش تھی ، اگر چہ بیان کردہ علم افالات و واقعات کی بناہ پراس کی تاریخی اہمیت کھے زیادہ نیس کہ کہا جاتا ہے کہ وہب بن مد نے اس کتاب میں اپنے اسلاف کی کتابیں بھی شامل کردی تھیں ۔ آ فرینش عالم اورانیا نے سابقین کے بارے بی مرویات بھی تاریخ عالم کی ایک تیم ہے ۔ ان کی بعض اقسام سیرت سابقین کے بارے بیں مرویات بھی تاریخ عالم کی ایک تیم ہے ۔ ان کی بعض اقسام سیرت الرسول صلی اللہ علیہ ورفتو حات استامیہ پرینی ہیں ۔ (۱۲)

قدیم عربی ما فذ اور ان کے اقتباسات، کے مطالعہ اور تختیق سے بتا چاتا ہے کہ ملکون اور شہروں کی ابتدائی تاریخ اسلامی فقو حات اور جغرافیہ سے وابستہ ہاس لئے ان کا مرجع اسلام کا اولین زمانہ ہے، الازرتی (م ۲۲۲ھ/ ۸۲۵ء) کا بیان ہے کہ مورخ وہب بن حدید (م ۱۰۰ھ/ ۸۲۸ء) کا بیان ہے کہ مورخ وہب بن حدید (م ۱۰۰ھ/ ۸۲۸ء) نے کعبہ کی تاریخ کے لئے ایک قدیم کتاب سے استفادہ کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرابن انتظاب، حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض الل علم کعبہ کی تاریخ میں دئیسی رکھتے تھے اور اسلام سے بچھ عرصہ پہلے بعض الل کمہ نے بمنوں اور یہود یوں سے کہا تھا کہ دو کھبہ رکھی ہوئی عبارتیں پڑھ کرسنا دیں۔

عبد اسلام بل بعض محرد روا تول سے باچتا ہے كد حضرت عرقين الحفاب تاريخ و

جغرافیہ سے شغف رکھتے تھے۔ انہوں نے بعض علائے انساب جوایام عرب کے بھی واقف
کار تھے کہ ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ قبائل عرب کے بارے جس ایک رپورٹ مرتب کردیں
اور پھر لگا کر حرم کی کی حدیثدی کردیں۔ المسعودی نے کتب تاریخ کے آ غاز تانیف کے
یارے جس لکھا ہے کہ اسلامی فقو حات کے بعد حضرت عرفارون نے اپنے ایک معاصر ' حکیم'
یارے جس لکھا ہے کہ اسلامی فقو حات کے بعد حضرت عرفارون نے اپنے ایک معاصر ' حکیم'
کو لکھا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عربوں کو ان شہروں کا حاکم بنایا ہے اور وہال
سکونت عطا کی ہے، اس لئے ان شہروں کے کمل حالات لکھ کر بھیج دیئے جا کیں۔ اس پر حکیم
نے شام، محر، تجاز، عراق، خراسان اور فارس کے بارے بس تمام تفسیلات لکھ جھیں، اس
طرح حضرت عرق نے فاتح قادیہ کو حکم دیا کہ وہ قادیہ کے حالات لکھ
خرج حضرت عرق نے فاتح قادیہ کو حکم دیا کہ وہ قادیہ کے حالات لکھ
بیجیں۔ (۱۳۲۹ھ) کرانشونسکی نے ان روایات کی اصالت کی تعدیق کی ہے اور لکھا ہے کہ
بیجیں۔ (۱۳۶۵ھ) کرانشونسکی نے ان روایات کی اصالت کی تعدیق کی ہے اور لکھا ہے کہ
بید تدیم ترین اور اہم ترین تحریریں مسلمانوں کے تاریخی اور چغرافیاتی ذوت کی شہادت و پی

اسی بارے بیں بھرہ کی رپورٹ جوزیادہ بن ابیبہ (م۵۳ ھ/۱۷۲ء) نے حضرت عثان بن عفان کے لئے تیار کی تھی۔ جغرافیہ اور تاریخ دانوں کے صلتوں میں ایک عرصے تک متداول رہی۔ یا توت المحوی نے بھی اس رپورٹ سے استفادہ کیا تھا جوز کریا کیجی الساجی (م ۴۰۰ھ/۹۲۰ء) نے اپنے ہاتھ سے تکھی تھی۔

حضرت سبعی (م 19ھ/ ۲۴۰ء) کے زمانے ہیں بھی مشہور و معروف تھیں اور خود انہوں نے بھی ایک کتاب نقس موضوع پر لکھی تھی۔ الواقدی نے اموی عبد میں لکھی جانے والی بعض کتب الفتوح کے مولفوں کا ذکر کیا ہے، جن سے اس نے فائد واٹھایا ہے۔

موضوع کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یزید بن الی حبیب (م ۱۲۸ھ/۲۵۵ء) اور عبید اللہ بن الی جعفر (م ۱۲۵ھ/201ء) نے اموی عبد علی تاریخ مصر پر کتابیں لکھی تھیں۔ عمر بن تحد بن پوسف الکندی نے چوخی صدی ہجری بیں اپنے ماخذ کے همن میں ''کتب فضائل مصر'' کا مجمی حوالہ دیا ہے، البتہ بی معلوم نہیں انہوں نے ''فتوح مصر'' ،''اخبار مصر'' اور'' فضائل مصر'' وغیرہ کتابوں سے کب استفادہ کیا تھا۔

قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب فضائل کا تاریخ اور جغرافیہ سے مجراتعلق تھا۔ کو انت سسکی نے تو عربوں کے ہاں کتب فضائل کو جغرافیہ کی ابتدائی کمایوں علی شار کیا ہے۔ اس بارے میں میں قدیم ترین کمآب "فضائل کم" حضرت حسن الهری (م اله ۱۹۸۸م) ہے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے علادہ موضوع کے اعتبار ہے مرتبہ ایک حدیث کی کتاب جس میں مختف شیروں کے فضائل خدکور بیں۔ اس تم کی ایک کماب" کماب الفرائفن" مرتبہ حضرت سفیان ثوری (۱۲اله ۱۲۸م) ہے، جس میں ایک باب "فضل المدینة" رمیمی ہے۔ (۲۲)

اسلامی دور میں قدیم شاعری کے تحفظ اوراس کو زمانے کی دست و برد سے بچانے
کے لئے علاء کی کدوکا وش حضرت عرق بن الخطاب کی مسائل کی مربون منت ہے۔ ردایت ہے
کہ حضرت عرق نے مغیرہ بن ضعیمة (م ۵ ۵ م/ ۱۷۰ و) کو لکھا تھا کہ دہ شاعروں سے بیددریافت
کریں کہ انہوں نے ظہور اسلام کے بعد سے کیا کیا کیا لکھا ہے یاتھم کیا ہے۔ (۲۳) مزید
برآن انسار کے کلام کی بحق و قد وین حضرت عرق کے عہد میں ہوئی۔ امثال عرب اور مثالب
عرب کی قد وین بھی فاروتی عہد حکومت کی یاوگار ہے اور ان کا مجموعہ اشعار عرب سے کمیک

حماد الراویہ نے بعض جابل شعراء کے بارے میں ایک کتاب تھی تھی، جس کا بہت ہوا حصہ تاریخ الطبری (ا/ ۱۰۱ ـ ۱۰۹۱) اور کتاب الآغانی (۱۰۵ ا ـ ۱۲۵ مطبوعہ وار الکتب) میں شامل ہیں۔ ابوعم الرئی (جواموی دور میں زندہ تھا) نے دوشاع ول - حاجز الازدی اور ثابت قطید کے حالات لکھے تھے، ان کے اقتباسات کتاب الاغانی، مطبوعہ بولات، ۱۱/ ۲۵ ـ ۲۷ کی میں پائے جاتے ہیں۔ قدیم ما خذوں میں ایک بہت کی کتابول کے بام اور ان کے اقتباسات مطبح ہیں۔ ان میں سے بہت کی کتابول کے موافول کے نام نیس ملتے، جن سے ابوالقاسم آ مدی (م سے الام ۱۹۸۹) نے اپنی کتاب "المؤتلف" میں استفادہ کیا تھا۔

مقدوہ یا ما۔ مشہور ہے کہ تقافت کی تاریخ پر قدیم ترین اور اہم ترین کتاب، یوس الکا ہو ک کتاب الآغانی ہے۔ این خرواذ ہے بیان کے مطابق بید کتاب یوی مختیم تھی۔ (۲۳) عہد اسلامی کے ابتدائی مورضین: تاریخ کا ذخیرہ جن راویان کے توسط و روایت سے تدوین کے مراحل تک پہنچا ہے تاریخ کے متعدد راویان وہی جی جو تغییر، حدیث اور سیرت کے دادی ہیں۔ چند راویان کے کوائف قصیفی خدمات کا جائزہ پیش خدمت ہیں۔

## ١ ـ حضرت عبدالله بن سلام 🍲

عبدالله بن سلام بن الحارث، مدينه كے يبودى تنے، جب آ تحضرت ملى الله عليه وسلم مدينه مند مند منوره تشريف لاسك تو وه اسلام في آئ يہلے ان كا نام الحيض تھا، ليكن آخرت ملى الله عليه وسلم في ان كا نام بدل كر عبدالله ركاد يا۔ حضرت عمر قاروق كے ساتھ في حليه اور في بيت المقدى ش شريك رہے۔ جب حضرت على آئ كے قلاف باخيوں في ورش كى تو انبول في حضرت على شكى ان كى شهرت اس بنا يہ به يورش كى تو انبول في حضرت ملى ان كى شهرت اس بنا يہ به كر انہول في تحضرت ملى الله عليه وسلم سے چند سوالات يو يقتص تنے اور ان كے جواب ياكر وہ اسلام لے آئے۔

عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے جواسلام لائے۔ آفرینین عالم، تاریخ عالم ادر انبیائے سابقین کے بارے میں ان کی روایتیں کتب مفازی، کتب حدیث ادر کتب تفاسیر میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی وانیال سے منسوب کتابیں ان کے پاس تھیں، جن میں اللہ تفاتی کی مخلوقات کا ذکر تھا، اور انہوں نے حضرت عثال کو ان کے مندرجات سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ (۲۵)

تصانيف: حزرت عبدالله عدددد في كايس منوب بي-

- ا۔ المسائل۔استضادات جو حضرت عبداللہ سلام نے آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم سے کے تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم سے کئے تھے،مطبوعہ قاہرہ کا ۱۸۶۸ء
- ۲۔ جادو ٹونے سے متعلق ایک رسالہ مختوطہ عدد ۲۹۵۳ ( مکتوبہ ۵۹۰ھ) کتب خاند چیریں
- س۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں احادیث، مخطوطہ عدد ۱۱۹۳۰ء کتب خاندا سکوریال میڈرڈ)
  - م مرديات عن اسفار دانيال مخطوطه عدد ١٥٩٩ و بركن (٢٦)

## ٢ ـ كعب الاحبارية

ابواسحاق کھب بن باتع ، یمن کے بہود تھے، معفرت ابو بحر العدیق یا معفرت عمر العام ہوئے اور معفرت عمر بن الخطاب رصی اللہ تعالیٰ عبیم کے زمانہ خلافت بھی مشرف یا اسلام ہوئے اور معفرت عمان ختی کے عہد خلافت میں وفات پائی (۳۳ ہے/۱۵۳ ء یا ۱۵۳/۳۳ ء) سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں میں اسرائیلی روایات کی اشاعت کی مختلف مسائل میں ان کی روایتی ان کے مسلمان ان سے کے مختلف النوع علوم ومصارف سے آگائی کی مظیر ہیں۔ پہلے زمانے کے مسلمان ان سے مشوب کمابوں سے واقف تھے۔ (۲۷)

تصافیف: كب مدرجة بل كابي منوب بن-

العجائب والغرائب"، مخطوط عدد ٢٢٩٤٣٠ و الغرائب"، مخطوط عدد ٢٢٩٤٣٠ م
 مكتيه عامد القابره،

- ۲\_ \* "وفاة موسى"، مخطوط عدد ۵۵٪ ۲ (۲ اوراق نوشته دسوي صدى اجرى)
  - ٣ . "المسلك الناظم في علم الأول ولآخرة"، قابرة كلندا ٣٩٢/
    - ٣\_ "حديث ذي المكفل"، مخطوط بوفاق٨٢٨٠ ه
    - ۵ "حديث تامات الذهب"، حديث افراتيون بندالملك قابره
- ۲۔ حضرت آدم وحواء کے بارے میں اس کی آیک تماب کا لکڑا اور الحمد فی (الاکلیل)

  19-41/4

#### 2. وهب بن منبه 🏶

ابو عبدالله وبب بن مند، ٣٣٥ ه ك لك جمك بيدا بوئ و وب اور ان ك بحاك بيدا بوئ و وب اور ان ك بحاك بيدا بوئ و وب اور ان ك بحاك بيون عام، غيلان اور مقتل كاشار تابعين من ب و مفترت عمر بن عبدالعزيز (م 99 ه / ١١٠ ـ ١٠٠ / ٢٠٠ ) ك عبد حكومت من قاض بحى رب اليافق بي وري قيد بحى رب بهين البين قيد من واكن كاسب اور مت اسارت معلوم بين بوكى - كبا جاتا ب ك ذبب شروع من قدرى تقريبن بعد بن اوم رب -

وہب اموی دور کے کیٹر العائیف مصنف تنے۔ اور مدید منورہ کے متاز مورخ، یا قونت نے لکھا ہے کہ وہ وقائع نولیں اور تشعن نگار تنے۔ وہ الل کتاب کی مروبات سے بخولی واقف تنے۔ اور آفریشن عالم اور انبیائے سابقین اور بی اسرائیل کی تاریخ کے عالم تے۔(۲۸)

<u>تَصَانَفٍ :</u> الـ "كتاب العلوك العتوجه من حمير واخبارهم وقصصهم وقورهم واشعار هم

- ٢ كتاب المبتداء والسير
  - ٣ كتاب المفازي
- ٣٠ قصص الانبهاء وقصص الاخبار
  - ۵۔ رسالہ فی سیرت النبی لگھ
- ۲- کتاب المنزامیر ترجمه زبور داؤد (۲۹)

## ٤\_ ابورفاعته الفارسي

' محمارہ بن ویعمد بن موئی بن الفرات، معری الد ہوئے۔ ان کے باپ نے ۱۳۷ /۸۵۱ مے اس کے باپ نے ۱۳۷ /۸۵۱ مے اس کا می ۱۳۷۷ /۸۵۱ مے نے اس عالم فائی سے کوچ کیا تفا۔ ابور فاعمہ محدث اور مورخ نتے۔ انہوں نے معریں ۲۸۹ /۲۸۹ میں وفات پائی۔(۳۰)

تَصَانَقِت : "بدر الخلق و قصص الانبياء"، ال كـ ١٥٥ اوراق فاتركان ش مِن ـ

## ٥۔ ابوبكر الجوهري

ابو بکر احمد بن عبدالعزیز الجو ہری، عمر بن شعبہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ابوالخرج الاصفہائی خود ابو بکر سے روایت کرتے ہیں۔ وہ چوتھی صدی کے اوائل تک زندہ ہے۔(۳۱)

تصانیف: "کاب السیعة" اس کاب کے بہت سے اقتباسات شرح نی البلاط علی میں۔ بیں۔

## 3 ـ المنذرين محمد

ابوالقاسم المزررين محر بن المرزر بن سهد القابين، شيعه عالم فخف ابوالقرح الاصفهائي بحى ان كرون كرون المرزر في الاصفهائي بحى ان كرون كرون كرون الله عن الاصفهائي المرزرة المرزرة المرزون المرزرة المرزون المرزو

تهاشف : اركاب الجل ، ۲ ركاب صفين ، ۳ ركاب النجوان ، ۴ ركاب الفارات ، ۵ ركاب الفارات ، ۵ ركاب الفارات ، ۵ ركاب جامع الصفقد الوالفرج الاصفهائي في " كاب القائل الفاليين" (۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ) من المنذ ركى كمايول سے استفاده كيا ہے ، ليكن ان كے نام نيس معلوم ہو سكے ـ شايد مركاب " كماب مفين" بى جو ...

#### ٧۔الطبري

ابوجعفر تحدین جرین بریدالطری، ۲۲۳ه کاوافریا ۲۲۵ کاوافریا ۲۲۵ کاوافریا ۲۲۵ کاوافل میں بیدا ہوئے۔ الطیری نے توجائی بی جس است آپ کو علمی کا تحصیل کے لئے وقف کرایا۔ شروع میں وہ الری میے، پھر بغداو تعمل ہو گئے، جہاں امام احمد بن ضبل کے درس میں شامل ہوتے دہے۔ جہاں امام احمد بن ضبل کے درس میں شامل ہوتے دہے۔ بعد ازاں انہوں نے بعروہ کوف، شام، معری سیاست کی۔ ان کی علی محمود تھی، بلکہ وہ تو، اخلاق، دیا فیات کل وہ مرف تاریخ، تغییر اور صدیت کی تحصیل تک محمدو و نہی، بلکہ وہ تو، اخلاق، دیا فیات اور طب وغیرہ کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ شروع شروع میں وہ شافی غرب سے نبست رکھتے تھے، لیکن معرے والی پر انہوں نے ایک فقیمی کتب خود بنالی، ''جو جربیہ' کہلاتا تھا۔ الطمری علوم اسلامیہ کے کیراتھا نیف معنف جیں۔ ان کی شیست کا مدار دوگرانقد رتھا نیف، کا کا سب سے بہلے مورخ اور مشرفین جی، کہا کہ کا کہ ادر جام تقیر کی تحریک تو کرکا کا تفار کی تاریخ عالم کے سنہ وار تکھتے کی دوایت اور قرآن کر کم کی مقدم کی اور جام تقیر کی تحریک تو کرکا کا تفار کم از کم دومری جری سے ہو چکا تھا۔ (۲۲۳)

بی حقیقت ہے کہ الطیری نے اپنی تاریخ اور تغییر میں سابقہ کتب، جواب وستبرد زماند کی غذر ہودیکل میں۔ کے اقتباسات دے کر ان کو ایک طرح سے زندہ کر دیا ہے۔ الطیری نے زبانی روایات کے علاوہ تحریری مواد ہے بھی استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے زبانی روایات کے علاوہ تحریری مواد ہے بھی استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کا زبانے کی دسترس میں آسکیں کیونکہ ایسیویں صدی کے نصف وائی میں ہونے والی علمی تحقیقات نے تاریخ نو کسی کے آخذ کی نشان دبی کروی ہے۔
تاریخ نو کسی کے آخذ کی نشان دبی کروی ہے۔

الطبرى كى كماييس زبانى روايات يا احاديث كالمجموعة نيس بين، يلكه انبول في سابقة كتب (جن كى تفيض و تاليف ٥٠ هاور ٢٥٠ هدك ورميانى عرص بس بولى تمي) كى معلومات كو الى كمايول بين مميث ليا ب-سلسله اسناد كى آخر بيس جو نام آئے بيس وه راويوں كے اساء بيس ندكه موفقين كه رسمه)

تها نف: إلى اعبار الرسل و الملوك مطبوعه

۲۔ تاریخ طبری کے تکمیلے

٣ . تهذيب الآثار و تعديل معاني الثابت من الاخبار

٣ \_ جامع البيان عن تاويل القرآن (٣٣)

## ٨. ابوالعثم الكوفي

محر (ابو محر علی یا احر) بن علی بن اعظم الکوئی، ان کی زندگی اور علمی کارتاموں کے بارے میں زیادہ محتیق اور قد تی نہیں ہوگی۔ انہوں نے عالبًا ۳۱۳ھ/۹۳۱ء کے قریب انتقال کیا۔ انتقال کیا۔

تصانف : ر "کاب الفتوح" محدین احدین محدستونی (یزبانه ۵۹۹ه ۱۱۸۹ م) نے اس کا قاری خی ترجمہ کیا ہو۔ (۱۲۵۰ ما ۱۳۰۰ م) اس کے فاری ترجمہ کو چرس نے باری کے فاری ترجمہ کو چرس نے بات میں تعلق کیا جاچاہے۔ جوالیم ایک کی کی سے۔ برا ایستاداء خبر و قعته صفین"، مخطوط عدو (۵۵۰ (منگا کی کھیت) (۳۵)

## ۹۔ ابوقبیل

ابقیل جی بن بانی بن ناصر العافری المصری، حضرت عمان کی شبادت کے

زمانے بیں زندہ ہے۔ انہوں نے بزیرہ ردوش (دوڈز) پر ہے بی بی شرکت کی تھی۔ وہ حضرت عمر و بن العاص، عبداللہ بن عمر ادر عقبہ عامر انحفی (م ۵۸ ہے/ ۲۵۸ م) وغیرہ ہم سے دوایت کرتے ہیں، جبکہ خودان کے داوی بزید بن الی صبیب، لیٹ بن سعد اور ابن تحقیہ وغیرہ ہم ہیں۔ تیس کرتے ہیں، جبکہ خودان کے داوی بزید بن الی صبیب، لیٹ بن سعد اور ابن تحقیہ وغیرہ ہم ہیں۔ تیسری صدی جمری کے بعقوب بن شعبہ کا بی قول ہے کہ ابقبیل الزائیوں اور ہنگامہ آ رائیوں کے دافت کا رہے۔ آپ معر پر کھنے والے اولین مورخ ہیں۔ ابن عبدالحکم نے ابن عبدالحکم کو بینی تقل کی ہیں۔ ہم بی فرض کر سکتے ہیں کہ ان اقتباسات کا مرقع ابوقبیل کی کہاب "فتوح معر" ہے، جو کئ واسطوں ہے ابن عبدالحکم کو بینی تقی ۔ ابوقبیل نے کہا کہ میں انتقال کیا۔ (۳۱)

## ۱۰ ـ يزيد بن ابي حبيب

ابورجاء بزید بن ابی حبیب (سوید) الا زوی، ۲۳ الا استدا برید ابورخدوه الا برید ابورخدوه تا بعی بیدا بورخدوه تا بعی بینیا مورخوں میں بین بین ان کی کمابوں کے صرف اقتباسات ہم تک پنچ وہ معر کے اولین مورخوں میں بین، لیکن ان کی کمابوں کے صرف اقتباسات ہم تک پنچ بین ان کی کمابوں کے صرف اقتباسات ہم تک پنچ بین ان بین ان بین کومت کے حالات بین ان بین کتب مفازی جسی کمابوں کے محمر تقد الزبری مفازی جسی کمابوں کے محمر تقد الزبری نے خود افتراف کیا ہے کہ بزید بن حبیب افز بری کے ہم عصر تقد از بری نے خود افتراف کیا ہے کہ بزید بن حبیب بیرت ہیں اور ان سے خط و کمابت رکھنے تقد اس کی ایک خرب وضاحت ہوتی ہے کہ بزید بن حبیب کو سیرت کی ایک کماب می تقد بین محبیب کو سیرت کی ایک کماب می تقد بین محبیب کو سیرت کی ایک کماب می تقد بین محبیب کے فیاد میں تقد بین بین حبیب کے مصرف کے بارے بین تقد بین بین محبیب کے فیاد کے بارے بین تقد بین اسمان بزید بن حبیب کے مشہور تلاغہ ہیں تھے، بنہوں نے اس کی حبیب کے مشہور تلاغہ ہیں تھے، بنہوں نے اس کی دونات بائی ۔ (۲۲)

تصانیف : عمد بن اسحاق، الطبری، البلاذری، عبدالرحمان بن عبدالحكم، محد بن يوسف كندی ادر الاصاب على " تاریخ معر" كے متعدد اقتباسات شامل بین طبقات ابن سعد علی منقول بہت سے اقتباسات سے پہتہ چاتا ہے كہ يزيد بن اني حبيب نے سيرت على محل ايك كتاب تاليف كي تقى ۔

## 11\_ابوعمرالمرهبي

ابوعر ورئن عبداللہ بن زرارہ المرجى الكوفى الحمدانی، سعيد ابن جبير وغيرہ سے روايت كرتے جي ابوقت كا بيان ہے كہ ابوعر نے عبدالر من بن اهعث اور تجاج كى آوين (٨٠٥) من شركت كي تقل ہوں الموقت كو تھے۔ ايك من قول كر مطابق ابوعر نے دوسرى صدى جرى كر اواكل على وقات پائى۔ ابوالفرخ نے ابوعر كى كراب، جو انہوں نے دو اموى شاعرول ابنات بن قطنہ (م ١١٠ه ملام) اور الحاج الا دوى كر يارے على كھى تھى، كر فود نوشت تھى كئے ہے استفادہ كيا تھا اور الى كے افتراسات كماب الا قانى (١٥٥٥) اور الحاج الا توى كے بارے على كھى تھى، كر فود نوشت تھى كئے ہے استفادہ كيا تھا اور الى كے افتراسات كماب الا قانى (١٥٥٥) مطبوعہ بولاق) عن جي - (٢٨٥)

## 12\_ حماد الراويه

حاوالراوید کا عام اس کے داوی الیشم بن عدی کے مطابق حاوبین میرہ فقا جبکہ
الدائتی نے اس کا عام حاوبین ماہور کھا تھا۔ (کآب الاغانی، مطبوعہ ہوات، ۱۲۵/۵) وہ
کے ہام ہوں ہوں ہوا۔ اس کی وقات ۱۵۵ ہا اے ہے۔ ۱۵۸ ہے کے درمیانی
میروں جس ہوئی۔ ابن الحتر نے طبقات الشراء (عم ۲۹) جس اس کے ہم عاموں حادثم
اور حادثین الزر برقان سیت اس کی مرح کرتے ہوئے کھا ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا۔ وہ
ان شاعروں جس تھا جنہوں نے متمور عہای کے عہد جس بقداد کو الوداع کہا تھا اور اس کا تھوڑا
ما کلام کی کررہ کیا ہے۔ (مثل کا ب الآغانی جن)۔ حاد الراویہ کی شہرت کا ماراس کی
ما کلام کی کررہ کیا ہے۔ (مثل کا ب الآغانی جن)۔ حاد الراویہ کی شہرت کا ماراس کی
ماطورات رکھا تھا۔ تمام کتب معاور اس کی قوت یا داشت اور کھرت دوارت پر متنق جیں۔
مطورات رکھا تھا۔ تمام کتب معاور اس کی قوت یا داشت اور کھرت دوارت پر متنق جیں۔
اس کے ساتھ یہ جس فرکور ہے کہ اس جس علاء جسی احتیاط اور تھی کی الجیت نہی اس لئے وہ
زیادہ قابل احتیار تیس قدیم اضطفری روایت اور حماد کے کرواد کے بارے جس آئ تک
کوئی تقیدی مطافر تیس ہوسکا اور نہ ہم بیشن کے ساتھ اس قول کی تعد یق کر کتے ہیں کہ
کوئی تقیدی مطافر تیس ہوسکا اور نہ ہم بیشن کے ساتھ اس قول کی تعد یق کر کتے ہیں کہ
دراس رائے کی تائید کر سکتے ہیں کہ حاد و متائع کروئ اور نہ مہرت سے اساب کی
دراس رائے کی تائید کر سکتے ہیں کہ حاد و متائع کروئ اور نہ میں بہت سے اساب کی
دیاء پر اس رائے کی تائید کر سکتے ہیں کہ حاد و متائع کروئ اور تہ می بہت سے اساب کی
دیاء پر اس رائے کی تائید کر سکتے ہیں کہ حاد و متائع کروئ اور تہ میں بہت ساشعرمواد ضائع۔

ہوچکا ہے، کہ حماد اور خلف الاحراشعار کے اولین رادی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برنکس ہے کیونکہ ان سے پہلے دو تنمن تسلیس قدیم عربی شاعری کے راو بول سے بخوبی شناسا تھیں۔ مکتبہ بھرہ کے عاسدول اور منافسول کے اتبامات کے باوجود حمادکی تحریف و توسیف بھی آئی ہے۔ ایک بڑے عالم عمرو بن العالاء (م 104ھ/222ء) نے اس کو این پر فضیلت وی

الاسمنی نے امرہ القیس کے بہت سے اشعاد حاد سے روایت کے ہیں۔ تاریخی حقائی سے فابت ہوتا ہے گئی سے فابت ہوتا ہے کہ جن اشعار کی جع و تدوین جاد اور اس کے معامیر ول نے پہلی ارکی تھی اس کی روایت مرف زبانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ حاد صرف ان اشعار کی روایت کرتے تھے۔ جو دیوانول اور محیفول کی صورت میں پہلے سے مرتب ہو تھے تھے۔ جاد کو "شعرالانساد" کہ ای صورت میں اس نے دوبارہ تدوین کی۔ بہرمال اس سے فابت ہوتا ہے کہ حماد کے پاس قد تم اشعار کے بہت سے مجموع تھے۔

اموی ظیفہ وئید بن بزیر (م ۱۲۱ م/۱۳۷ ء) نے ایک وفد حماد کو بلا بھیجا۔ حماد فی طابع کے اس بناہ پر حماد فی طابع کی اس بناہ پر حماد نے خیال کیا کہ ظیفہ اس سے قریقی اور تقیفی شعراء کے متعلق بوچہ ہے کہ کر سے اور اشعاد نے کتاب قریش و ثقیف کا مطالعہ شروع کر دیا، لیکن ظیفہ نے دانیار عرب، انساب عرب اور اشعاد بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیئے۔ ظیفہ وئید اخبار عرب، انساب عرب اور اشعاد عرب کی جمع و تدوین میں معروف تھا۔ اس نے حماد اور جناد سے دوادین مستعاد لے لئے اور ( کیکھ عرصے کے بعد) انہیں والی کر دیا، دیکھتے این الندیم (الفیرست، می الا مطبوعہ فوگل) نیز دیکھتے ناصر الدین الاسد (معماد رائشر الجالی میں ۱۵)

این الندیم نے لکھا ہے کہ حادی کوئی کیاب نظر نہیں ؟ تی، لوگوں نے اس سے اشعار روایت کئے ہیں اور کیا ہیں ان کے بعد لکھی گئی ہیں (النہر ست، ۹۲) ابن الکھی نے ایک تاریخی کمیاب حادث تھا۔ اس کی روایت کی ایک تاریخی کمیاب حادث تھا۔ اس کی روایت کی اجازت اسحاق بین الصحاص اور اس کے باپ سے لیاتھی (الطبری، ا/۱۹۱۰۔ ۲۹، لا غالی اجازت اسحاق بی بیت محلقات کو جمع کمی اور اس کے باپ سے لیاتھا ہے کہ حماد نے معلقات کو جمع کمیا تھا، ویکھنے بروکھان (۱۲۲/۱)، نیز یاقوت الحموی (ارشاد الاریب، ۱/۱۲/۱)، ابوحاتم بحمانی نے دیوان الحلید کی قدوین کرتے ہوئے، "اکمار الروایظ" سے استفادہ کیا تھا

اور اپنے ہاں کی روایات سے اس کا مقابلہ کیا تھا، و کھنے این الثجر کی ( مخامات، ص/۱۳۳۱، ۱۲۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حماد کی بیان کروہ روایت میں چکھ زیادہ فرق نہ تھا۔ (۳۹)

تصانیف: ا المعلقات، زمانہ جابلیت کا تاریخ حاد الرادایة نے لکمی تنی جس کے بعض کو سے المحلقات، زمانہ جابلیت کا تاریخ حاد الرادایة نے لکمی تنی جس الکی دیئے کو سے المحلی کی تاریخ (۱۱۹/۱-۱۰۱۹) میں بردایت بشام بن محمد المحلی دیئے میں، جس نے کتاب کا نام ''کراپ حاد'' لکھا ہے، لیکن ابوالفرج الاصفهائی اس کتاب کا نام خمی ''خبرحاد'' ادر کمی ''کراپ حاد'' لکھتا ہے۔

۲۔ آمری نے اپنی کتاب "العوثلف والمعطف" ش حادکی کتاب" اشعار الرباب" کا بھی ذکرکیا ہے۔ (۱۳)

تاریخ کا درجہ کتب سیرت ہے کم ہے۔ اس لئے اس اصول کا ذکر بھی بعد یس کیا ہے۔ تاریخ مراد وہ کتاب ہیں جنویس قدیم سے۔ اس لئے اس اصول کا ذکر بھی بعد یس کیا ہے۔ تاریخ مراد وہ کتاب ہیں جنویس قدیم مسلم اسکالرز نے اسلام کی عام تاریخ کی حیثیت سے قلمبند کیا ہے۔ اس میں عہد نبوی سیالی اس سے قبل کے طالات اور بعد کے عرافوں کے طالات کا تذکرہ کیا حمیا۔ بہت سے واقعات کا لیس منظر جو کتب سیرت سے واضح نبیں ہوتا، اے کتب قواری واضح کرتی ہیں اس لئے سیرت تگاروں نے تاریخ کو بھی سیرت کا آخذ قرار دیا ہے۔ تاریخ پر قرون اول میں جو کتابیں تعین ان میں سے بہت ی کتابیں اس میں سے بہت ی

ا۔ جینے ابومعشر سندھی (م المان ک کتاب اب موجود تیں، بی کتاب المان کی کتاب الم موجود تیں، بی کتاب المفاذی دوسری تاریخ المفاذی تاریخ المفاذی تاریخ المفاذی دوسری تاریخ

ہیں۔ ۲۔ ووقدی (م ۲۰۷ھ) کی متعدد کتب تاریخ پڑھیں، جس میں الآریخ الکبیر زیادہ اہم آ ہے۔ کمراب نہیں لتق۔

۳۔ کرائی (۱۲۵ھ۔ ۲۲۵ھ) اس کی ۲۳۵ تک کابیں ٹار کی گئی ہیں، جس میں پکھ تاریخ رخیمں۔

م ابن سعد کی طبقات کے علاوہ کتاب الطبقات الصفیر بـ (۴۲) کچے کتابیل وہ

یں جوآج مطبوعه موجود ہیں۔

۵۔ بیسے امام بخاری کی تاریخ الکیر اور تاریخ العظیر دونوں میں سیرت النی کا مختمر حصد موجود ہے۔ موصوف تاریخ الاوسط بھی ہے۔ محرشا کہ تہیں ہوئی ہے۔

٧۔ ﴿ اَبِوَعَيْدَ احِدِ بَنِ وَاوُدِ الدِيثِورِي (مِ ١٨٨هـ) كَى احْبَارُ اِلطَّوالَ جَارِسُومَ فَحَاتَ بِرِ ہے۔ اُس عمل معرت آ وم سے عبدتیوی ﷺ وخلافت راشدہ کے بعد ٢١٨ه عک کا وُکر ہے۔

ے۔ تاریخ بیتونی ہے احمد بن أنی بیتوب (م ۱۸۴۰ء) کی ہے۔ اس کا نام کتاب الناریخ الکیر بھی لکھا ممیا ہے۔ ہے دوجلدوں پر ہے اور آ دم علیہ السلام سے ۱۵۹ھ تک کے حالات کا احاطہ کرتی ہے جس جس عبد اسلامی کے بعد کے تھران بھی شامل ہیں، البعد کتاب کی تحصوصیت یہ کدائی اسناد کھمل واضح کردیتا ہے۔

۸۔ سب ہے زیادہ جامع اور مفعل ایج عفر محد بن جربر الطبر ی (۲۳۵ھ۔ ۱۳۱۰ھ)
کی تاریخ الایم والملوک المعردف تاریخ طبری ہے۔ بدح عفرت آدم سے شروع ہوکر عہد اسلامی سمیت روم و قاری کے واقعات کا ۳۰۱ھ حتک اصاطہ کیا کہا ہے۔ طبری نے عہد نبوی و ظفاء داشدین پر جومواد لیا ہے وہ بہت ایمیت کا حال ہے۔

اعدین فیشر بغدادی (۱۰۵ه ـ ۲۹۹ه) کی تاریخ این اَلِی فیشر ب جوکرتاریخ
 کیر کے نام ہے بھی موسوم ہے۔

ا۔ مسعودی (م ۲۳۲ه) کی دد کتب ہیں، المتنبید والإشراف بیرجارصوں پر ہے۔ پہلا تصدیرت التی و درا عبد ظفاء راشدین پر ہے۔ اس ش ۱۳۳۳ه ک ک طالات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس مصنف کی دومری کتاب مردن الذہب و معادن الجواہر ہے۔ اس مستف کی دومری کتاب مردن الذہب و معادن الجواہر ہے۔ اس کا اختتام بھی ہے۔ اس کا اختتام بھی ہے۔ اس کا اختتام بھی ہے۔ اس کا اختتام بھی
 ۳۲۳ه پر بوتا ہے۔

اا۔ ایک اہم کمآب ایوالفرج عبدالرحن این الجوزی (۱۵۰۵ م ۵۹۷ م) کی ہے ہے ۱۸ جلدوں میں جدید تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ پہلی دوجلدیں عبد نبوی سے پہلے کا اطاط کرتی ہیں، یقیہ جلدیں عبد نبوی سے ۱۵۵ م تک کا اطاط کرتی ہیں، اس کا تعمل نام ہے۔ انتظم فی تاریخ الام والملوک اس کا طرز تحریر ہے کہ ہروی سال کی تاریخ کا اطاط کر سک اس زمانہ کی معروف شخصیات کی سواخ بیان کرتا ہے۔ اس کی ایک اور تصوصیت بدہے کہ بد بغداد کے حالات دہاں کے محدثین ، فقہاء کا ذکر بھی تعصیل سے کرتا ہے۔

۱۲۔ عزالدین علی بن محد الجزری (۵۵۵ھ۔ ۱۳۰ھ) کی الکائل فی الاری بیارہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، مرف تین جلدوں کا اردو میں ترجمہ ہواہے بیہ بھی عہد آ دم سے ۱۲۸ھ تک کے دافقات کا احاط کرتی ہے۔ موصوف کی دومری کمآب اسد الغابہ ہے۔ جس میں دافقات پر تحقیق کی گئی ہے۔

السلط الم المحتقر في الواقعد او الماعل، بن على (١٤٢ هـ ١٣٠ هـ) كى تاريخ الواقعد او المحتمد كا المحتقر في المواقعد او المحتمد كا نام المحتقر في اخبار البشر ہے۔ یہ بھی قبل اسلام ہے ١٧١ ه تك كا احاط كرتى ہے۔ ١١٠ المحتمل بن عمر عماد الدين الواقعد او ابن كثير (١٥٥ هـ ١٨٠ هـ ١٨٠ هـ) كى البدلية والنهلية في الثاريخ ہے۔ اس بيم عهد نبوى المحتمد كا احاط كيا ہے۔ حضور التها ہے كا الماط كيا ہے۔ حضور الله كي كے حالات نهايت مربوط اور محت كے ماتھ كھے مجے بيں۔ بيسات جلدول بين ہے، نقيس اكيدي كرائي ہے كوكب شادانى كے اردوتر جمد كے ماتھ آ تھ جلدول بين شائع بوريكى تقيس اكيدي كرائي ہے كوكب شادانى كے اردوتر جمد كے ماتھ آتھ جلدوں بين شائع بوريكى

10۔ ابن خلدون (۷۳۲ھ۔ ۸۰۸ھ) کی تاریخ ابن خلدون ہے۔ بیرسات جلدول پس شائع ہو چکی ہے۔اس کا مقدمہ کماب کی خصوصیت ہے۔

11\_ تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر و الا علام شمس الدین محدین عثان الذہ ی چالیس جلدوں میں (۱۷۳ ھ۔ ۱۷۸ ھ) کی عظیم ترین متندا عداد میں تھی گل کتاب ہے۔ یہ عبد نبوی میں شاقع ہو پیک ہے۔ ابجی حزیدوں نبوی میں شاقع ہو پیک ہے۔ ابجی حزیدوں جلدیں متوقع ہیں۔ موصوف نے بوری کتاب شمن کی ترتیب پر تکھی ہے اور بہتاریخ کے ساتھ سوائح بھی ہے۔ البتہ ابتداء کے مقابلہ میں اختاقی جلدیں ذیاوہ مفصل ہیں۔ بلامبالف بہتاریخ اسلام کی سب سے مفصل کتاب ہے۔

ا۔ ای طرح ابن عما کر کی تاریخ مدید و مش مخترس جلدوں میں ہے، اور مفصل کی اب عبد اور مفصل کی اب عبد اور مفصل کی اب عبد اس مائع ہو میں اور مور ابوں ۔ جن کے آخر میں بطور نموند چند کت کا تعمل تعادف چی کر رہا ہوں ۔

طبقات ابن سعد ایک سیراتج اور علی مواد سے مجر پور کتاب ہے، زیر نظر ایڈیشن آ تھے جلدوں پر مشتل ہے۔ نویں جلد علی فہاری کے لئے مخصوص کی گئی ہے، اس کی پہلی دو جلدیں سیرت رسول مشکلہ ہے۔ متعلق ہیں، تمہید کے طور پر این سعد نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کے ابن اجداد کرام کا بھی ذکر کیا ہے جو انہیا علیم السلام میں سے سخے، اور اس کے علیہ وسلم کے ابن اجداد کرام کا بھی ذکر کیا ہے جو انہیا علیم السلام میں سے سخے، اور اس کے پہلو ہہ پہلو جو او اور لیس، نوح کا آرائیم، اساعیل اور حضرت آ دم و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان سنین اور از مند کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے علاوہ این سعد نے حضرات انہیاء کے در میان سنین اور از مند کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے علاوہ این سعد نے حضرات انہیاء کے اساء انساب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد مثلاً تصی وعبد مناف، ہاشم اور عبد المطلب نیز آپ علیہ کے والد ماجد اور والدہ محتر مدآ منہ بنت وہب کے حالات پر دوشن ڈال ہے، اس کے بعد عبد رسالت علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تمام وفود کا مفصل اللہ وہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عبد رسالت علیہ میں مفتیان مدینہ اور دیگر صحابہ وتا بعین کے علیہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عبد رسالت علیہ میں مفتیان مدینہ اور دیگر صحابہ وتا بعین کے سوائح کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عبد رسالت علیہ میں مفتیان مدینہ اور دیگر صحابہ وتا بعین کے سوائح کا ذکر کیا ہے۔

کتاب کی اہم خصوصیات: اراین سعد خود ایک محدث سے اور یکی وجہ ہے کہ انہوں نے تمام روایات سند کے ساتھ فرکی ہیں، اور سند کی وجہ ہے کہ جاتی ہے۔ اور محدثین کے اصولوں کے مطابق اس کی چھان پینک آ سان ہو جاتی ہے۔

۲۔ الل جرح و تعدیل کے نزدیک این سعد تقدرادی ہے اور اس بات پرسوائے کی این سعد تقدرادی ہے اور اس بات پرسوائے کی بن معین کے سب کا اتفاق ہے۔ اور وہ خود اپنی روایات میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ تقد راد ہوں ہے۔ اور کے باوجود ضعیف رادی مثلاً واقدی ہے بھی ان کی

روایت موجود ہے، لیکن اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد ان روایات میں پوری احقیاط سے کام لیتے ہیں، جہاں واقدی کی روایات بکترت نقل کرتے ہیں، وہاں اپنے دوسرے شیوخ مثلاً عنان بن مسلم، عبیدائند بن موی اور فعنل بن وکین سے مجی روایت کرتے ہیں اور بیتیوں مصرات اپنی جگہ نقد اور قابل اعماد ہیں۔

ا۔ طبقات ابن سعد میں جہال میچ سند سے روایات منقول ہیں، وہاں مقطوع اور مرسل روایات منقول ہیں، وہاں مقطوع اور مرسل روایات لاتا اس لئے ضروری ہوجاتا ہے تا کہ ایک موضوع کے بارے میں کمل تصویر سامنے آجائے، اور سند کے ہوتے ہوئے اس کی جانگج پڑتال کرنا افل علم کے لئے مشکل نہیں ہے۔
پڑتال کرنا افل علم کے لئے مشکل نہیں ہے۔

۳۔ اگر چہ طبقات ابن سعد روایات پر مشتل ایک کتاب ہے اور نفذ و تبعر ہ کا وجود نہیں ہے محرکہیں کہیں تقیدی توضحات بھی نظر آتی ہیں۔

مثلا ابن سعدنے ہشام کلبی کا بیڈول نقل کیا ہے۔

بدر چس سائب بن مظعون نے شرکت کی تھی شد کہ سائب بن عثان بن مظون نے۔ابن سعداس پرتیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس جکر کلبی سے خلطی سرز دہوئی ہے، سیرت نگار جو مغازی ہے بھی آشا بیں جائے بیں کہ این عمان بن مظلون نے بدر واحد بلکہ تمام غزوات بیں شرکت کی تھی۔

مربقات ابن سعد می اشعار نقل نہیں کے محے، البتہ خطبات میں پھھ اشعار منقول میں ، خصوصاً وہ خطبات جوآب ﷺ نے مختلف مواقع پر دیئے۔

خلاصہ کلام برکہ این سعد محدثین کے طریقے کے مطابق روایت کرنے والد مخص بے اور او باکی طرح تقید کرنے کا عادی خیص ہے۔

٢- تاريخ الطبرى: اليجعفر محد بن جريد، الطبرى، علامه اليجعفر محد بن جرير الطبرى، الطبرى، علامه اليجعفر محد بن جرير الطبرى، الكيمة التركيب موارخ بمفسر وفقيه جيس ٢٣٥ ه كواوفر يا ٢٢٥ ه كواوأل مطابق ٨٣٩ و مقط صوبه طبر ستان كي عمر جن قرآن كريم حقظ كرايا وظلب علم كركية مقامات آت، يصره اوركوف كي سياحت كرتے ہوئ اس اداده سے بغداد بين مقيم ہوكے كه امام احمد بن منبل سے تليذ حاصل كريں كے ليكن الجمى

بغدادا ہے ہوئے بچھ بی عرصہ گزراتھا کہ امام کا انتقال ہوگیا۔ امام کے انتقال کے بعد آپ کوف ہے جہاں آپ نے عام صدیت بہاد بن السری اور اساعیل بن موئی ہے جاشل کیا اور علم قرات بھی خلاو الطعی سے مہارت کی ان کے علاوہ آپ نے اس زمانہ کے اوب و خواہم قرات بھی خلاو البحر ان ہے کوف بھی ایک لاکھ احادیث شیں۔ بھر طلب ملم کی خواہم و آرز و آپ کومعر لے آئی۔ وہاں آپ نے فقد شافعی کے عالم رہے اور مزنی ہے علم فقد بھی کہ بیارت اور دینا ہے القائی کوجم الا دباء نے اس طرح نواہم آپ کے علوم اللہ و آلہ بھی ان کی مہارت اور دینا ہے القائی کوجم الا دباء نے اس طرح نقل آگئے۔ علوم این جریر دینا بھی ہے تعلق اور دینا وائل دینا ہے مقطع تھا۔ اپ آپ کو دینا بھی انقال سے بلندر کھتا تھا۔ وہ ایسا قاری تھا کہ کویا قرآن کر بھی کے علاوہ پکوٹیس جانا، ایسا محدث تھا کہ گویا علم فقہ کے سوا اسے کی علم پر وحزی بندر کس ایسا میں ماری عرفتا تھو تی پڑھتا رہا، اور ایسا محاسب تھا کہ ساری قرفتا کو تھی ساری عرفتا تھو تھا کہ کویا علم فقہ کے سوا اسے کی علم پر وحزی محسول علم حماس بی بھی گزاری عباوات کی حقیقت کو جانیا تھا اور علوم عالیہ و آلہ کا ایم وقا۔ والوات کی حقیقت کو جانیا تھا اور علوم عالیہ و آلہ کا ایم ووسرے موافعین کی کتب کے ساتھ رکھی تو اس کی کتب دوسری اس کی کتب دوسری کا اس کی کتب دوسری کی کتب دوسری کھی تو اس کی کتب دوسری کو اس کی کتب دوسری کو اس کی کتب دوسری کھی تو اس کی کتب دوسری کو اس کی کتب دوسری کھی تو اس کی کتب دوسری کو اس کی کتب دوسری کو اس کی کتب دوسری کو اس کی کتب کو موافعات کی کتب کے ساتھ کھی تو اس کی کتب کی ساتھ کھی تو اس کی کتب کی ساتھ کھی تو اس کی کتب کو دوسرے کو تھی کھی کو دوسرے کو تھی کی کو دوسرے کو تھی کور کو تھی کو دوسرے کو تھی کو دوسرے کو تھی کو دوسرے کو تھی کو تھی ک

انہوں نے اپنی اس کیاب میں تخلیق عالم اور تحت آ دم ہے ہی کرم صلی الله علیہ وسلم کے انہیاء سابقین اوران کی احتوال کا اور بادشاہوں کا تذکرہ مرتب کیا اور بحر بغیاد بعث ہے اپنے زماند تک کی امت تھے ہیاور ملوک امت کی تاریخ حسن ترتیب کے ساتھ امت کی سامنے دکھ دی۔ ان کی اس کیاب کا تام یا خیلاف روایات " تاریخ والملوک" یا تاریخ الرسل والملوک" ہے۔ اس کیاب میں روایات تحد ثین کے طرز پرسند کے قبل کے ساتھ تی کی کی میں۔ ایک جرح و تعد بل کے نزد یک اس کے راوی ثقد، صادتی اور تھی ہیں اور ایک جاتھ کی داوی گذار مات کی تاریخ ہیں۔ ایک جاتھ کی کی تاریخ ہیں۔ علامہ نے اپنے چی رومورضین، بنوی بلاد تا ہی واقع کی اور ایک جاتھ کی میں۔ علامہ نے اپنے چی رومورضین، بنوی بلاد وی گئا ہے۔ اور بی تا می کا وائد کی اس این مقال میں کی تاریخ اسلام کی باشد ہوگا کہ علامہ طری کی کی باریخ اسلام کی ابتداء سال کی ابتداء سال ہوت سے ہوتی ہے والات کی طرف سمجے رہنمائی کی ہے۔ تاریخ اسلام کی ابتداء سال ہوت سے ہوتی ہے اور ۲۰۲ ھ تک کی تاریخ علامہ نے است کے اسلام کی ابتداء سال ہوت سے ہوتی ہے اور ۲۰۲ ھ تک کی تاریخ علامہ نے است کے اسلام کی ابتداء سال ہیں۔ نے است کے حالات کی طرف سمجے رہنمائی کی ہے۔ تاریخ اسلام کی ابتداء سال ہوت سے ہوتی ہے اور ۲۰۲ ھ تک کی تاریخ علامہ نے است کے اسلام کی ابتداء سال ہوت سے ہوتی ہے اور ۲۰۲ ھ تک کی تاریخ علامہ نے است کے اسلام کی ابتداء سال ہوت سے ہوتی ہے اور ۲۰۲ ھ تک کی تاریخ علامہ نے است کے

مناف فی کردی ہے۔ اور بعد کے آنے والے مورض کے لئے جن میں این اشحر، این استی اور این فلدون شامل ہیں، ایک فلیم رہنمائی قرائم کی ہے۔ کماب میں تغییر، مدیث، لفت، ادب، سر و مغازی، ام سابقہ کی تاریخ اور تاریخ اسلام جیسے علوم پر جامع کے ساتھ بخت کی گئی ہے۔ اس کے بنیادی مصاور تغییر میں عکرمہ، مجابد اور محاب میں این عباس کی بروفیات، سرو میں ابان بن عثان، عروه بن زیر شرخیل این سعد موی بن عقبداور این اسع کی روایات، سرو میں ابان میں میان میں عوام این الحم تاریخ دور عباسین کی تالیف میں احمد بن خبر اور تخد ہیں۔ علامداس کما ہو کہ بن قبول میں منظم کیا ہے۔ میں آئی قبول میں منظم کیا ہے۔

من اول میں اسلام ہے قبل کے حالات و بی کریم ﷺ کی سیرت، خلفاء راشدین دورہ مرد تک کے واقعات واحوال کا اعاط کیا ہے۔

تم وانی میں ام وج مااھ تک کے تاریخی واقعات اور اہم شخصیات کا تذکرہ

فتم والث من ١٣١ه ٢٠١٥ ه حك ك تاريخي واقعات اوراجم شخصيات كالذكرو

سور أَوْكَا اللَّهُ مِنْ الرَّارِحُ: 'ابوالحسن على بن ابي الكريم محمد بن محمد بن غيفًا لكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن اثير ، عز الذين،

علم تاری میں این اثیر کا نام ایک اساس اور بنیادی حیثیت کا حال ہے۔ این اثیر حیاؤی الاول ۵۵۵ اور جزیرہ عمر میں پیدا ہوئے، بیپن میں موسل تعلق ہو گئے اور وہال پر ایک الفتل عبداللہ بن احمد النظیب ، الفوی اور ان کے ہم عصر عماء سے حصول علم عمل خود کو میں نے کیا حصول علم عمل خود کو میں اور ان کے ہم عصر کیا اور وہال وہ شافی کے بار بار بغداد کا بھی سنر کیا اور وہال وہ شافی کے بار بار ابداد کا بھی سنر کیا اور وہال وہ شافی کے بار بار اور اور ان میں علم عدیث وفقہ حاصل بار ایوالد میں مدید وقتہ حاصل کیا۔ اور عمل کا بیر طالب شام وقد س بھی کیا اور وہال پر علاء کی ایک جماعت سے علم حاصل کیا۔ آپ کی تاریخ وفات الوسوعہ کے مطابق ۱۲۳۳ ہو اور اردو وائرہ معارف کے مطابق

۱۲۳۳ مد بداوب اورعلم حديث برح برى دسترس ركفته تصريح المع الاصول في الاحاديث اورالنهايد في عرب الحديث والاثارة بكى دويلند يابيرتضائيف بين-

این خاکان کھتے ہیں: این اثیر حفظ ، معرفت اور متعلقات صدیث کے امام تھے۔ قدیم وجدید تاریخ کے حافظ تھے اور اہل عرب کے انباب ادوار اور حوادث سے بخو بی واقف تھے۔ آپ نے علم تاریخ میں ایک عظیم کتاب "الکامل" کے نام سے مرتب کی جو تاریخ کی عمدہ ترین کتب میں سے ہے۔ (۴۴)

ابن و قیری کتاب الکال جدید اسلوب پر مرتب شده علم تاریخ پر آیک بلند پاید تالیف ہے۔ اس کتاب کا اہم بنیادی مصدر تاریخ الام و الملوک ہے اور انداز تالیف بھی طبری کی طرح ہے۔ یعنی مخلیق کا کتات اور بعثت آ دم سے اس کتاب کی ابتدا واور ۱۲۸ ھے اخیر تک کے اہم تاریخی واقعات وحوادث کو جامع و حاوی ہے۔ الکامل قدیم و جدید کا ایک خواصورت اعتزاج ہے۔

س۔ طبقات کی ایک اور ایک اہم کاب خلیفہ بن خیاط (م ۱۳۴۰ء) کی کتاب الطبقات ہے، یہ کتاب والطبقات ہے، یہ کتاب والعری کی تحقیق سے پہلی مرجبہ ۱۹۲۷ء میں شائع ہوئی تھی۔

طبقات خلیفہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب بھی ذکر انساب کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ اور بھی اہتمام ان کی کتاب بیس نمایاں نظر آتا ہے اور اس کتاب بیس سیرت کے خوالے سے صرف رسول الشصلی الشاعلیہ وسلم کا نسب شریف ملتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کا ذکر ان کے مقام سکونت کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔

کتب تاریخ میں سال بسمال کے دافعات کی ترتیب سے مرتب، سب سے قدیم تالیف ظیفہ بن خیاط (ف ۲۴۰ھ) کی تاریخ ملتی ہے، یہ کمآب بھی ڈاکٹر اکرم ضیاء العربی کی شخیق سے پہلے مرتب ۱۹۲۷ء میں بغداد سے شائع ہوئی تھی۔

تاریخ فلیفدین خیاط اس لئے اہمیت کے حافل ہے کہ یہ کتاب ایک قدیم مصدر ہوئے کے ساتھ ساتھ میں خیاط اس لئے اہمیت کے مطابق اس کی تمام روایات سند سے حزین جیں، خلیفہ بن خیاط نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جرعبد کے والیان مملکت اور ان کے عبد داران کی فیرت بھی دی جائے ، فردات اور وافلی جنگ وجدال میں شہید ہونے والے افراد کے نام تحریر کئے جا کیں، حرو اور زاویہ کے واقعات کے بارے میں تفعیدات صرف تاریخ

خليفديس يائي جاتي جير.

ظیفہ بن خیاط نے اپنی کتاب کی ابتداء رسول الله صلی الله علیہ و کم کے من والا دت اور و فات ہے گی ہے، اور اس کے بعد من آبکہ اجری ہے واقعات بیان کرنا شروع کئے ہیں اور اس طرح اس کتاب کی ابتداء بجرت ہے ہوتی ہے اور اس کی ویہ مصنف کی وجہ تر تیب ہے کہ وہ آئی کتاب کو واقعات کے بجائے تاریخی شلسل اور سنوات پر مرتب کرنا چاہتے ہیں، اس طرح انہوں نے اجرت ہے شروع کرنے کے بعد ۲۳۳ ہے تک واقعات اپنی کتاب میں جو کے ہیں، اس طرح انہوں نے اجرت ہے شروع کرنے کے بعد ۲۳۳ ہے تک واقعات اپنی کتاب میں جو کے ہیں، اس کتاب کی خصوصیات میں بیاہم بات ہے کہ خلیفہ بن خیاط نے روایات بیل، ان میں غروات اور سرایا کا بالضوع ذکر کیا ہے، شہدا کے ناموں کی تفصیل اور غروہ ہے جس بیان کر و یے ہیں، اس کے علاوہ ہر سال کے اہم واقعات ہیں مختلف شخصیات کے من والدت، من وفات اور شادی بیاہ کے بارے میں بھی تذکرہ شائل ہے۔ شخصیات کے من والدت، من وفات اور شادی بیاہ کے بارے میں بھی تذکرہ شائل ہے۔ اس کی تو شیق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ خلیفہ بن خیاط تاریخی تسلس ، مختلف اور فیات کی تو شیق کے ایک ایک ایک ایک ایک مرحقے ہے اور اس کتاب سے مختلف مجدوں پر کام کرنے واقعات کی تو شیل کے ایک ایک ایک ایک میں جاسمتی ہے۔ والے اس کی تو شیل کے ایک ایک ایک ایک مواسل کے ایک ایک ایک میاہ کرنے واقعات کی تو شیل کے ایک ایک ایک مواسل کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک معلوم کی جاسمتی ہیں۔ واقعات کی تو شیل کے کہ ایک ایک میاہ کی تو شیل کے کہ ایک ایک میں کرنے کیا سے کہ ایک کرام کی تفصیل مجرب کی مواسل کی تو سے کیا کو کی کو کھی ہے۔ وار اس کتاب سے می تقت میں کہا کو کیا کی کو کی کو کھی کو کھی ہوگی ہے۔

۵-تاریخ الاسلام قبی : مش الدین ابوعبدالله محد بن احرافسروف با علامه ذبی اسلام کاری کی تصافیف بی سب سے بری کتاب "تاریخ الاسلام" ہے جومعر بیل ۱۹۳۱ کے ۱۹۳۱ کے ۱۹۳۸ کے ۱۹۳۸ کی دوسری کتاب "طبقات المشاہیر والاعلام" کے ۱۳۳۱ کی مصنف کی دوسری کتاب "طبقات المشاہیر والاعلام" کے ساتھ شائع ہوئی۔ اب مستقبل شائع ہورتی ہے چالیس جلدی جیب بھی جی ہیں۔ یہ اسلام کی ایک هیم و میسوط کتاب ہے جو آنخضرت میل کے نسب نامے سے شروع ہوکر ۵۰ کے اک ۱۹۳۱ء ۔ ۱۳۳۱ء کی کاریخ اواد کتاب کی واقعات پر افقام پذیر ہوئی ہے۔ اس کا انداز این جوزی کی المنتظم فی تاریخ الائم" سے متا جاتا ہے لینی اس میں مختلف تاریخی ادوار قائم کرکے واقعات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی وفات کا بھی ذکر ہے جنہوں نے زیر بحث سالوں میں وفات کے ساتھ بی مختصر ہیں اور تاریخ طبری ہے۔ سات صدیوں کی اس تاریخ میں جہلی تین صدیوں کے واقعات مختصر ہیں اور تاریخ طبری سے ماخوذ جیں۔ البند آخری چارصد ہوں کے حالات کے واقعات محتصر ہیں اور تاریخ طبری سے ماخوذ جیں۔ البند آخری چارصد ہوں کے حالات

منعمل ہیں اور پہاں ان واقعات کو بھی سمیٹ لیا گیا ہے جنہیں این الا ٹیر نے ''الکائل فی الناریخ'' میں نظراعداز کر دیا تھا لینی اولا سلجو تیوں، ابو بیوں اور مفلوں کے حملوں کی تاریخ'، ٹائیا، اسلام کی اندرونی نشودنما، خاص کر باطنی اور شیعی فرقوں کی تنسیل اور چالاً، مغرب ہیں املام کی حالت، علامہ ذہبی حدیث، فقد اور تاریخ ہیں اقریازی حیثیت کے مالک ہیں اور اختصار نو کسی کا اسلوب ان کی ھیم تاریخ اسلام کی جان ہے۔ اس کتاب کی خاص سے پیش نظر ذہبی نے خود بی اس کے تعن خلاصے بھی تیار کے۔

۲ - البداید والنباید این کیر : استیل بن عرعادالدین ابوالفد این کیر (۱۵۵ - ۲ مساسه می ایک عام کی تاریخ "البداید دالنباید فی البارخ" کے نام سے الکمی ، جو ابتدای افرنش سے اُن کے اینے ذیا نے (۱۸۵ می کئی کے دافعات پر شمل کے موام ایک کیا ہے گئی کے حالت نبایت بخیل کرے دافعات پر شمل ہے موسا جرت نبوی سے لے کر آخفرت علی کے حالت نبایت بخیل کرے لئے کے جی افران کا قذکرہ مربوط اور ن دار ہے ۔ (۲۹) مساحب کشف الغلون کتے جی کہ یہ کتاب می اور غلا روایات بیل امران دار ہے ۔ (۲۹) مساحب کشف الغلون کتے جی کہ یہ کتاب می اور غلا روایات بیل امران دار نے جی اپنی مثال آپ ہے ۔ "البداید دالنباید" کی خصوصت یہ ہے کہ اس بیل مالت میں اور کا آخاز ہوتا ہے ، اس سے بعد کے دافعات شین دارج کرنے کا اجتمام نہیں کیا جماع کی جو کہ کا آخاز ہوتا ہے ، اس سے بعد کے دافعات شین دار بیان حافظ این کیر کا یہ بھی کا رنامہ ہے کہ انہوں نے فن درائت کوتاری فولی کی بنیاد بنایا۔ (۲۷) حافظ این کیر کا یہ بھی کا رنامہ ہے کہ انہوں نے فن درائت کوتاری فولی کی بنیاد بنایا۔ (۲۷) خوافعات اور دایات کی تناوز بیا یہ باس جدید اسلوب کی بنیاد بنایا۔ (۲۷) خوافعات البرزالی کی تاریخ سے دو تو اسلوب کی بنیاد دال این خوافعات البرزالی کی تاریخ سے ماخوذ ہیں۔ رائمان کی ختیق کے مطابق اس کی بیاد دال این خوافعات البرزالی کی تاریخ سے ماخوذ ہیں۔ (۲۸)

کـ تاریخ ایک خلدول: ایوزید عیدالرحل بن تحدین طدون المتز لی (۱۳۳ سے۔
۸۰۸ ) گی شیرة آ قال تاریخ کا نام "محتاب العبود دیوان العبشدا و المعبر فی ایام العرب و المعبعم و المبربر و من عاصو هم من ذوی المسلطان الاکبر" ہے۔ پر کتاب چیختم اُ "کتاب الیم" کہلاتی ہے، قاہرہ ہے ۱۲۸۳ھ پی عبدول پی شائع

ہوئی۔ اس کتاب کے مخلف جھے قدر و قیت کے اخبار سے کیسال نہیں ہیں، لیکن بھیست مجوئی یہائے زمانے کی ایک ٹائدار تصنیف ہے۔ بالخصوص اس کا مقدمہ، جس بھی عربی علوم اور ترزیب کے تمام شہوں اور ان کے قلفوں سے بحث کی گئے ہے، خیالات کی گرائی، بیان کی وضاحت اور رائے کی اصابت کے اختبار ہے اصل کتاب سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مصنف نے میں مقدمہ 242 میں محتم کیا۔

تاریخ این فلدون کی آگر پر سات جلدی ہیں، لیکن مصنف نے اپنی کتاب کو از خور تین صول (کتاب الاول، کتاب الآنی اور کتاب الثاث) میں تقییم کیا ہے۔ پہلا حصد، مقدمہ این فلدول ہے۔ جس شی ان بی معاشرے کے اجتماعی، تدنی، جغرافیائی، اقتصادی بیفی، تربی اوراد لی پیلووں پر فلسفیانہ بحث کی گئی ہے۔ دوسرا حصد عرب کے اخباد وروایات پر مشتل ہے۔ یعنی عربوں کے عہد قدیم سے لے کر مصنف کے عہد تک کی سلفتوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ ونیا کی دوسری متدن اقوام کی تاریخ بھی ساتھ عی ساتھ تھم بند کی گئی ہے۔ تیبرا حصد اقوام بربر کے لئے وقف ہے اوراس میں تالی افریقہ کی عکومتوں کی گئی ہے۔ تیبرا حصد اقوام بربر کے لئے وقف ہے اوراس میں تالی افریقہ کی عکومتوں کی ارب کی گئی ہے۔

وسعت اور پھیاؤ کے اعتبار سے تاریخ این فلدون اپنی پیش رو تسانیف سے
بازی لے گئی ہے: چنانچہ جہاں طبری کی'' تاریخ الائم' ۱۳۰۲ ہ تک کے واقعات پیش کرتی
ہے، مسووی کی'' مردی الذہب' بیس ۱۳۱ ہ تک کے حالات کا بیان ہے، این مسکویہ کی
''تجارب الخم'' ۱۳۷۹ ہ تک کے تاریخی وقائع پر مشتل ہے، ابوالقد اکی'' اخبار البشر' بیس
174 سے تک کی اسلامی تاریخی تحریر کی گئی ہے، وہاں این فلدون کی'' کتاب الحیم''، اسلام کی
آئی صدیوں کی تاریخ پر بھیا ہے۔ الفریڈ بیل کے بقول'' یہ کتاب پہاس سال کے براہ
راست مشاہرے اور متعود کیا ہوں، وقائع اور اپنے ذیانے کی سفارتی اور مرکاری وستاویزوں
کے مجرے مطابعے کا شرہ ہے' مصنف نے اس کتاب کا آغاز معرست تو سے ذکر سے کیا
اور اپنے ذیانہ (۱۹۵ء) کی آگرشم کیا۔

تاریخ این خلدون کی ایک جلدرسول میکی اور خلفائ رسول کی کے حالات کے لئے وقف ہے۔ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سواخ اگر چہ بہت زیادہ مفصل نہیں ، لیکن تمام ضروری واقعات اس عی آگئے میں۔ ولادت نیدی، بھین، ابتدائی زعمی، جوانی، سفر شام، کیلی شادی، بعث ، معران، تبلغ اسلام، جرت میشد ادل و ددم، مدید میں ابتدائی مسلمان، جرت میشد ادل و ددم، مدید میں ابتدائی مسلمان، جرت مورت مدیند، فروات، عام الوفود، فتنه، ارتداد، جد الوداع اور دفات كا اجمال تذكره بها - برت نبوی منطقه كا به حصد مختر بونے كے باد جود اہم بے كيونكه به بعدكى توارئ و سرت كى كمايوں كا مافذ ب-

ظامہ بحث یہ کہ سرت پر تاریخ سے استفادہ کے بغیر لکھنا تو ممکن ہے لیکن وسعت و جامعیت تاریخ کے بغیر نہیں آسکی ہے ای لئے متعدد سرت نگار محقین نے تاریخ کواصول سرت میں شار کیا ہے۔

تمت

#### گیار هویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا من قيروز الدين مولوي، فروز النفات فيروز سنز لا بور ١٩٦٤ء، ص/٢٠١
  - ۲۔ الجوہری، اساعیل بن جہاد السحاح ج/اص/۲۰۰
  - ۱۳ این منظور، اسان العرب مطبوعه قابره ۱۳۰۰ هدی اص/۵۸
    - ٣٠ غريال ، محمث فيق، الوسوعة العربية قاهره ١٩٥٩ عرام ١٨٨
      - ۵. اینآ
      - ۲۔ انسائیگویڈیاریانکا ادہ History
- 2- مديقى جورسد، مسلمان مؤرفين كا اسلوب تحقيق قائد اعظم لا بريري لا بور ١٩٨٨ء ص/٣
- ٨- على كل، ذا كثر صادق فن تاريخ تولي پېلشرز اليمپوريم لا بور ١٩٩٣م / ١١١\_١٢١
  - ٩- اليس ايم شابد مطالعة تارئ غوبك بيل لا مور ١٩٩٠م ١٩٩٨
    - اليشأص/١٨٢
    - ال سورة يوسف/١٥١

\_|•

\_!\*\*

- ١٢ سورة الإعراف/ ٢١١
- سورة بیسف/ااا، شلّا "فبعث الملّه عراباً ببحث فی الارض لمبره کید،
  بوراری سوأة اخیه وقال بویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب
  فاواری سوأ اخی فاصبح من الندمین. (سورة باکده/۳۱)
  پر الله تعالی نے ایک گوا بجیا کہ وہ زئین کھودتا تھا تاکہ اسے تعلیم
  کردے کہ اپنے بحائی کی لاش کوکس طریقہ سے چھا دے کہنے لگا
  السوس بیری حالت پر، کیا بیس اس سے بھی گیا گزرا جول کہ اس
  کوے بی کے برابر ہوتا اور اپنے بحائی کی روش چمپا دیتا، سوبرا

حضرت آدم کے بیٹے کو پریٹائی لائق ہوئی کہ بھائی کی لاٹی کو کس طرح جمپاؤں؟
ماشی اس کے پاس تفاقیل کہ وہ اس سے مبتق وعبرت حاصل کر اینا تو اللہ تعالی نے اس کے
لئے ایک کوا بیجا جس کی چونچ بی ایک ودسرے کو ہے کی لاٹی تھی، کو سے نے زبین کھود ک
اور لاٹی و با کر زبین پرایر کر دی اور اڑکیا۔ چنانچ این آ دم نے اس واقعہ سے عبرت حاصل
کی اور تاہم و شرعندہ ہوئے میری عشل اس کو سے سے بھی ضعیف و کم و در ہے۔ یہ کہ و سا شاید
کوئی مباللہ نہ ہوکہ اتبائی تناری تی می عبرت و بیتی حاصل کرتے کا یہ پہلا واقعہ ہو۔

- ۱۱۱/ سوره بیست /۱۱۱
- 10\_ سورة النازعات/٢٦
- ۱۲ این فلدون، عیدالرحن مقدمه این فلدون مطبوعه بیروت می/۳
  - سار مدهی بحرسده مسلمان مؤرخین کا اسلوب حقیق می ادا
    - ۱۸\_ ایناص/۱۱
    - 19\_ ازرقی مناری کمرس/۹
- ٠٠\_ سركين عجد فواده تاريخ علوم ابرلاميرج/٢٥م/٢٩، بحواله الا كمال لا ين ما كولاح/٣ ص/ ١٩٧٩
  - ١١ ايناج/١٥مر/٨١
  - rr\_ ایناج/مر/۱۱۹\_۱۲۰
  - ٢٣ كياب الأعاني مطبوعه دارالكتب ي ١٩٨٠/١١١١
    - ۲۳ سر کین، تاریخ علم اسلامیدج/۲۴س/۱۵۳
- ۱۵\_ الواقدى (المفازي) ۱۹۳ه، مند ابن مغيل، ۱۵۰ه، تاريخ الطبري ۱۹۵۰ مند ابن مغيل، ۱۳۵۰، تاريخ الطبري (فيارس)، ابن تجر (لاصاب) ۱۹۰۸، ابن تجر المتهذيب، ۱۳۹۵، الروكلي (الاعلام) ۱۲۳۳، جمائن سديد دارد (الاعلام) ۱۳۳۳، جمائن سديد ر ۱۳۸۰ مقاله يوسف بادويز دارد وارد مرارد ۱۸۰۹، مقاله يوسف بادويز دارد مرارد اسلاميد (انجري) جلداول، ۱۳۳۳ معارف اسلاميد (انجري) جلداول، ۱۳۳۳
  - ٢٦\_ سرتكين ، تاريخ عليم اسلاميدج /٢٥ م/٨٢
- عد عبقات این سو، ۱/۱/۱۵۱ این جر (الاصاب) ۱۳۵/۳۹-۱۳۹ این جر

.. rA

(العبذيب) ۴۳۸/۸ ۱۳۳۹- ۱۳۳۹، بروکلمان (محمله) ۱/۱۰، مقدمه ابن خلدون مترجمه ۱۰/۲۰ ۲۰۰، ۲۰۵، ۳۳۵، ۳۳۵، ۳۳۵

المسعودي (مروج الذبب) ۴۹۲/۵ بعيد، اين النديم (الغبر ست) ۲۳،۲۴، اين قيم (حلية الاوليا) ۲۳/۴، الزركلي (الأعلام) ۱۵۰/۹، الكهاله (مجم الرفيس) ۱۹۷۳/۱۳ الدوي (علم الآدنج، بيروت ۱۹۲۰و) ۱۰۴، سال، بردكلمان/ ۱۵ مرآة البنان ا/ ۲۲۸، اين تجرام تذيب ۱۱/۱۲۸، طبقات اين سعدرة / سم ۱۵/

٢٩ سرتين وارخ علوم اسلاميه ج/٢ص/٨٨

۳۰ - ابن خلکان (وفیات الاعیان) مطبوعه قابره ۱۹۳۹، بز/۲۵، ابن الجوزی (امتسنام، ۲/۳۷) البیویل، حسن المحاصره، ۱/۳۱۹، حاتی خلیفه ۱۸۰، الکحاله، میخم الموضین، ۷/۲۱۹، روز تال، علم الرازخ عندالمسلمین، ۲۷، پروکلمان، بممله ۱/۲۱۲

سركين، تاريخ علوم اسلاميدج/٢٥ ص/١٠٠١

٣٢\_ ايناج/١٠٥/١٠٥

ابن المنديم (الغيرست) ٢٣٣٠، ٢٣٥، خطيب يغدادي، تاريخ يغداده ١٩٢/١، ١٩١٩، القطى، ابن المنديم (الغيرست) ٢٣٣٠، خطيب يغدادي، تاريخ الماريخ، المارواة، القطى، ابن الرواة، ١٩٨٠، ابن المجردي، غاية النهلة ١٩٨٠، ١٩٠٠، المن المجردي، غاية النهلة ١٩٨٠، ١٩٠٠، ابن المجرزي، غاية النهلة ١٩٨٠، ١٩٠٠، الذبي، تذكرة المحفاظ زطيع دوم، ١٩٥٠، ابن المجوزي، المنتظم، ١٩٥١، ١١٥، ١٩٥٠، الذبي، وول الاسلام، المياه، المياه، المناهدي الواني بالوفيات، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ابن جمر، لسان الميرا، ١٩٢٥، المسلام، المياه، الن كثير الواني بالوفيات، ١٩٨١، ١٩٨٠، ابن جمر، لسان الميرا، ١٩٢٥، المناهد بن الميرا، المناهدة المناهد

۳۱ سر گین، تاریخ علوم اسلامیدی /۲۴*ص/*۲۰۱ ۱- ۱۵۰ ۳ به اینهٔ چ/۴ ص/۱۰۸ ۳۹ مخاری، اتاریخ الکیم،۱/۱/۱۱۱۱، این تجر، تقریب المجذیب،۱/۹، این تفری بردی الخیم الزابر،۱/ ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۵۰، ۲۰۸

۳۷- طبقات این سعد، مطبوعه لائیدن، ک/۱۹۵۰ الذہبی، تاریخ الاسلام، ۱۸۳/۵ الذہبی، تاریخ الاسلام، ۱۸۳/۵ این الذہبی، تذکرة المخاظ، ۱۳۹۰ ۱۳۵۰ این جر، تبدیب البد یب ۱۱/ ۲۱۹ این الادب تفری بردی، البج م الزاہرہ، ۱/۹۱، ۱۹۳۰، ۲۳۸، ۲۳۸، محمد کال حسین، الادب المصری، ۱۳۲۸، الزرکل، الاعلام، ۱/۹۱، ۱۳۳۲ A. Fischer، ۲۳۳۲ مفرد،

۳۸ - طبقات این سعد، ۲۰۵/۱، اینخاری، تاریخ الکییر، ۲۱۷/۱/۳، تاریخ الط<sub>یر</sub>ی، ۲۲۷/۱/۳، تاریخ الط<sub>یر</sub>ی، ۲۸/۱/۳۰ این الاثیر، ۲۰۵۲۰۰/۳ این جمر، ۲۰۵۲۰۰/۳ این جمر، تهذیب العجر ۱۳۸۶ و به محلوط ۹۹۹، کتب خاندراخب، ترکیب تازیان به ترکیب به ۲۵/۱/۱ این جمره از ۲۵ مین به تازیان به ترکیب تازیان به تازیان به ترکیب تازیان به تازیان

این قنید، کمانب انشخر والشعراء ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، این قنید، المعارف، ۱۳۵۹، این قنید، المعارف، ۱۳۵۹، این المعتور طبقات العراء مطبوع الندن، ۱۳۳۱، این الندیم المهر ست، ۱۹۲۹، این الندیم، المعتورب، العقد الفرید، ۱۳۵۵، این النابار، ۱۳۳۰، این الندیم، المعتمر ست، ۱۹۳۱، این عبدرب، العقد الفرید، ۱۳۵۵، ۱۳۵۱، این الانباری نزید الالبار، ۱۳۳۰، این عملان، وفیات الالبار، ۱۳۳۰، این عملان، وفیات الماعیان، ۱۳۳۱، مطبوعه قابره، این تجر، لسان المیز ان، ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، بغدادی، تزاید الادب، ۱۳۸۱، ۱۳۳۱، تاصرالدین الاسد، مصادر الشر الجایل، بمواضع کیره، انزرکل، الاعلام، ۱۳۸۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۲، بردکلمان، ۱۳۲۲، عدد ۱۳۱۳، تولد کی، دراسات، بیژ، افزرکل، الاعلام، ۱۳۸۲، ۱۳۵۳، بودین المید، ۱۳۷۲، عدد ۱۳۱۲، تولد کی، دروائزه معارف موارف الاسلام، ۱۳۸۲، ۱۳۷۵، بودی ایدین المید، ۱۳۵۲، ۱۳۸۲، بودین ایدین اللسلام، ۱۳۸۲، ۱۳۸۲، بودی ایدین

٥٠٠ - سر كين تاريخ علوم اسلاميد ج/٢مس/١٥٢

m\_ سركين، تاريخ علوم اسلاكي / ٢٩ م/ اك

٣٧ - اليناج/٢٥/٨٨

٣٣ موى، شهاب الدين أني عبدالله يا توت ، جم الادباء مطبوعه بيردت ، ج/١٨

| ا بن خلكان ، وفيات الاعميان واينام الزمان مطبوعه بيروت ١٩٤٤م ٥٣٨مم/٣٣٨         | _66 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اردووائر ومعارف اسلاميه دانش گاه پنجاب، ج/امس/۱۵۳ (مقاله: اين كثير)            | _60 |
| بفت روزه الوحيد، لا بور، شارواله، جنوري ١٩٦٢ء مقاله: عربي سيرت تكاري كا ارتقا: | ۳۱  |
| صلاح الدين قاضى قس <i>اغېر۳ دم/ ۸</i>                                          | ,   |
| ميلان وينزنون فيخرم والخترج لمديد ومان كث                                      | **  |

M. اردو دائره معارف اسلامیه واش کاه بنجاب، عام ۱۵۳/۸۵۲، مقاله: این کیر از يراكلمان،

www.KitaboSunnat.com

# بارہواں اصول علم تاریخ حرمین ہے

مسلمان ہر خدہب کی عبادت گاہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسلام ہیں تین مقابات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، مکہ الکرمة مدینة الحمورہ اور بیت المقدی بیت المقدی مسلمانوں کا قبلہ دوم رہا ہے اور معراج و سیادۃ الانبیاء کا ذریعہ تفاای حوالہ سے سیرت سے محمی اس کا تعلق ہے۔ مسلم مؤرخین نے ان تینوں مقابات مقدسہ پر بہت ی تصانیف یادگار چھوڈی ہیں، آپ نے اس سے قبل عام تاریخ کا مطافعہ کیا ہے۔ لیکن پچھ کا ایس قاص علاقوں اور ان علاقوں کی جزئیات، جغرافیہ، وغیرہ کو چیش نظر رکھ کر تکھی جاتی ہیں، الی کا بیل عام کتب تواریخ کے مقابلہ میں زیادہ جزئیات کا اصاطر کرتی ہیں، زیادہ جامع ہوتی ہیں۔ مکدو عام کسید کو حرین کے مقابلہ میں زیادہ جزئیات کا اصاطر کرتی ہیں، زیادہ جامع ہوتی ہیں۔ مکدو مدین حدید کو حرین کے مام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مکد کی تاریخ آتی ہی قدیم ہے جنتی خود انسان کی ، یہ خصوصیت کی اور خطہ کو حاصل نہیں، ای طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا

ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدی للعالمین(۱)

لینی سب سے پہلا کھر مکہ کی سرزین پر کعبہ ہے جے لوگوں کی ہدایت اور برکت کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ بھی جہ ہے ہیں نے استعقل اصول سیرت کی حیثیت سے چیل کیا ہے۔ اس موضوع پر جو کتا بیل کھی مٹی بیں ان بیس مکہ اور مدیند منورہ کی تاریخ کے ساتھ بیت المقدس کی تاریخی مقامات مقدسہ صنور کی سیرت، آثار قدیمہ، اور قدیم تہذیب کا ذکر ملاے۔

سيرت كا تاريخ حرمين سي تعلق: آپ ملك كا زندگى محرم كدو مديد وحرين بي گزرى ب، اس كے مقابله بي بيت المقدى سي تعلق مخضر عرصد كے لئے رہا ہے۔ يكى وجہ بے تيوں مقامات كے حوالد سے جو بحى كما بين كمى كى بين وہ اس وقت تك عالم ل رہتى ہیں، جب تک آپ علی کا ذکرندآئے کعبہ الله اور بیت المقدی کی تاریخ قدیم ترین المحدی کی تاریخ قدیم ترین ہے۔ آپ علی کے حوالہ سے جب ہمی بیرت نگاری کی جائے گی کعبہ کا ذکر ضرور آئے گا، اور میرت نگار جب تک اس موضوع پر لکھی گئی کتب سے استفادہ نہیں کرے گا ندوہ کعبہ کی تھیر بیان کرسکتا ہے ندائ کا ارتقاء ندعباوت کے اسلوب ندزائرین کی روایات ندزم م کا ذکر، ند ججر اسود کی آ مد ند سمالاند میلے ندقدیم تہذی روایات بطور مثال ایک واقعہ ذکر کرتا ہول۔

قرآن کریم کی آیت ہے:

وليس البربان تاتو البيوت من ظهورها ولكن البرمن

تقی (۲)

نکی مینیں ہے کہ گروں کے پیچے سے داخل ہو بلکہ نکی ہے ہے کہ تقویٰ اختیاد کرو۔

اس کا مغہوم نہ ہمیں قرآن کریم ہے تھے ٹیں آتا ہے نہ حدیث ہے، بیہ ہمیں حربین پرکھی ہوئی کتاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک جابل رسم سے منع کیا ہے جوان میں رائج تھی کہ وہ لوگ جب احرام باندھ لینے اور کسی کام سے مگرآٹا پڑتا تو دروازہ سے نہیں آتے تھے، بلک گر کے عقب ہے کودکراندرآتے تھے۔(۳)

ان مخصوص کتب میں مقدس مقامات کے حوالہ سے پکھ تذکرے مطنے ہیں، مثلاً الرئے بنوہا شم، بت پری کا آغاز، کعبہ کی تغیر بیت المقدس کی تغیر معنوت سلیمان و دیگر انہیاء کا تعاقی ۔ بیت المقدس کی بہود پھر نصار کی کے ہاتھوں پالی مدینہ کے منائقین قبیلہ اوس و خورہ کی تاریخ بہود کی مدینہ میں آمد وا فراح قصہ فیل و نیرہ ان مقامات مقدسہ پڑتھی ہوئی کتب میں جن جزیات کا اصاطر کیا جم وہ عام تاریخی کتب میں دستیاب نہیں ہیں، سیرت نگار بیت المقدس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اے سائم، شالم بروشلم کیوں کہا جاتا ہے؟ ای طرح اس کا نام بیوں والمیاء کیوں ہے۔ (م)

اس کی تاریخ خاص بیت المقدس پرتھی می کتب سے بی مکن ہے۔ لہذا سیرت نگار کے لئے ضروری ہے وہ تنوں مقامات مقدسہ پر تکھتے ہوئے ان کتب سے استفادہ

کرئے۔

تاریخ حرمین بر تصانیف: تنول مقامات مقدمه برمطبور غیر مطبور کتب مولفین ک سندوفات کی ترتیب بر پیش خدمت بین تا که بیرت نگاران کتب کی رہنمائی ومطالعہ سے اپنی حقیق کو جامع بنا سکے۔

- المتوفى سنة ١٠ اه المعرض المعرف، المتوفى سنة ١٠ اه مطبور الكويت ١٩٨٠ (٥)
- ۲ اخیار المدینة لمحمد بن الحسن بن زیالة، من اصحاب مالک، المتوفی منه ۹۹ ا ۵ (۲)
- اخبار مكة شرفها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار، لمحمد بن عبدالله بن احمد الأزرقي، المتوفى سنة ٥٢٢٣، مطبوعه ٢٧٥ اه، مطبوعه بتحقيق رشدى الصالح ملحس، المكتبة التجارية،
  - ٣٠ " اخبار المدينة للزبير بن بكار، المتوفى سنة ٢٥٦ه (٤)
- درع الكعبة والمسجد والقبر اللهي بكر اجمد بن عمرو بن مهير الشيباني، المعروف بالخصاف، المتوفى سنة ٢٢ (٨)
- ٢- 'اخبار المدينة' لعمر بن شبه، المتوفى سنة ٢٢ ٢٥، (قطعة منه فى
   رباط مظهر فى المدينة المنورة)، مطبوعه بتحقيق الأستاذ فيهم شلتوت،
  - اخبار مكة لعمر بن شبه، المتوفى سنة ٢٢٢ه، (٩)
- ٨. المتقى فى اخبار ام القرى، لمحمد بن إسحاق الفاكهى، المتوفى منة ٢٤٢٥ (ط: غوتنجن، بعناية وستنقلد سنة ٢٤٢ (٥) مطيعة ١٤٤٥ (ط: غوتنجن، بعناية وستنقلد سنة ٢٤٢ (٥)
- اخبار مكة في قديم الدهر و حديثه لأبي عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، تحيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، مكتبة ومطبعة العديثة مكة المكرمة (١٠٠/١هـ) (١٠)
- ال العديدة ليحى بن الحسن الحسينى المدنى، المتوفى سنة المدنى، المتوفى سنة المدنى،

- المتوفى سنة ١٩٠٨ المدينة؛ للمقضل بن محمد الجندى، المتوفى سنة ١٩٣٩ه المخطوطة (١٢)
- ۱۲\_ 'فضائل مكة' للمفضل بن محمد الجندى، المتوفى سنة ۳۰۸هـ(۱۳)
- ۱۳. "اخبار المدينة" لمحمد بن يحيى العلوى، المتوفى سنة، ١٣. (١٣)
- افضائل مكة على سائر البقاع الأحمد أبوزيد البلخي، المتوفى سنة (10)
- المكة الآبي سعيد بن الأعرابي، شيخ الحرم المكي، المتوفى سنة ١٥٥ (١٠)
- امكة الأبي القاسم عبدالرحمن بن أبي عبداللَّته بن منده، المتوفى
   منة ١٣٣٠هـ(١٤)
- المعلى المعدث، المعدد، المعدس، الأبي القاسم مكي بن عبدالسلام الرميلي المعدث، المعدد، الع
- ۱۸ ناخیار مکة والمدینة وفضلهما لروین بن معاویة العبدری الرقطی،
   المتوفی سنة ۵۳۵ هـ
- 19. 'فضائل البيت المقدس' او 'فضايل بيت المقدس' لابي بكر محمد بن احمد الواسطى، المتوفى في المنصف الأول من القرن الخامس السهجرى، محقق إسحاق حون، مطبوعه الدرسات الآسيوية والإفريقية الجامعة المعرية يا القدس مبنة 1949ء
- ومن المعلق بيت القدس للحسن بن هية الله أبي العظائم بن محفوظ بن صصري الربعي التعليي الدمشقي، المتوفي سنة ٥٨٧هـ
- المشير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزى، المتوفى
   منة ٩٤ ٥٥ طبع بتحقيقي، دار الحديث، القاهرة

۲۲ "قضائل المدينة" لابن الجوزى، المعرفي سنة ٩٤ ٥٥ مطبوعه المدينة المتورة،

٣٣ 'فضائل القدس' تاليف أبى القرح عبدالرحمن ابن الجوزى، المتوفى سنة ٩٤٥، مطبوعه بيروت سنة ٩٤٥، تحقيق الدكتور جبرائيل جبور، مطبوعه مكتبة جامعة برتستون، و مكتبة الثقافة، بالقاهرة،

۲۳ 'الفتح القسى فى الفتح القدسى' لعماد الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حمد بن حامد الأصفهانى، المتوفى سنة ۵۹۵، وقد حقق الجزء الأول من الكتاب كارلودى لاندبرج Landberg de Carlo، مطبوعه ليدن سنة ۱۸۸۸م، بتحقيق محمد محمود صبيح، سنة ۱۹۲۵مش شالع مول.

افضائل البيت المقدس والخليل، و فضائل الشام لأبي المعالى المشرف بن المرجي ابن إبراهيم المقدس مخطوطه (١٨)

٢٤ - 'فضائل مكة' لتقى الدين أبو محمد عبدالغني المقدسي، المتوقى
 سنة ١٠٠١ (و٣٠)

١٨٠ الأنباء العبينة عن فضايل العدينة للقاسم بن على بن عساكر،
 المتوفى سنة ٢٠٠٠ ح(٢١)

74. 'الجامع المستقصى فى فضائل المسجد الأقصى' للقاسم بن على بن الحسين بن هية الله، أبى محمد بن عساكر، بهاء المدين الشافعى، المتوفى سنة ١٠٠٥، كفوط

"الأنس في فضايل القدس' للقاضي أمين الدين أحمد بن محمد بن
 الحسين بن هبة الله الشافعي، المتوفي سنة، ١١٠هـ

امقتاح المقاصد و مصباح العراصد في زيارة بيت المقدس لعيد الرحيم بن على ابن شيت القرشى، المتوفى سنة ، ١٢٥ هـ

٣٢ - "نزهة الورى في أخبار أم القرى" لابن النجار محمد بن محمود،

فانسة • ١٣٩ ه

المتوفى سنة ٢٩٣٣ ه

٣٣ - 'الدرة الثمنية في اخبار المدينة' لمحمد بن محمود بن النجار البقدادي، المتوفى منة ١٣٣٣ م مطبوع

٣٣ - 'روضة الأولياء في مسجد إبلياء' لمحمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن بن التجار، اللمقب بمحب الدين، البغدادي، الشاقعي، المتوفى سنة ٩٣٣ هـ

النحاف الزائر في فضائل المدينة لعبد الصمد بن عبدالوهاب بن
 عساكر، أبو اليمن، المتوفى سنة ٢٤٢ه (٢٣)

"فضل بيت المقدس' لأبي سعد، عبدالله بن الحسن بن نظام الدين
 بن عساكر، المتوفى سنة ، ١٣٥٠هـ

۳۷ 'فضائل بیت المقدس، و فضائل الشام لشمس الدین محمد بن حسین الکنجی المتوفی سنة ۹۸۲ ، مخطوطه فی مکتبة توبنجن وقم ۲۹ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱ القوی لقاصد ام القوی لأبی العباس احمد بن عبدالله بن محمد ابی بکر محب الدین الطیری المکی، المتوفی سنة ۹۲۳، (طبعة الحلی)

٣٩ "عواطف النصرة في تفضيل الطواف على العمرة" يلمب الطبرى،
 المتوفى سنة ٩٩٣٥

استقصاء البيان في مسالة الشاذروان للمحب الطبرى، المتوفى سنة ٩ ٩ ٥

المواعى، المتوفى سنة ١ ا عدد المجرة الأبي يكر بن الحسين المراعى، المتوفى سنة ١ ا عدد

۳۲ 'باعث النفوس ألى زيارة القدس المحروس' تأليف برهان الدين أبى أسحاق ابراهيم بن عبدالرحمن بن أبراهيم الفزارى البدرى، الملقب بابن الفركاح، المتوفى سنة ۲۲۵، تحقيق تشارلزد، ماليو Matthews
۳۳) D Charles

- ۳۳ 'کتاب فیه فضائل بیت المقدس، و فضائل الشام لأبی أسحاق أبراهیم بن یحیی ابن أبی الحافظ المکتاسی، من رجال القرن السابع الهجری
- ٣٣٠ 'الروضة' لمحمد بن أحمد بن أمين الأقشهرى، المتوفى سنة ١٩٤٥، فيه أسماء من دفن بالبقية (٢٥)
- "أخيار مكة المكرمة" لعبدالملك بن أحمد بن عبدالملك
   الأنصارى الأرمانتي، المتوفى منة ٢٣٢ه
- "التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة لمحمد بن أحمد المطرى، المتوفى منة ١٣١٥هـ
  - ١٤٠ اتفضيل مكة على المدينة الابن القيم، المتوفى سنة ١٥٥هـ (٢٦)
- اسلسلة العسجد في صفة الأقصى والمسجد لتاج الدين احمد ابن الوزير، آمين الدين أبي محمد، الحنفي، المتوفي سنة 200هـ
- ٩ ٩ "مسائل الأنس في تهذيب الوارد في فضايل القدس لصلاح الدين
   أبي سعيد خليل بن كيكلدى العلالي، المتوفى في القدس منة ١ ٢ ٤ هـ
- ٥٠ الإعلام يمن دخل المدينة من الأعلام؛ لعبد الله بن محمد بن أحمد المطرى عفيف الدين، المتوفى سنة ٢١٥ه (١٤)
- "تاريخ القدس؛ لمحمد بن محمود بن إسحاق المقدسي، المتوفى
   سنة ٢٠٧٦هـ
- ٥٣ "تحصيل الأنس لزائر القدس" لعبد الله بن هشام، المتوفى منة 211هـ -
- ٥٣ . 'بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار' لعبدالله بن عبدالملك المرجاني التونسي، المتوفى سنة ١٨١هـ تاريخ واوي (٢٩)

- ٥٥ الساجد بأحكام المساجد، لبدر الدين الزركشي، المتوفى
   سنة ٣ ١٥ د صحيح مخطوطه ، سلامية بمصر
- ۵۲ 'عرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الجبيب' ثغيات الدين أبى العباس محمد بن محمد بن عبدالله العاقولي، المتوفى سنة ۵۹۵ اور ۵۶۵ دار الكتب المصرية
- 20. "تسهيل المقاصد لزوار المساجد" لشهاب الدين أبي العباس أحمد
   بن عماد الدين بن محمد الأقفهسي بن العماد المصرى الشافعي، المتوفى
   سنة ٨٠٨هـ
- ۵۹ 'إثارة الحجون إلى زيارة الحجون للمجد الفيروز آبادى، المتوفى
   منة ۱ ۸ه(۳۰)
- ٢٠ الوصل والمني في فضائل مني للمجد الفيروز آبادي، المتوفي
   ١٨٥
- ۲۱ مهیج الغرام إلى البلد الحرام٬ للمجد الفیروز آبادی، المتوفی سنة
   ۲۱ مهر(۳۱) (الخوء اللامع، للسخاوی ص/۱۳۳)
- ١٢٠ المفائم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي، المتوفى سنة الم المطابقة على المتوفى المتوفى المعالم ال
- ١٣\_ 'إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العنيق' لمحمد بن إسحاق الخوارزمي، المتوفي سنة ٨٢٧هـ
- ۱۲ "نزهة الكرام في مدح طيبة والبلد الحرام لشعبان بن محمد القرشي الآثاري، المتوفي سنة ۸۲۸ هـ (۳۲)
- ٢٥ تحقة الكرام بأخبار البلد الحرام وهو مختصر شفاء الغرام،
   لمحمد بن أحمد القاسى، المتوفى سنة ٨٣٢هـ(٣٣)
- ٢٢ "الزهور المقستطفة من تاريخ مكة المشرفة للفاسي، مطبوعه
   بتحقيقي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة ١٣١٨ هـ
- ١٤٠ 'شقاء الغرام باخبار البلد الحرام' لتقى الدين محمد بن أحمد

الفاسي، المتوفى منة ٨٣٢ ومطبوعه تحقيقي، مكتبة النهضة، مكة

٢٨ عجالة القرى للراغب في تاريخ ام القرى، وهو مختصر العقد الثمين لمحمد بن احمد القاسي، المتوفى سنة ١٨٣٢ه

٢٩ - 'العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين' لمحمد بن أحمد الفاسي،
 المتوفي سنة ٩٨٣٣، طبع في القاهرة، ٩٥٩ اء، ٨ مجلدات

مختصر تاريخ مكة للأزرقي ليحيى بن محمد الكرماني المصرى،
 المتوفى سنة ٥٨٣٣، (مكتبة برلين)

۱۵۔ 'مثیر الغرام إلى زیارة الخلیل علیه الصلاة والسلام' تالیف تاج الدین إسحاق ابن الخطیب برهان الدین بن أحمد بن محمد بن كامل التدمری الشافعی، خطیب مقام الخلیل، المتوفی فی مدینة الخلیل سنة ۸۳۳هـ

22. "النبأ الأنبه في بناء الحب' لابن حجر ، أحمد بن محمود العسقلاني، المتوفى سنة 841هـ ( كثف-1954 م)

24- "فضائل بيت المقدس" لعز الدين، حمزة بن أحمد بن على الحسيني الدمشقي، المتوفي في القدس سنة ٨٥٨ه

٣٥٠ 'الروض المغرس في فضائل البيت المقدس' لتاج الدين أبي النصر عبدالوهاب ابن على بن الحسين بن أحمد الحسيني الشافعي، المتوفى سنة ٨٤٥

- "إتحاف الأحصاً بفضائل المسجد الأقصى لشمس الدين أبى عبدالله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على بن عبد الخالق المنهاجي السيوطى، المتوفى منة ١٨٨٠، مطبوعه الهيئة العامة للكتاب، بمصر، (مجلدين)

٢٥ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لمحمد بن عبدالرحمن السخارى، المتوفى سنة ٢٠٩ هـ

٢٥٠٠ اقتضاء الوقا يأخبار دار المصطفى؛ للسمهودى، على بن عبدالله،

المترقىمنة ١١٩م(٣٣)

٨٤٠ 'خلاصة الوفا يأخبار دار المصطفى' لعلى بن عبدالله السمهودى،
 المتوفى سنة ١١٩٥ مطبوعه بولاق ٢٨٥ اء المدينة المتورة تمتكانى
 ١٩٤٢ء

4) - 'ذروة الوفا بأجبار المصطفى' للمهودى، على بن عبدالله، المتوفى
 منة ١١٩ ص

٨٠ - "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفيّ للمهودي، المتوفى منة ١١٤ه،
 وهو مختصر كتاب: اقتضاء الوفاء مطبوعه القاهرة،

٨١ - 'النصيحة الواجية القبول في بيان موضع منبر الرسول' للموهدي،
 المتوفى سنة ١ ١ ٩ هـ

۸۲ الموغ القرى في ذيل إتجاف الورئ لعبد العزيز بن عمر بن فهد المكي، المتوفى سنة ٩٢٢ و العظام ...

۸۳ "الأخبار المستفادة فيمن ولى مكة من آل قتادة لمحمد بن أبى لعود بن ظهيرة، المتوفى سنة ٩٣٠ هـ (٣٥)

۸۳ 'التحقة اللطيقة في عمارة المسجد النبوى وسور المدينة الشريقة' لمحمد بن خضر الرومي الحنفي، المتوفي سنة ٩٣٨ هـ

٨٥. إِ "المستقصى في قصل الزيّارة اللمسجد الأقصى" لنصر الدين الحليّ الرومي المتوفي منة ١٩٣٨ ا ص

٨١ - 'قضايل بيت المقدس' لمحمد بن على بن طولون الصالحى
 المشقى، المتوقى في دمشق سنة ٩٥٣ هـ

 ٨٠ "التحفة اللطيفة في أنباء المسجد الحوام والكعبة الشريفة لجار الله بن عبد العزيز بن فهد، المتوفى سنة ٩٥٣ هـ (٣٦)

٨٨ 'الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم' لابن حجر الهيتمي،
 المتوفى سنة ٩٤٣ه(١٤٤٠/٥٥)

٨٩ \_ "الجامع اللطيف في فضائل مكة والبيت الشريف" لمحمد جار الله

بن امين بن ظهيرة المكي، المتوفي سنة ٩٨٦ اه مطبوعه بيروت مصور ٩٢٠ ا ۽

- الإعلام بأعلام بلد الله الحزام لمحمد بن أحمد القطب المكى
   النهر والى، المتوفى سنة ٨٨ ٥٥ الكتبة التجارية مكة ١ ١ ١ ١ هـ
- 91 'فضائل قدس شريف' لمحمد يحيى افندى، المتوفى منة + 1 + 1 م
- 97 'إغبار الكرام بأخبار المسجد احرام' لأحمد بن محمد الأسبذي، المتوفى منة ٢٢٠ ا ص
- "قضائل مكة والمدينة وبيت المقدس وشئ من تاريخها" لأحمد بن محمد بن سلامة أبي العباس، شهائب ادين القليبوبي، المتوفي في مصر سنة
   ١٩٠٠ مر
- 97 "الجواهر الثمينة في محاسن المدينة" لمحمد كبريت بن عبد الله
   الحسنى المتى، المتوفى سنة ٤٠ ا م
- 94. 'النهنعة أهل الإسلام ببناء بيت الله الحرام، لإبراهيم بن محمد بن عيسي أبو إسحاق برهان الدين الميوني، المتوفى سنة 24 ا ح(٢٤)
- ٩٦ (مالة في الكلام على الحجر الأسود' لأحمد بن أحمد الفيومي،
   المتوفي سنة ١٠١١ م.
- 42 'مناثح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحوم' لعلى بن تاج
   الدين السنجاري، المتوفى سنة ١٢٥ ا هـ
- ٩٨ 'نتيجة الفكر في خبر مدينة سيد البشر' لزين العابدين محمد بن
   عبد الله المدنى الحليفتي، المتوفى سنة ١٢٠٠ هـ (٣٨)
- 99 تاريخ بناء البيت المقدس لمحمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي المقدسي من علماء بيت المقدس، المتوفي سنة ١١٣٥ هـ
- الموغ المرام بالرحلة إلى البلد الحرام لعبد المجيد بن على بن المؤذن المثالي الشهير بالزبادي، المتوفى صنة ١٢٣ م.
- أحسن الاستقصار لما صبح وثبت في المسجد الأقصى؛ لمحمد بن .

محمد التافلاني زهرى الخلولي المولود في المغرب، والمتوفي في القدس منة ١٩١١ه

۱۰۲ "كنز المطالب في فضل البيت الموام والحجو والشاذر وان وما في زيارة القبر الشريف من المآرب؛ لحسن العدوى المالكي، المتوفى سنة ١٣٨٢ مطبوعه حجو مصر ١٢٨٢

١٠١٠ - 'مرأة الحرمين' لأيوب صبوى، مطبوعه في الأستانة ٢ • ١٣ ه

١٠٠٠ - 'مرآة الحرمين' لإبراهيم رفعت المتوقى، سنة ١٣٥٣ مطبوعه مصر ١٣٣٢ هـ

الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتنوني المتوفى سنة ١٣٥٤ مطبوعه القاهرة ١٣٩٤

۱۰۲ "روضة الأنس في فضائل الخليل والقدس" تاليف عارف بن عبدالرحمن الشريف، المتوفى سنة ۱۳۸۳ مطبوعه ۹۳۷ اء مطبعة اللواء التجارية

آخر من بطور نمونہ چند كتب كا تعارف چيش فدمت بـ

ا۔ ابتدائی کتب میں سے ابوالولید محد بن عبداللہ ازرقی (ت ٣٣٣ه) کی "اخبار کم" اخبار کم" ہے۔ یہ کتاب دو اجزاء پر مشتل ہے۔ حصد اول میں کمہ مرسہ کی تاریخ اور کعبہ کی تعمیر کے مراحل بیان کئے گئے ہیں اس همن میں قرآن کریم کی آیات اور بعض احادیث سے استشباد کیا عمیا ہے۔ بطور مثال احرام کا ذکر کرتے ہوئے تکھا ہے کہ وہ لوگ احرام با تدھنے کے بعد کسی کام کے لئے واپس آتے تو ورواز و سے داعل نہ ہوتے۔ اسلام نے اس بات کوئم کیا۔ قرآن کریم کی ہے آیت ازی۔

ولیس البربان تاتو البیوت من ظهورها ولکن البرمن اتقی(۳۸) برشکن بین م کرآپ کمروں کو پیچے سے داخل ہوں بلکہ شکا تو تقوی ہے۔ ای طرح حضرت عمرے متعلق ایک واقعد کا ذکر ہے کدرکن شای کو ایک آ دی کو استام کرتے ہوئے و کی کر استان کو ایک آ دی کو استان کرتے ہوئے و کی کر حضرت عمر نے پوچھار کیا آ پ نے آ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو ان کے ساتھ طواف کیا؟ اس نے کہا ہاں آ پ نے پوچھاتم نے آ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو ان دونوں رکنوں کوچھوتے ہوئے و یکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا آ پ کے لئے آ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کی زعراف موند نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے تو حضرت عمر نے فرمایا اس ہے تو حضرت عمر نے فرمایا اس ہے دوررہ۔ (۴۰)

دوسرے جے بی خصوصی طور پر آنخسرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عنقف پیلوؤں کو بیان کیا عمیا ہے۔ (۴۶) آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

ان الله قد شرفک و کرمک و حرمک والمؤمن اعظم حرمة عند الله منک (۳۲)

ب فنک الله تعالى فى آپ كوعزت دى، اوركرامت دى ليكن موكن كى عظمت آپ سے بر هكر ہے۔

۱۲ ای طرح عربن قد بن فهد (ت ۱۸۸۵) کی تماب "اجتحاف الوری یا خیارام القری " بین نید (ت ۱۸۸۵) کی تماب "اجتحاف الدعلیه وسلم الله علیه وسلم کی پیدائش سے ابتداء عی آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی پیدائش سے لے ۲۳۵ مالد کہ مکن ندگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ (۳۳) پھر آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی مدنی زندگی کے تمیارہ مال کی کمل تفصیل ہے۔ (۳۳))

٣٠ ابتدائى كتب تارخ بى ابوته عبدالله بن سلم المعروف ابن قنيه (ت ٢٤١٥) كى المعارف بهت معلومات كالمعارف بهت معلومات كى ابتداء كم متعلق معلومات بي اور پجر انبياء كى مختفرة ورج كى گئ ب - (٢٥) پجر آ تخفرت سلى الله عليه وسلم كا نسب نامه، آب علي كى زندگى كے مختفر حالات و خزوات، آب علي كى رشته داريال اور آخر بى آب علي كى رشته داريال اور آخر بى آب علي كى اس دنيا سے تقريف لے جانے كا ذكر ب - (٢٦) پجرعشره بمشره اور ديكر معروف محابد كى اس دنيا سے تقريف كے جان كا ذكر ب - (٢٦) باس كى بهت كى اور ديكر معروف محابد كى بهت كى اور ديكر دائد الله على بهت كى اور معلومات بيس مثلاً محابد بيس سے آخر بيل فوت بونے دائے دارى ) اس كى ب مولفته القوب كے معلومات بيس معلومات بيس

عام (٢٩) منافقین کے نام (٥٠) ان لوگوں کے نام جوغزوہ تھوک سے رہ مگھ تھے۔ تاریخ حرمین سے استفادہ کو اگر بھی بنا کر لکھا جائے ابتداء بعثت نبوی سی لی کھی کے بہت سے تشد بہلودک کی تحییل ہو کئی ہے۔

#### بارهویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا سورهٔ آل عمران/ ٩٦
  - ٣\_ سورة يقره/ ١٨٩
- الازرقی، ابوالولید محمد بن عبدالله، اخبار مکه مطبوعه دارالثقافة
   مکد،۱۹۸۳ می ۱۳۵/۱۳/۱۳۵
- "مراب، محرحن، بيت المقدس والمسجد الاقصىٰ دراسته تاريخيه موثقة دارالقلم تعشق الطبعة اولالیٰ ١٩٩٣٠، ١٩٩٣م ٣٥-٣٥
- ۵ المخوارزمي، محمد بن اسخق واحد بن عبد الحليم بن تيسميه، إثارة الترغيب والتشريق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق ويليه زيارة بيت المقدس تحقيق دكتور مصطفى محمد حسين الذهبي، مكتبه نزار مصطفى مكته المكرمة الرياض ٩٨٨ ا ء ص/١٣
  - ٢\_ حاجي خليفه كشف الظنون، ح/اس/٢٩
  - ع. كتاني، الرسالة المستطوفة ص/٢ اور سير اعلام النبلاء ج/٢٠/٣١٢
    - ٨ اللهبي، سير اعلام النبلاء ،ح/١٣/٥/١٣٧
      - و\_ اليناج/١١م/١٧١
    - الخوازمي، إثارة الترغيب والتشويق ..... من ١٢/١/
      - ال اليناً
      - ١٢\_ العنبآ
      - ۱۳ بلاژری، معجم البلدان، ج/۹/۸
- "ا... السخاوى، محمد بن عبدالرحمن محمد شمس الدين اعلان التوبيخ لمن قم اهل التاريخ مترجم الدكتور صالح احمد العلى محقق فرانز دوز نثال موصة الرسالة بيروت ٤٩٨ ا ٤٠٩/١١

الينا)

\_10

\_11

ᆚ

\_!^

\_19

\_14

\_ri

\_rr

\_22

\_11

\_10

\_ 14

\_14

\_#^

\_ 19

\_1"+

\_m

\_٣

\_,~~

\_ 27

\_20

\_٣٦

\_174

٣٨

\_ 79

```
المخوازمي اثارة الترغيب والتشويق ص/١٣/١٥
            طبقات الشافعية، ج/ ٨٥/٣٥٢
     ذهبی، سیر اعلام النبلاء ج/۲۱ص/۳۳۷
            سخاوي، المضوء اللامع، ص/14
         ابيتاً ص/۱۳۲/، اور كشف الظنون ص/ ١٩٥
         السخارى، الضوع اللامع،﴿/١٢٩
الخوارزمي، اثارة الترغيب و التشويق، ١٤/٥٠
           السخاوي، الضوء اللامع، ص/١٣٠٠
    الداؤدي طبقات المفسرين، ٢٠٠٥/١٥٠
        السخاوي، الضوع اللامع،﴿/ ١٣٣/
                              الينياص/١٣٠
الخو'رزمي، المارة التوغيب و التشويق،م/١٨
         السخاوى، الضوع اللامع، ﴿/١٣٣١
                                    الضأ
   حاجي خليفه هدية العارفين ج/٢ ص/٣١٥
   حاجي خليفه كشف الطنون ج/ ١ ص/٣٧٢
                         اليناج/اص/٢٠١٦
                            ابينياج/اص/٣
                         - ایبناج/ام/rur
                         ايتياج/ام/۱۸۵
                   بداسة العارفين ج/٢مر/٣٥
                             سورةُ بُقره/ ١٨٩
```

الداؤ دي،طبقات المفسرين ج/اص/٣٣

السخاوي، اعلان التوبيخ ص/١٣٣٠

### امول سيرت نكاري

الازرقى، اخبار مكة ج/ام/٣٣٥ اینآج/۲م/۸۱ \_M ابيناج/۲م/۲۰۰ \_~~ اليتأ \_~~ ٣٣\_ اليناً ۲۵ این تخنید، المعارف س/۲ م ۲۷\_ اینآم/۱۵۱ ٣٨ ايناص/١١٨ ایشام/۱۳۸ \_174 ٣٩\_ ايناص/١٣٩ ايشأ \_0-

ترت

## تیرہواں اصول علم جغرافیہ ہے

تاریخ کی دوامناف ہے ہم بحث کر بچے ہیں۔ تاریخ بی کی تیمری صنف کتب جغرافیہ اور اقالیم ہیں، جن ہی تخلف ممالک اور طاقوں کی تقیم ان کے تام بحری بری راستوں کی رہنمائی لئی ہے۔ ای طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا خطہ کب کس طلک کے ریختی رہا؟ ان کتب ہے ہمیں جزیرۃ العرب کی اسلام ہے پہلے کی پوزیش اور عبد نبوی کے موجزر پھر فقو مات و بھاوتوں کے سلسلوں کو بچھتے ہیں سمولت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ علم جغرافیا ہیں جدید انٹس بھی شائل ہیں۔ اس کے بغیر نی کر پہلے گئے ہے جرت کے لئے شخب شدہ راستہ کو بچھتا یا فزوہ خدی کے موقع پر خدی کھود کر کہ کا دفاع کرنا یا فزوہ جدر الکبری کی موقع پر مسلمانوں کا دفاع کرنا یا فزوہ جدر الکبری کے موقع پر مسلمانوں کا دفاع کرنا یا فزوہ بدر الکبری کے موقع پر جنہیں سرت نگارائی کتب کے ذراجہ بچھ کر دومروں کو سمجا سکتا ہے۔ میرت کے حوالہ سے بالعوم عرب کی مرز ٹین وجفرافیدز پر بحث آتا ہے۔

عُرب کی وجرتسمیہ کے حفلق مختف دائیں ہیں۔ الل افت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے میں کہ عرب اور اعراب کے معرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آ ورکی کے ہیں اور چونکہ الل عرب اپنی زبان آ ورکی کے مائے تمام کرنیا کو تیج بھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو ''عرب'' اور ونیا کی تمام قوموں کو تھے ( ذولیدہ میان ) کہ کر یکا دا۔

بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربتہ تھا۔ عربتہ کے معنی سامی زیالوں میں وشت اور صحرائے میں اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت وصحراہے، اس لئے تمام ملک کوعرب کہنے لگے۔عرب کے حدود اربعہ یہ جیں:۔

مغرب بیجرهٔ قلزم، مشرق خلیج فارس ادر بیجره ممان، جنوب: بحر ہیمو، شال کی حدود بہت مختف نیر ہیں لیعض مملکت حلب اور فرات تک اُس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ مینا کا جزیرہ نما جس کا نام التیہ ہے۔ اکثر مصنفین (عرب و یورپ) اس کومعر میں شار کرتے ہیں، نیکن جیالوجی کی روے وہ عرب مصلق ہے۔

عرب کی پیائش با قاعدہ اب تک نہیں ہوئی۔ تاہم اس قدر مینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چوگنا زیادہ وسیج ہے، طول تقریباً پندرہ سو، عرض چھ سومیل اور مجومی رقبہ بارہ لاکھ میل مراج ہے۔

ملک کا برا حصدر محتان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک بیں پھیلا ہواہے، سب سے برا طویل سلسلہ پہاڑجیل السراۃ ہے۔ جوجنوب بیں یمن سے شروع ہوکرشال بیں شام تک چلاگیا ہے۔ اس کی سب سے اونجی چوٹی آٹھ بزار فید بلند ہے۔ بعض جھے زرخیز اور شاواب بھی ہیں۔(۱)

علم جغرافید کا ارتقاء:
افریقد اور ایشیا کل وسیح کیا تو نینانی نے اپ توحات کے دائرہ کو یورپ سے لے کر افریقد اور ایشیا کل وسیح کیا تو نینانیوں نے ملکوں اور شہروں وغیرہ کے حالات تلمبند کرنا شروع کئے، لیکن یہ پراگندہ صحیفے سے۔ ادائسٹن بینانی نے جس کی وقات ۱۹۹۱ء ق م بی ہوئی، ان معلومات کوجع کر کے بحثیت ایک فن کے عدون کیا۔ اس کے بعد بینانیوں کے متعدد سیاحوں اور ائل علم نے اس فن میں کتابیں تکصیں۔ مجملہ ان کے بطلبوں کی کتاب جسلی سے جس کے چو تقے حصے میں روئے زمین کا جغرافیہ بیان ہے۔ بنی عباس کے زمانہ میں جو بینانی کن جسلی بھی تھی۔

الکین مسلمان اس کتاب کے ترجمہ ہونے سے پہلے ہی جغرافیہ کی ایتداء کر پکے شخے، کیونکہ وہ ملکوں ملکوں طلب علم کے لئے سٹر کرتے تھے۔ علاوہ بریں تمام دنیائے اسلام سے فریشد کے اوا کرنے کے لئے ان کو بہت اللہ کا سٹر کرنا پڑا تھا۔ عربوں میں تج اسلام سے پہلے عہد ابرائیسی سے رائح تھا۔ اس لئے شصرف تجارت اور فتح کی غرض سے بلکہ علمی اور غربی ضرورت سے بھی جغرافیہ وائی ان کے لئے لازی تھی۔

چنانچہ سب سے پہلے مقامات، رائے اور فاصلے وغیرہ کی تفصیل میں جو کتا ہیں اسلام میں تکھی گئیں وہ ان علاء کی تھیں جن کے کجادے طلب علم میں ہروقت کے رہے تھے۔ مجلسطی کے ترجمہ سے میہ فائدہ البتہ ہوا کہ مسلمانوں نے بھی جغرافیہ کو بحیثیت فن کے افتیار کیا

اوراس عن كمايس لكين سكل

جغرافید کی تعریف: جغرافیدکا لفظ بونائی ہا اور یہ و افظوں سے ل کر بنا ہے۔ تی جس
کے معنی زین کے ہیں اور کرائی بینی صورت۔ اس لئے جغرافید کے اصلی معنی "فشد زین"
کے ہیں چنا نچ جسلی میں بطلبوس نے ہر ہر شہر کا تعشہ وے کر پھراس کا حال لکھا ہے۔ جغرافید
کا مغیوم اس قدر وسیح ہے کہ اس میں جارث، نعشہ، سفر نامہ معد نیات، نہری، پہاڑ،
حیوانات، ماحولیات جنگلات سب شامل ہیں۔

حقد من اور مثال، تيوں مقتل من الاشد كے لئے صورت، رسم اور مثال، تيوں الفاظ منتقل موت ، رسم اور مثال، تيوں الفاظ منتقل موت ميں۔

متاخرین نے "فارنہ" کا لفظ استعال کیا ہے جو غالبًا بینائی لفظ" چارنہ" سے معرب کیا گیا ہے۔ بعض اہل قلم" خریط" بھی تکھتے ہیں۔ جدیدا مطلاح اطلس استعال کی جا رہی ہے۔ خلف ممالک کے نتیتے دراصل تاجروں اور ان سے زیادہ فرمانرواؤں کے لئے ضروری ہیں کیونکدان کے وسلے سے ممالک کے فاصلوں اور حالتوں کا اندازہ لگا کران کے انتظام ہیں بھولت ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی ابتداء ہی ہیں ممالک کے نتیوں کی طرف خاص توجہ رکھی۔ چنا نچہ ابوزید بینی کی کتاب نتیوں پر مشتل تھی۔ ای طرح خوارزی کی تنعیف خاص توجہ رکھی۔ چنا نچہ ابوزید بینی کی کتاب نتیوں پر مشتل تھی۔ ای طرح خوارزی کی تنعیف دسمورۃ افارض" بھی شہور وں اور ملکوں کے نتیشہ کا مجموعہ تھی۔

ظفائے اسلام کونتھوں کی طرف جو توجہتی اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ماموں نے علاء عراق کی ایک اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ماموں نے علاء عراق کی ایک بہت بوئی جماعت کو دنیا کا نعشہ مرتب کرنے کا تھم دیا تھا۔ ان لوگوں نے نہایت محنت اور شختی کے ساتھ جہاں تک اس زمانہ کے علوم سے مدول سکتی تھی امداد کے رائی ایسا نعشہ تیار کیا کہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں بنا تھا۔ اس جس آسان منارے ، زمین، ختکی، تری اور پھر پہاڑوں، دریاؤں، ملکوں، شیروں، قوموں اور ان کے مناموں کو تفصیل سے دکھایا تھا۔

مسلمانوں میں نتوں کے رواج کا اس سے پید چاتا ہے کہ المقدی نے لکھا ہے کریس نے چین اور بح ہند کے نقشے کاغذات کے صفات پر امیر خراسال کے کتب خاند یس و کھے۔ بھر لکھتا ہے کہ بکی نقشے گیڑے کے پارچوں پر نیشا بور میں میری نظرے گزرے۔ بعدازاں مضدالدولہ کے کتب خانہ میں بھی ش نے ان کو موجود پایا۔ بریتیوں نفت ایک بی چزکو ظاہر کرتے مٹے لیکن ہاہم کمی قدر مخلف معلوم ہوتے تھے۔

سيرت كا جغرافيد سے تعلق: جغرافي بى تاریخ كى ایک تم ہے۔ جس طرح كت قواری ش سيرت طيبه كا تذكرہ ہے۔ اى طرح كتب جغرافيد ش بجى ہے۔ بھے بلاذرى نے ائى علم جغرافيد كى معردف كتاب فترح البلدان ش آپ علیہ اورد مگرانبياء كا تذكرہ كيا ہے۔

سرت کاظم جغرافیہ سے بہت گراتھ ہے۔ اگر کعبہ کا جغرافیہ نہ بیان کیا جائے او کعبہ بین آپ جگا کی آ یہ جمرافیہ سے بہت گراتھ ہیں جن بین آ تا۔ جغرافیہ کے بغیر یہ کھتا اور بجھانا مشکل ہے کہ آپ جگا کا مکان ایوجیل کے مکان سے کسست بیل تھا کہ آپ کھیراؤ کس طرح کیا جو ایڈ اور سائی کے دور پہ ہوتا تھا۔ جبرت کے وقت آپ کے مکان کا گھیراؤ کس طرح کیا گیا تھا؟ جبرت کے وقت آپ نے مکان کا گھیراؤ کس طرح کیا گیا تھا؟ جبرت کے وقت آپ نے کون سا راستہ افقیار کیا؟ مجد نبوی کے اورگر وازوان معلیرات کے مکانات اورگرو سے اورگر وازوان معلیرات کے مکانات اورگرو تھا م مکانات کی کھڑکیاں بھرکرنے کا تھم دیا تھا۔ سوائے ایک کھڑکیا ل بھرکرنے کا تھم دیا تھا۔ سوائے ایک کھڑکیا کی بھرک نے کا جم دیا تھا۔ سوائے ایک کھڑکیا کہ بھرک نے گا؟ کس محمد نبوی اور مجد حرام کی تو سیح کہ کس نے گا؟ کس محمد بھری ورک کے آخر کیوں؟ مجد نبوی اور مجد حرام کی تو سیح کہ کس نے گا؟ کس محمد بھری ورک کی قاصلہ پرتھی۔

سرتمام محقیاں مرف اور مرف علم جغرافیہ کے ایک فتشہ ایک چارت ایک اظلی علی است واضح ہو کتی ہے، کمنوں کا لیکھر بھی ان پہلوؤں پر طلب علم کے ذبن کونیس صاف کر سکتا ہے، جبکہ صرف ایک چارث و خاکہ کی عدو ہے چند منٹ بھی بیرت کے ان پہلوؤں کو تھادا اور سجھایا جا سکتا ہے، بہت ہے مقامات جن کا قرآن بھی تذکرہ ہے، یا بی کریم عظافہ نے ند کرہ کیا ہے، ان علاقوں کی نشا بھت واجمیت صرف علم جغرافیہ ہے تا ہو کتی ہے۔ لیکن یہ ایسا پہلو ہے جے بہت کم بیرت قادول نے چی نظر دکھا ہے۔ بیرت کے ان خدکورہ بالا ایسا پہلو کی بیٹ جن محتصر کتا ہے۔ بیرت السحابة (۱) پہلووں پر بیٹار محتقین نے لکھا ہے۔ لیکن جمدالیاس فنی کی ایک محتصر کتاب بیوت السحابة (۱) پورے ذفیرہ بیرت پر بھار کی اسلام کا مجر پوراستعال کیا محیاہ (۱)

اس کئے میں نے سرت نگاری کے لئے جغرافیہ کو بھیست امول کے نتخب کیا ہے۔ علم جنغراف پر اقدائش نے جغراف پر ہیں۔ یکٹا ہم لکھی گئی تارہان میسا کہ

علم جنفرافید بر تصانیف: جنرافید پر بہت ی کتابیں کسی کی بین اور جیبا کدیں نے اوپر واضح کیا ہے جنفرافید کا دائرہ بحث بہت وسی ہے، لہذا فظ کھا ہم کتب کے تذکرہ پر اکتفا کریں گے۔

 ابن حوقل، ابوالقاسم، كتاب صورة الارض، بيروت، دار مكتبة الحياة ص/٣٣٢

۲\_ ابن درید، ابوبکر محمد بن الحسین، ت ۳۲۴ م کتاب وصف المطر والحساب وما نعته العرب الرواد من البقاع، تحقیق غر الدین التنوخی، دمشق، المجمع العلمی العربی، ۹۲۳ م

۱۳ ابن شاهین الظاهری، زبدة کشف الممالک و بیان الطرق والمسالک، تحقیق بولس راویس، باریس، ۱۸۹۳ م، ص/۱۵۷، اعادت مکیة المثنی بغداد طبعه بالاوفست

ابن شيخ الربوة الدمشقى، تحبة الدهر في عجائب البروالبحر،
 تحقيق مهرن، يطرسبورغ ٨٥٥ ام، ص/٢٨٥/

۵ الا صطخری الکرخی، ابواسحق، مسالک المالک، تحریر دی غویه، لیدن، بریل، ۲۷ ا م

 ۲ الا صطخری الکرخی، ابواسحق کتاب الاقالیم، یشتمل علی حدود الممالک وصور اقالیم الارض و مدنها و بحارها، تحقیق مولر، غوتا ۱۸۹۳ م

الاصفهاني، الحسن بن عبدالله، بلاد العرب، تحقيق حمد الحاسم
 رصالح أحمد العلى، بيروت

٨. البكرى، ابوعبيد عبدالله بن عبدالعزيز، ت ١٩٣٨، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقاء القاهرة، لجنة التاليف والترجمة والنشر، ٩٣٥ ام، ٣/ طدش ثائع بولى ٢-.

٩\_ الحميرى، ابو عبدالله محمد، ت ٨٢٩ ه صفة جزيرة الالدلس،
 مستخبة من كتاب الرؤض المعطار في خير الاقطار، تحقيق ليفي بروفنسال
 القاهرة، لجنة التاليف والترجمة والنشر، ١٩٣٤ م

الزمخشرى، محمود بن عمر، الجبال والامكنة والمياه، تحقيق ابراهيم السامرائي، يقداد، مطبعة السعدون ١٩٧٨ م، ص/٢٥٦

ال مهراب، كتاب عجائب الاقاليم السبعة تحقيق هانس فوت عزيك، فيهنا، ادولف هرلزهوزن ١٩٢٩ هـ

۱۲ عبدالمومن بن عبدالمحق صفى الدين، مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع، تحقيق ت ج ج يونبول، ليدن، بربل ۱۸۲۳م ج/٣، الترتيب القبائي مع فهارس و تعلقات

11 المرزوقي، ابوعلى الاصفهاني، كتاب الازمنة والامكنة، حيار آباد الدكن، دائرة المعارف النظامية، 1322 هـ 7/

۱۲ الحروى، ابوالحسن على بن أبى بكر، كتاب الاشارات الى معرقة الزيارات، تحقيق جانين سورديل طومين، دمشق، المعهد الفرنسى للدراسات العربية، ١٩٥٣م.

الهمذاني، ابومحمد الحسن بن احمد، كتاب صفة جزيرة العرب،
 تحقيق دافيد هزيخ ميلر، لبدن، بريل، ١٩٩١م

١٧\_ ابن فضلان، احمد بن العباس، رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية سنة ٢٠٩٩ و تحقيق سامي الدهان دمشق، المجمع العلمي العربي، ١٩٥٩م

ابوحامد الغرناطي، رحلة أبو حامد الغرناطي، تحقيق قيصر (وبلير، مدريد، ٩٥٣) م

 ۱۸ البغدادي، عبداللطيف، كتاب الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعانية في ارض مصر، تحقيق دو ساسي باريس ۱۹۱۰م  البغدادي، عبداللطيف، الموعظة والاعتبار، مخطوطه مصورة مع ترجمتها الانكليزية، تحقيق وترجمة كمال حافظ زند، لندن

التجاني، رحلة التجاني في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي الونس (٣)

الم خوارزی: ایوموی خوارزی بامون اور واثق باللہ کے عہد میں تھے۔ انہوں نے بطلیوں کی کتاب کے طرز پر ایک ٹی کتاب "صورة الارض" کھی۔ بقول جرا جیودگ اس کتاب کا صرف ایک نیور کا اس کتاب کا صرف ایک نیور دیا میں موجود ہے۔ وہ جرمنی میں ہے۔ (۳) اس کا سیح تام صورة الااص من المعدن والمجال والمبحار والمجزائر والانهاد ہے بائس مستشرت کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۲۱ء میں جہی ہے۔ (۵)

17 ابن خرداذ بدام ابوالقاسم عبدالله محمد بن خرداذ بداک دادا مجوی تقار برا کمد کے باتھ پر سلمان ہوا۔ انہیں کی تربیت ہے امام موصوف ڈاک کے تکمد کے پہنٹم ہوگئے۔ اس سلمان ہوا۔ انہیں کی تربیت ہے امام موصوف ڈاک کے تکمد کے پہنٹم ہوگئے۔ اس سلمان جو نکدان کو اکثر مقامات کا سفر کرتا پڑتا تھا۔ اس لئے شیروں ، آباد ہوں اور داستوں کے جالات سے بہت واقفیت ہوگئی، چنانچہ "کتاب المسالک و المعالک" کا ۲ ھی تھنیف کی ، یہ کتاب مشہور ہے۔ اور فیڈن ش ۲۰۲۱ھ ش مع ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تھنیف کی ، یہ کتاب مشہور ہے۔ اور فیڈن ش ۲۰۲۱ھ ش مع ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم اور کی ایک میں ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم میں ترجمہ کے طبع ہودیکی میں ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم میں ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم میں ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم میں ترجمہ کے طبع ہودیکی اس تعالیم تو ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم تو ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم تو ترجمہ کے طبع ہودیکی میں تعالیم تعا

۳۴ ۔ ابن فقیہ ابوبکر احمد بن محمد البهد انی معردف بدائن فقید، انہوں نے بھی تقریباً ۲۹۰ ہے بیں''کآب البلدان تکسی بقول جیرا چیوری سے کتاب مفقود ہوگئی، علی ابن جعفر شیرازی نے اس کا ایک اختصار کلے لیا تھا وہ۳۰ اسے بیں لیڈن بیں طبع ہوا ہے۔(۱) حادہ کے مطابق لیدن بریل سے ۱۸۸۵ء، ۱۹۳۹ء بیس تجھیں ہے۔(۷)

۴۴۔ این رستہ: ابویل احمد بن عمر بن رستہ نے تیسری صدی جمری کے آخر میں متعدد علوم میں ایک مبسوط کتاب کھی جس کی سامتہ جلدیں جیں۔ آخری جلد جغرافیہ میں ہے۔ اس کا نام'' اعلاق الحضیہ'' ہے۔ لیڈن میں ۱۸۹۱ء میں طبع ہوئی۔

10\_ این فضلان، علی دین فضلان کومقتدر باللہ نے ۲۰۹ھ ٹی بلغاریہ میں سفیر ہنا کر بھیا تھا وہاں سے واپس آ کرانہوں نے ایک کتاب ''احوال الام الشمالیہ' نکھی۔

٣٧ ۔ ابن جعفر: قدامہ بن جعفر مصنف "و كتاب الخراج" اس مي عرب ادراس ك

مرمدي مما لك كے جغرافيد كا بھي بيان ہے۔

24۔ انجیانی: انہوں نے بھی این جعفر کی طرح کتاب الخراج لکسی، لیکن اب یہ کتاب غالبًا ناپید ہے۔

۲۸۔ ابودلف: مشحر آبودلف مستف کتاب" گائب البلدان" اس بی اقصائے مشرق، چین، ہنداور برائر ہندوغیرہ کے حالات ہیں۔

79. ابوزید: علامدابورید بخی جغرافیه می خاص طور پر مشہور دہوئے۔ انہوں نے کتاب مصورالا قالمیم' تصنیف کی تھی۔ مستقین اسلام اس کتاب کی خوبی کے بہت معترف ہیں۔ لیکن انسوس سے کہ باوجود حلائی اب تک اس کا پند کہیں نہیں لگا۔ ۱۳۳۰ء میں ابواحات فاری اضوی نے اس کا خلامہ کرکے اس کا نام' مسالک الحمالات رکھا تھا۔ وہ کولیمیا بو نحوری ہے۔ شائع ہوئی ہے۔

پھراہن حوال نے ۸۳۰ مین اس خلامہ کو سے سرے سے ترتیب دے کر کسی قدر کی بیٹی کرکے درست کیا۔ ابن حوال کا مجوبہ مجی '' کتاب المسالک والحمالک'' کے نام سے شائع ہوگیا ہے۔

٣٠۔ المقدی: ابوعبداللہ میں الدین تحد بن احد بن ابی کر المقدی البیتاری، ان کی تھنیف اسلامی مالک کا جغرافیہ ہے۔ تصنیف احسن التقامیم فی معرفتہ الاقالیم ہے۔ اس جس صرف اسلامی ممالک کا جغرافیہ ہے جن جس مصنف نے کائل جیس برس تک سیاتی کی تھی۔ لیڈن سے ١٩٠٧ء جس شائع ہوئی۔ جن جس مصنف ہے۔ ۱۹۰۸ء جس شائع ہوئی۔ ۱۹۸۸مفات بس۔

الله مسعودی: ابوالحن علی بن حسین بن علی مسعودی نے جو بقول علامه ابن ظارون تاریخ کے انہوں نے مغربی اور مشرقی تاریخ کے امام بیں، سیاحت اور جغرافیہ جس بہت شہرت پائی۔ انہوں نے مغربی اور مشرقی مما لک کے سفر کے اور مشعود کتابوں سے فن جغرافیہ بن مکعی کئی تیمں۔ مدو لے کرائی مشہور کتاب "مرون الذہب و معاون الجوہر" تکعی جومع فریج ترجمہ کے فوجلدوں میں بیری سے شائع کی گئی۔

ان کی دوسری تصنیف تاریخ اور جغرافیدیس "کماب التنبیه والاشراف" ہے۔ یہ لیڈن میں۱۸۹۳ء میں چمپی \_

مسودی نے جغرافید کی جن کمایوں کے حوالے اپنی کماب میں دیتے ہیں، ان

مں ے اکثروں کا اب نشان نہیں ملا من جملدان کے عیم کندی کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے۔''رسم المعور من الارض''اس نام سے مجھ میں آتا ہے عالباً اس میں دنیا کا فشہ ہوگا۔

۳۴۔ البیرونی: ابور بھان متوفی ،۳۴۰ء نے اٹی تعنیف ''کماب البند'' میں ہندوستان کے شیروں ان کے فاصلوں راستوں اور اس ملک کے باشندوں کے منعمل حالات تکھے ہیں۔ یہ کماب لندن میں ۱۸۸۷ء میں جمیعی ہے۔

سس البرى: ابوعيد البرى وزير متونى ١٣٨٥ معنف كاب "المسالك و المسالك و المسالك و المسالك كل المسالك كا المسالك كل المسالك كا المسالك كالمسالك كا المسالك كا

۱۳۳ - الزبری: جوبن الدیکر الزبری باشده عرناط نے پھٹی صدی جری کے آغازیمی الاس کاب الجرافید " تصنیف کی مورجین لکتے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے الفز اری " کی کتاب الجرافید النہوں نے الفز اری " کی کتاب ہے اقتباس کیا تھا۔ جس کا مرجع دراصل فت مامونی تفار (۱۲) بدعالمی فقشہ ہے اور جمادہ کے مطابق محد بن ادریس کے ماتھ ہیروت سے ۱۹۲۸ء میں چھی ہے۔ (۱۳) ماتھ ہیروت سے ۱۹۲۸ء میں چھی ہے۔ (۱۳) ماتھ ہیں ادارسہ کے فاتم سے مشہور ہیں ۔ ادارسہ کے فاتم سے مشہور ہیں ۔ ادارسہ کے فاتم سے مراکش کے سلطنت کی باگر مراد دو دھے جوائی اور سلی کے طالات سے متحلق ہے۔ دوم سے مح ترجمہ کے ۸ کے مراد دو دو حصہ جوائی اور سلی کے طالات سے متحلق ہے۔ دوم سے مح ترجمہ کے ۸ کے ۱۸ مورود دو حصہ جوائی اور سلی کے طالات سے متحلق ہے۔ دوم سے مح ترجمہ کے ۱۸ کام

سات یا قوت: ابوهبداللہ یا قوت روی تموی بغدادی متوثی ۱۲۲ دوسب سے مشہور سیا آل اور جغرافیہ کے ماہر گر رہ جیں، یہ جہاں بھی کی لڑائی بھی گرفار ہوکر غلامی بھی آگئے ہے۔ ان کے آق نے جو ہر قابل دیکھ کر آزاد کر دیا۔ طلب علم بھی ملکوں ملکوں گھرے اور ایک مرت سیاحی بھی گذاری ، آخر بھی مرد شاہجہاں بھی مقیم ہوئے۔ وہاں بڑے بورے کئی کتب خانے سے ان کو پڑھا اور متعدد قصیفیں کیں، لیکن تا تاریوں کی بورش بھی سب بھی چھوڑ کر بھا گنا۔ ان بھی وہ تعنیف کی ۔ جغرافیہ بھی عارت ہوگئی۔ بعدازاں انہوں نے کتاب دو ہم البلدان " تھنیف کی ۔ جغرافیہ بھی عارت ہوگئی۔ بعدازاں انہوں نے کتاب دو ہم البلدان " تھنیف کی ۔ جغرافیہ بھی عارت ہوگئی۔ بعدازاں انہوں نے کتاب دو ہم البلدان ہے۔ کہا تھی شروں اور ان کے مشاہیر کے حالات جس قدر بھی ہو سکے ان کے فراہم کرنے بھی اسلامی شہروں اور ان کے مشاہیر کے حالات جس قدر بھی ہو سکے ان کے فراہم کرنے بھی کو تابی میں گنا کی جادوں بھی شائع کیا اور جغرافی کی موجودہ معلومات کا کئی جلدوں بھی اضافہ کر کے اس کی تھی جادوں بھی شائع کیا اور جغرافیہ کی موجودہ معلومات کا کئی جلدوں بھی اضافہ کر کے اس کا تھی جلدوں بھی شائع کیا اور جغرافیہ کی موجودہ معلومات کا کئی جلدوں بھی اضافہ کر کے اس کا تھی جادی ہو گیا۔

علامہ ابدالفصائل منی الدین عبدالموس بن عبدالحق متوفی ۳۹ سے اس کا خلامہ کرکے اس کا نام "مراصد الاطلاع علی اساء الامکنة والبقاع" رکھا۔ بي خلاصه ليڈن ميں چه جلدول بيل مح فيرست وغيره كے طبع بواہے۔

یا قوت مودی کی دوسری کتاب "المشترک و صعا والخلف صفعا" ہے۔ اس میں

مرف ہم نام مقامات کے مواقع اور حالات ہیں۔ عواقع سے ۱۸۴۷ء میں شائع ہوئی۔ (ل-م)

۳۸۔ این شداد: ایزعبداللہ بن شداد متونی ۱۸۴ مدیں ایک مشہور سیاح گزرے ہیں۔ انہوں نے شام اور عرب دونوں مکوں کا تنصیلی سنر کیا۔ اور اپنے سفرنامہ ''الماعلاق التحليم وفی امراء شام دالجزیرہ بیں ان کے حالات لکھے۔

۳۹ ترویی: زکریا بن محد قرویی متونی ۲۸۱ ه کی کتاب " بجائب الخلوقات و آثار الباد" بهت مشهور معرے علامہ دمیری کی کتاب المحوان کے حاشیہ پراور فوجین سے ۱۸۴۸ء البلاد" بہت مشہور معرے علامہ دمیری کی کتاب المحوان کے مطابق محصح کام آثار البلاد واُخبار العبار ہے۔ ہما 18 میں پیروت وارصادر سے چھی ہے۔ دومری کائب المخلوقات و غرائب المحدودات ہے، شاید کی کتاب الحوان کے ساتھ چھی ہو۔ (۱۲)

ہم۔ مغربی: علی بن موئی بن سعید مغربی، معر، شام اور عراق کے مکوں میں سیاحت کرتے رہے۔ ان کی کماب''بھ الارض فی طولہا والعرض''ہے میہ جغرافیا کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ بطلیموں کی کماب کی روش رکھی گئی ہے۔ جہاں تک معطوم ہے اس کا صرف ایک تھی نسخہ بیریں کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ تھی نسخہ بیریں کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

ایوالفد آبر اساعل علی الدین ایوالفد ا باوشاه حماق فن تاریخ کے امام اور جغرافید کے ماہر تھے، ان کی کیاب ''الخضر فی احوال البشر'' کہلی تاریخ ہے۔ جوسلاطین اور خلفائے عرب کے حالات علی تھی گئی۔ جغرافیہ عیں ان کی ایک کتاب '' تقویم البلدان'' ہے۔ اس عمل انہوں نے زیادہ تر این سعید مغربی کی کتاب سے اخذ کیا ہے۔ کہلی یار یہ کتاب مع لاطین ترجر کے چیرس علی ۱۸۴۹ء علی ۱۹۴۹م علی جیسی۔ (ل م) کھر دوبارہ ڈریسڈن (جرش) سے ۱۸۴۷ء عمل شائع ہوئی۔

ودری کمآب ابواللداء کی جغرافیہ علی "اوضح المعالک المی معوف المبلدان والمعمالک" ہے۔ اس علی قداء کی جہال تک کمآ بیں ان کوئل عیس - ان سب کا خلاصہ ترتیب حروف حجی ککھا ہے۔ ٣٣٠ - الحراقي: مجم الدين الحراقي متونى ٣٣٤ مد يغرافيه هي ان كي كماب " جامع الغون وسلوة الحجوون" علاء على مقبول تقي

۱۹۳۰ این بطوط جحرین عبدالشطی متونی اسے جواین بطوط کام سے مشہور ہیں۔
سیاحت میں بہت نامور ہیں۔ ۱۳ سال کی عمر میں اپنے وطن طفر (مراکش) سے نظلے اور
پیاس سال سے زیادہ سیاحی میں گزاد کر پھر وطن کو دائیں آگے۔ اور وہیں اپناسٹر نامہ تحفقہ
المنظار فی خوافب الامصار و عبحانب الاسفاد کے نام سے لکھا۔ اس میں مشرقی
ممالک کے طالات زیادہ ہیں۔ بیسٹر نامہ ح ترجمہ کے پیریں سے دوجلدوں میں شاقع ہوا
ہے۔ (لم) ۱۹۸۷ء میں پھر ۱۹۳۸ء میں معرض چھیا۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوگیا۔

94۔ این خلدون: علامہ این خلدون مغربی امام تاریخ نے فن جغرافیہ بین کوئی مستقل ا کماب نہیں لکھی۔ لیکن اپنی مشہور تاریخ کے مقدمہ بین ہفت اہلیم کے مختر حالات اور بسخ شہودل کے تفصیلی بیانات لکے دیئے ہیں۔

۱۳۹ این الوردی: عرسراج الدین بن الوردی متونی ۱۵۰ و انبول نے ایک کاب "فریدة النجائب و فریدة النوائب" تصنیف کی۔ اس کا وہ حصد جومعرے متعلق بے فرنج بیس ترجمہ کرکے بیری سے شائع کیا گیا ہے۔ (ل م) محمل کاب معر بی جی ہیں ہے۔ (ل م) بیس ترجمہ کرکے بیری سے دائوذ ہے۔ یکدلوگ کیتے بیں کدوبی ہے۔ یک تاکرو بیں۔ این ایاس: معرکے مشہور مورخ متونی ۱۳۰۰ء علام سیولی کے شاگرو بیں۔ جغرافی بی ان کی کتاب "فشو الازهادنی عجانب الاقطاد" مشہور کتابوں میں سے جغرافی بی ان کی کتاب "فشو الازهادنی عجانب الاقطاد" مشہور کتابوں میں سے

اس کے علاوہ بھی جدید جغرافیہ اور قدیم علاقہ کے نئے ہاموں پر جدید جغرافیہ ا اٹلس کے عنوانات سے بہت سے کام ہوئے ہیں، بلکہ کمل C.D تیار ہو پھی ہیں۔ ریسر بی اسکالرز کوان سے مدد حاصل کرنی چاہئے، آخر میں بطور نمونہ بلاؤری کی معرکة الآراء معروف کتاب کا جائزہ چیش خدمت ہے۔

فتوح البلدان - بلاذرى: "نوح البلدان"ك بادك ي داره معارف اسلاميد

کے دونوں مقالہ نگار تکھتے ہیں کہ یہ کتاب، اسی موضوع پر ایک سے زیادہ مبسوط کتاب کا اختصار ہے ادر در حقیقت مسلم فقو حات کی تاریخ ہے۔ اس کتاب کا آغاز غز واس نبوی عقیقت سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ ردہ، شام، الجزیرہ، آرمینیہ، مصراور العفر ب کی فقو حات کا ذکر کیا مجیا ہے اور آخر ہیں عواق اور ایران پر قبضہ و تصرف کے حالات ہیں۔ (۱۷) یہ کتاب درجہ اسناد کے اعتبار سے طبری کی ''کتاب الائم والحملوک'' اور ابن سعد کی طبقات الکبری ہم رتبہ تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب خلیفہ المستحدین کے زمانے ہیں مرتب ہونا شروع ہوئی اور فایدا لیستحدین کے زمانے ہیں مرتب ہونا شروع ہوئی اور فلیفہ المستحدین کے زمانے ہیں مرتب ہونا شروع ہوئی اور فلیفہ المستحدین کے زمانے ہیں مرتب ہونا شروع

"فقرح البلدان" اور" الساب الاشراف" كا موازنه كرتے ہوئے دائرہ محارف اسلاميہ كے مقال نگار تكفيح بين كر" فقرح البلدان بين البلاذرى نے تاريخي سواخ كو مختلف حصول بين منتم كر دينے اور ائيس مختلف مقاموں پر بيش كرنے كا قديم اصول جارى دكھا ہو اس كے بركس "الساب الاشراف" بين اس نے طبقات ابن سعد كے انداز كى كتابوں، نيز قديم تر جاريخوں (ابن الحق، الوحسفف، المداكني) كے موادكو ايك تيسرى فتم كے اسلوب، ليني انباب كي طرزكي او بيات (ابن الكلي ) كے ماتھ طا ديا ہے۔ (۱۸) ان دولوں تاريخي كابوں كو و كھنے ہوئے ماركوليند نے دائے دى ہے كہ البلاذرى، علم مغازى الكليخ والوں كامرتاج ہے۔

خلامہ بحث یہ کر سیرت نگاری کے اصولوں میں سے ایک اصول علم جغرافیہ ہے جس بر محقق سیرت نگار حضرات کے تیجہ کی ضرورت ہے۔

تمت

### تیرهویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا شلی نعمانی، سیرت النبی ج/امس/22
- عبرالتي محرالياس، بيوت الصحابة حول المسجد النبوى مركز طيبة فلطباعة في المدينة المعنورة الطبعة الثانية ١٩٩٨، وكم ١٩٩٨، م/١٩٠، م/١٣٠، وغيرة
- حماده، محمد ماهر، المصادر العربية المعربة مؤسة الرسالةبيروت
   ١٩٨٠ ٢٩٣٢ ٢٨٨ ٢٩٣٠
  - ٣- جراجيوري واسلم فوادرات طلوع اسلام اسلام لا مور ١٩٨٩ مي/١٩٦
    - ۵۔ تماره، المصاور العربية من/ ١٨٨
      - ۲۔ جمراجیوری انوادرات مر/۱۹۲
    - ٤- حاده، المصادر العربية مس/١٨٦
    - ۸ جراجوری، نواورات مر/۱۹۹
      - 9- حماده،المصادرص/۲۸۸
    - ۱۰ بیراجیوری، نوادرات مر/۱۹۹
      - ال جماده، المعبادرس/ ۲۸۸
    - ۱۲ براجوری، نوادرات م/۱۹۹
      - ١١٨٩ حماده، المصادر ص/ ١٨٩
        - ۱۱۲ ایشاص/۱۸۲
    - ۱۵ براچوری، نوادرات مر/۲۰۱
      - ١٦\_ حماده،المصادرص/٢٩٠
    - ۱۷ اردو دائره معارف اسلامید دانش گاه بخاب نا بورج/۴۵ /۴۴۳
      - ۱۸ ایناج/۴مر/۵۷

# و چود ہواں اصول علم الانساب ہے

این ایس کابی جس بس سی محض ، خاندان ، قبیله، قوم ، یانسل کے نسب ، رشته ، خون، کے تعلق سے بحث کی جائے ، عربوں کے ماں نسب بہت اہمیت رکھتا تھا، انسان تو انسان حرب اونث محورٌ ون اور ديمرحيوانات تك بين حسب نسب كا خيال ركحت تحے، اي بنیاد برانسانوں، قوموں، قبیلوں سے سلوک و معاملات کرتے تھے، تاریخ کی اس نوع کو سمجھے بغيراس معاشره كوجس بيس ماري بغير مكلفة مبعوث موية سجمنا ممكن عي نبيس اورمعاشره و تهذيب اور رواجات حسب ونسب كي ابميت كوسمجير بغير نبي كريم عظيَّة كي معاشرتي مشكلات كو سجمنا اور آپ کس طرح ان مشکلات سے تبرد آنما ہوئے، سجمنا ممکن بی تبس، کویاعلم الانساب كے بغير سرت كونيس مجما جاسكا ب\_فبداجو بيٹيس جانا لے يا لك بينے كى اس معاشرہ میں کیا حیثیت تھی، وہ کیے بچوسکا ہے کہ آپ نے لے پالک بیٹے کی بوی سے شادی کرے کتا اہم کام متنی مت کے ساتھ انجام دیا، جواس زماند کی قبائل عصبیتوں کوئیس جاننا وہ سرت کے اس پہلو کو قطعانیس مجوسکنا کہ آپ مکدے طائف کول مگئے تھے؟ اور دد بارہ مکہ ش س بنیاد برآئے بھے؟ الل مکرتے جب ابو بر کو مکہ سے نکالدیا تھا تو وہ ددبارہ كس بنياد يركم ين رجي تعيى شاه حيشه في جعفر طيار سن في كى تفليمات سن ك باوجود كول آب ملك كحسب نسبكى بابت سوالات ك شع؟ اور جب الدمفيان في مى آپ ﷺ کے حب نب کی تعدیق کی تو شاہ مبشہ نے آپ ﷺ کی نبوت کی نہ صرف تقدین کی بلک مہاجرین کو واپس کرتے سے الکار کو دیا۔ اس زماند کا انسانی اسٹیش اس علم الانساب كى بنياد يرطع موتا تھا۔ ابوسقيان كے بيان كے بعد شاه حبشد في كها:

وكذالك الرسل تبعث في احساب قومها( ١ )

ای بہترنب کے ماتھ انبیاء اپنی قوم بل مبعوث کئے جاتے ہیں۔

معروف لا بَسرير مِن اور تحقق رابرت في ڈاؤنس Robert B. Downs سے اپنی معروف کتاب Books That Changed the World شي انجيل مقدس کا تذکرہ م كرح موعظم الانساب وعلم التي عن ساك علم الدكياب (١)

سیرت کاعلم الانساب سے تعلق: آپ نے اوپر ملاحظہ کیا کہ عرب معاشرہ ہیں صاحب نب ہونا انتہائی اہمیت کا حال تھا، ابرجمل و دیگر دشمتان نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، آپ کے حسب نب کا خیس اور یکی وہ اشینس سے جس کی وجہ سے آپ نے مختف مواقع پراس کا فائدہ حاصل کیا، سیرت طیب کو اس علم کی اہمیت واثر اندازی کا اندازہ لگائے بغیر سجمنا حشک ہے۔

انبان کا سرت طیبہ ہے مجراتعلق ہے۔ یکی وجہ ہے ابتدائی عبد کی کتب انساب میں بھی آپ ہوگا کی عبد کی کتب انساب میں بھی آپ ہوگا کی سیرت النبی میں بھی آپ ہوگئی کا بیان ہے اور ابن قتید نے اپنی کتاب المعارف کے دوسرے باب میں عربوں کے انساب کے ساتھ آپ سیست کی سیرت ونسب بیان کیا ہے۔

آپ کی کانسب نامہ اور علم الانساب کا ارتقائی و تقایلی مطالعہ: علم الانساب می تاریخ کا است نامہ اور علم الانساب کا ارتقائی و تقایلی مطالعہ: علم الانساب می تاریخ کی ایک جو اتو ابواہب ایسامتر داورا تو ان فروش انسان جو تبلغ وین اور دوست حق کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کی حتم کھائے ہوئے تقا۔ دوست اسلام سے پہلے آ محضور (منی الله علیہ دسلم) کے ساتھ بیاہ شادی کے ذریعے فی تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ ای طرح ایوجہل نے اخش مین شریق سے جب خاندن نبوت سے اسپنے اختلاقات کا ذکر کیا تو اس نے اپنی نفرتوں اور حقارتوں کے باوجود آپ میں نہیں نبوت سے اسپنے اختلاقات کا ذکر کیا تو اس نے اپنی نفرتوں اور حقارتوں کے باوجود آپ میں کا شک اے نظر آتا تو دہ بلا جھک آپ میں گئی ہے۔ کہ خاتران میں ایسانی ہوا۔ خاتران دور بیش کی تیسی کی ایسانی ہوا۔

ہارے پاس کوئی ایس شہادت موجودئیں ہے بیٹ چا کے عرب و جم کے کی سالے ہوئی انسان نے آئی کے خصور علی ہے۔
کی سلیم انتقل انسان نے آ مخصور علی ہے خاندانی شرف وانتیاز پر آگشت تمائی کی ہے۔
قریش جس طرح آپ ملی کے کا صدافت کے قائل تنے، ای طرح وہ آپ کی سیادت اور
میانت کے بھی معترف تنے۔ ذاتی وقار اور نیلی برتری کے جذب نے گی روپ وحارے ہیں۔
یہی جذبہ یا ہی منافرت اور سیای کش کمش کا باعث بنا رہا۔ مشرق کو جانے دیجئے بمغرب ہیں۔

جوبتگیں اس مدی بھی الای کئی ہیں اور ان بھی جو آل و عارت ہوئی ہے، انسانی خون کی جو ہولی کھیلی گئے ہے اور انسانیت کی جو تذکیل ہوتی ہے، وہ ای جذبہ تفوق اور نسلی منافرت بھی کا ججہ جمی آج ہی امن کے دنوں بھی جو بجو جو بی افریقہ بھی ہور ہاہے وہ بھی نسلی منافرت تجہ جمی آج ہی امن کے دنوں بھی جو بجو جو بی افریقہ بھی ہور ہاہے وہ بھی نسلی منافرت و تی ہیں۔ حالا تکدسیاہ فام اور زردر و اتو ام کو علای کی زنجی سی جو سفید فام اقوام نے بہنائی بین وہ انجی تو زی تیس جا بعد المحالات کی جد مسلسل کے بعد وال اقوام نے بہنائی آزاد ہو بھی گئی ہیں تو کیا ہوا۔ وی غلای تو ای طرح ہے۔ وہی فلام معاشرت اور وہی سرماید دارانہ نظام معیشت۔ تدن و اخلاق کے ساتھ بھی وہی اور نظام تعلیم کے خطوط بھی انہی کے دارانہ نظام معیشت۔ تدن و اخلاق کے ساتھ بھی دوی اور نظام تعلیم کے خطوط بھی انہی کے عمل کردہ۔ ساتی آزادی کے بعد جب بھی سوچ کے وجارے نہ بدلیں گے اور تیسری و نیا کردہ۔ ساتی آزادی کے بعد جب بھی سوچ کے وجارے نہ بدلیں گے اور تیسری و نیا کی انہی کے عمل کہ دیا ہے موجودہ آزادی ہے معنی ہوکر رہ بھی گ

قریش کواس بات کاعلم تھا کہ اسلام کی کامیابی انہیں نہ صرف کعبد کی تو نیت سے محروم کردے گی بلکہ انہیں اقتصادی اور ساسی لحاظ ہے بھی مفلوج بنا دے گی۔ وہ سے کیول کر محوار اکر سکتے تھے کہ اسلام کی مجت لوگوں کے دلوں میں گھر کر سلے، اس کی حیات بخش دموست حق ان کے فاسقانہ کلچر میں فکلست وریخت پیدا کرتی رہے اور ان کی ساکھ ان تمام قوموں کے درمیان مجروح ہوتی رہے، جن ہے ان کی تجارتی اور ثقافی روابط تھے۔ (۳)

صلح حدید کے زبانے میں جب مسلمانوں اور کفار کمد کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، ایسفیان تجارتی کاروبار کے لئے شام کیا ہوا تھا۔ ہرقل، شاہ روم، نے اے اپنے دربارش طلب کیا اور بہت سے سوالات کے علاوہ، یہ بات فاص طور پر پوچسی کہ آنحضور علی کے کا نسب کیما ہے؟ ایسفیان، جواس وقت آپ کا برترین وشمن تھا، یہ کیم بغیر نہ رہ سکا کہ:

> جُوَ الْمِيَّنَا ذُوُ حَسَبٍ ''چنانچ پرقل نے کہا: انبیاء (علیم السلام) ہمیشہ اپنی قوم کے بلند خاندان پیل مبعوث ہوتے ہیں''

بُوفُتُ مِنْ حَيْرٍ قُرُدُنِ بِنِي آدَمَ قَرُنًا فَقَرُنًا حَتْى كُنتُ مِنَ الْقَوْنِ الَّذِي كُنتُ فِيَهِ - (۵) مِن بَيْ آدم كى بهترين نسلول مِن سَلاً بعدسَل كررنا بوا مبعوث بوا

معرضین کا یہ خیال کہ محابہ کبار رضوان اللہ علیم اجھین نے تحتی مرتب ملے کا شہر منسب اللہ علیہ اجھین نے تحتی مرتب ملے کا شہر م نسب اللہ خیل سے اس طرح تیار کیا ہے کہ ان کی نسبت مظاہر فطرت سے قائم کی جائے۔ جیسا کہ دوسری قوموں ہیں رواج رہا ہے۔ نہ مرف قلط ہے بلکہ بے بودہ اور کمراہ کن ہے۔ اگر قوموں کی تعدنی زندگی پر نگاہ ڈائی جائے تو پچہ چلے گا کہ انہوں نے تاریخ کے ایندائی دور میں ایچ فیزی پیٹواؤں کو تھی ''این اللہ'' کا درجہ دیا اور بھی ''فرز ند فور' کا بھی ان کا درشہ دیا اور بھی ''فرز ند فور' کا بھی ان کا درشہ دیا اور شہرت ل جانے کے بعد، ان مقدر ہستیوں کو الوہیت کا تاج بہنایا گیا اور انہیں انسانوں کے زمرے سے نکال کر مافوق الفطرے ہستیوں کی افریک گیا۔

اسکندر اعظم (مقدونی) جب ایران پر آخری صفے کی تیاریاں کر رہا تھا، تو وہ Ammon دیوتا کے مندر کی جاتر اکو گیا۔ وہاں کے سردار کا بمن نے اسے بیٹوش خبری سنائی کہ وہ''امین'' ویوتا کی اولاد ہے جو سانپ کی شکل اختیار کرکے اس کی مال''اولیواس'' کو اپنے تصرف میں لے آیا۔(۲) اس زمانہ میں بیٹیال عام تھا کہ جو فخص اپنے خاعمان یائسل میں غیر معمول طور پر نمایاں ہوتا، وہ آ سائی نسل سے سجما جاتا۔ قبدا سکندر اعظم Jupiter کا بیٹا مشہور ہوا۔ اس شم کی نسب قروق کی قلعی جناب ڈریپر نے اپنی فاصلانہ تھنیف "معرکة ندیب و سائنس" میں جس عمدگی سے کھولی ہے، وہ بتاتی سے کہ آئ اس روشن کے دور میں بھی ہونائی، چینی، بندی اور خود عیمائی تو میں اپنے بررگول کو بھی" سورت بنی" اور خود عیمائی تو میں اپنے بررگول کو بھی" سورت بنی" اور بحی " ور بے بھری کا جوت دیتی ہیں، وہ اظہر من القت اور بے بھری کا جوت دیتی ہیں، وہ اظہر من القت ہے۔ میمران حقی مرتبت علی کی ذات گرائی ہے۔ جے کمالات عبدیت کا اقام حاصل ہے۔

آپ "متی" کا مطالعہ کریں یا "لوقا" کی ورق کروائی، آپ کومطوم ہو جائے گا کد حطرت عیلیٰ کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے دونوں کتابوں بھی زمین و آسان کا فرق ہے۔ لوقائے بیسف (والد س ) سے زرد بائل تک بیس تسلیس کوائی ہیں جبکہ تی نے مرف میارہ کا ذکر کیا ہے۔ دونوں نسب ناموں میں آبائے کرام کے نام اس قدر مختلف ہیں کہ بورے نسب نامے میں مرف دواضخاص پر اتفاق ہوسکا ہے۔ عیمائی علماء اس کی کیا تاویل کریں گے؟

هَلُ عِندَ كُمْ مِنْ عِلْمٍ لَشَخُو جُوْهُ لَنَا؟ (٤)

اب ان دونوں انجیلوں کا توراۃ نے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت جینی کے شہر ہ نسب کے دوسرے صے بی (سلاتی ایل سے لے کر حضرت داؤد تک) تمام معاملہ بی چیٹ نظر آتا ہے۔ لوقا نے سلاتی ایل سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک بائیس تسلیس محنوائی ہیں ، متی نے سولہ ادر توراۃ نے انہیں۔ مزید برآس نسب ناسے کے اس صے بیس کوئی نام دوسرے نام سے مطابقت نہیں رکھنا۔ کیا (نعوذ باللہ) حضرت عینی کو جمیول النسب قراردیا جائے؟ یہ سوالات اس لے نہیں اٹھائے مجے کہ حضرت عینی کی تنقیص مقصود ہے بلکہ کہنا ہے ہے کہ شجرہ نسب کیجینے کا طریقہ عربوں اور بنی اسرائیل کے باس ایک جیسا تی تھا۔ ذور کے برگوں کا ذکر بالقراحت نہ کرنا کی طرح بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہا عیسائی علامہ جو تم شعود صلی اللہ علیہ اس کے باس ایک جیسائی علامہ جو تم شعود صلی اللہ علیہ اس کے سلسلہ نسب کو یوسف تعادم سے کہ ذرد بائل تک اور سلاتی ایل سے لے کر حضرت داؤڈ تک کھل کریں گے نور سے نارے کی دوسائی علامہ جو تعادم سے داؤڈ تک کھل کریں گے

تاكمةام الجمنين دوركى جاكين اورأساكي معيارى نسب نامةرارويا جائد

یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ عیمائی علاء نے نسب نامہ لکھتے وقت ان مشاہیر کو قلم زد کر دیا ہے جن کے اعمال ناپندیدہ اور عادات غیرستودہ تھیں۔ کیا خزیاہ، بوآس اور امصیاہ کے نام ای لئے ترک نہیں کئے گئے کہ عیمائی علاء نے ایسے پاک نسب نامے میں ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھا؟ (۸)

قاضی محرسلیمان صاحب سلمان منصوری پر الله تعالی کی بزاروں وحمین ہول کہ انہوں نے انہائی محنت اور تلاش سے ان اعتراضات کا شائی جواب دیا ہے جو معائدین نے آنمخصور صلی الله علیہ وسلم کے نسب نامے پر کئے تھے جبکہ ان کے اعتراضات کا جوانہوں نے حجزت نیسی کی موجودہ نسب نامے پر کئے ہیں، کوئی شبت جواب نہیں مل سکا۔ اس نے مارکولیس، سیل اور سرولیم میورکا یہ کہنا کہ ''آخصور سیالی کی عظمت کو دوبالا Glovity ہارگولیس، سیل اور سرولیم میورکا یہ کہنا کہ ''آخصور سیالی کی عظمت کو دوبالا کی علمی کرنے کے لئے آپ میلی کا نسب نامہ'' کھڑا گیا'' ندصرف کمراہ کن سے بلکہ ان کی علمی طیانت کا بھی پردہ جاک کرتا ہے۔

مین ، آیک عظیم مورخ اور ند به با عیمانی ، اس بات کا اعتراف کے بغیر تیل رہ سکا

کر'' آنحضور علی حضرت اسمعیل کی تسل میں سے ہے۔ سے علماء کا آپ علی کے نسب

نامے پراعتراض محض ہے بودگی ہے۔ تاری زوال رومہ میں اُس نے اس بات کی صراحت

کی ہے کہ یہ ایک مسلمہ امر ہے اور عیسائیوں کا روّ و کد ہے معنی ہے۔ وہ کہتا ہے:

میر علی کو مجزل اور حقیر تسل سے دکھانے کی کوشش، عیسائیوں کا

ایک احتقانہ تعلی ہے۔ ایسا اتہام آپ علی کی خوبیوں کو گھڑنے کی

بجائے اُلٹا پڑھا دیتا ہے۔ آپ علی کا حضرت اسمعیل کی تسل میں

بجائے اُلٹا پڑھا دیتا ہے۔ آپ علی کا حضرت اسمعیل کی تسل میں

سے ہونا ایک تسلیم شدہ امر ہے اور عرب کی روایات سے قابت

۳ \_ رہاان کا یہ اعتراض کہ نتی مرتبت ﷺ نے اپنے محابہ "ے فرمایا تھا کہ دہ انہیں''موٹی ادرسیّز'' کے الفاظ ہے نہ پکارا کریں۔(۱۰) ایسے ہی ہے جیسے حضرت بیسیؓ نے ایک فخص کو، جو آپ کے پاس حصول برکت کے لئے حاضر ہوا تھا فرمایا:

ے۔(۹)

مجھے نیک ند کہو، کوئی نیک نیس گر ایک لینی خدا۔ پوری عبارت مرتس کے تحت یوں درج ہوتی ہے: اور جب وہ باہر لکل کرراہ میں جارہا تھا تو ایک فض دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹے فیک کر اس سے پوچھنے لگا: کداے نیک استادا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ لیور نے کہا: تو جھے کیوں نیک کہتا ہے۔ کوئی نیک نمیس گر ایک لیمی خدا۔(۱۱)

کیااس کا مطلب رہ ایا جائے کہ حضرت عینی اپنے نیک ہونے سے انکاری تھے یا آپ واٹی مطلب رہ ایا جائے کہ حضرت عینی اپنے نیک ہونے سے انکاری تھے یا آپ واٹی فطرت کی پاکیزگی پرشبہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے نفس کے غرور اور تکبر سے انگاب و آ واب کے استعمال سے منع فرمایا تھا جو انسانی نفس کو تمرود مرشی پر اُبھارتے ہیں۔ ای تتم کی ایک اور مثال حضرت پیھوٹ کے تذکرہ میں ملتی ہے۔ آپ نے پیغام برے کہا۔

تو کہنا یہ تیرے خادم لیقوٹ کے جیں۔ یہ نذراند ہے جو میرے خداد تد جین کے ایک سے سب رکھوالوں کو تھم ویا کہ جب عیسو خداد تدعیسو کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اس نے سب رکھوالوں کو تھم ویا کہ جبرا خادم جب عیسوتم کو لملے تو تم یکی بات کہنا۔ اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے بیچھے بیٹھے آرہاہے۔(۱۱)

حفرت یعقوب جب نصیال سے والی اوٹ تو انہوں نے اپ خاص آ دیوں کے ہاتھ اپنے خاص آ دیوں کے ہاتھ اپنے بوے ہوائی عیدوکو پکھ تھے ہیں ہے۔ آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ وہ تھے ہیں کرتے وقت احزام اور نری سے ہیں آکس اور کی عبارت میں آپ نے اپنے لئے ''خادم' کا نفظ استعال کیا ہے اور اپنے بزرگ بھائی کے لئے''خداوند' کا یہ بات آپ کے حسن فلق، فراخ حوصلگی اور بوے بھائی کے لئے احزام پر شام عادل ہے۔ ور نہ حفرت بیھوب (جوایک برگزیدہ بیغیر سے) بھینا نو کریا مبتدل ند ہے۔ بی بات سرور عالم علی کے ارے برک ارے میں بھی درست ہے۔

وہ وجود قدی جس نے ''محبت'' کو اپنی اساس تغیرایا تھا،''مثل'' کو دین کی جڑ قرار دیا تھا۔ادر''معرفت'' کواپنی پوٹی سمجھا تھا، ای نے بیمجی فرمایا تھا: "كەعاجزى ميرافخر ہے۔ (١٣)

آپ کی عاجزی اور در مائدگی اللہ تعالیٰ کے لئے تھی جو کارساز حقیق ہے، قریادرس ہادر جو دو عطا کا مالک ہے۔ بیروز مرو کا مشاہرہ ہے کہ دہ شاخ جو تمر بار ہوتی ہے، اس شاخ کے مقابلے میں زیادہ جمکی ہوتی ہے جو بے تمر اور نامراد ہوتی ہے۔ اس اظہار بھزو اکسارے خاندانی شرافت کا ابطال کوں؟

ان معالدین میں وہ لوگ بھی شاق ہیں، جنہوں نے اس مدیث سے استباط

کرتے ہونے، جے امام احد نے اپنی مند میں تقل کیا ہے (۱۳) یہ کہنے کی جرات کی ہے کہ

آپ کی حیثیت ''اس ورخت کی تا ہے جوشی کے شلے پر اُسمانہ ''اس کی جرس زمین کے اندر پیوست نہیں ہوتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قریش کی طرف سے ہرسم کی ترقیب و تربیب آ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپینے مشن سے باز رکھنے میں ناکام ہوگئی تو انہوں نے آپ میں آپ کو جاود گر کہا کیا اور بھی آپ کو جاود گر کہا کیا اور بھی خواب کی میں ہوتی ہے جوٹ کی یہ ہم کائن، بھی مجنوں کے طور پر پیٹی کیا گیا اور بھی شاعر کی حیثیت ہے۔ جب جموٹ کی یہ ہم کی بے اثر فاجر تابید ہوئی تو وہ انہائی جی میوری حرکات پر اُتر آئے۔ انہوں نے خداخوتی اور بھی ہوئی کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر، انسان دوئی کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر، (آئے خدور اُلگا کے کوئی بیٹا شروع کردیا''۔ کہ محمد میلا کے قوان کا ذرکر کے والا شہری ہوگئی نے درے گا۔ اس طرح قریش کا ان سے ویجھا جھوٹ جائے گا''۔ ای شم کی وائی بھی کوئی باتی نہوں نے کہا۔ اس طرح قریش کا ان سے ویجھا جھوٹ جائے گا''۔ ای شم کی وائی بھی کوئی باتی نہوں نے کہا۔

اب تو وه اس پودے كى طرح ميں جو كھورے ير جما ہے۔ (١٥) كَمْشَل نَخُلَةٍ فِي كَبُورةٍ مِنَ الْأَرُض 0

ای کے جواب میں سورہ کوٹر نازل ہوگی۔مواذنا عبدالماجد دریا آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

عین اس وقت جب جوش خالفت اور خالفین کے افتر ارکا شاب ہے، اِنَّ شَا نِنْکَ هُوَ الْاَبْعُرُ 0 کا پیغام جریل اسٹن لے کرآتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے۔ آج ان کور باطنوں کواچی کثرت آل واولا دیرغزہ ہے۔

ائی اقبال مندی اور کامرانی کا دوئی ہے۔ اپنے بھلنے پھولتے پر ناز ہے۔ تیری اولاوکی وفات پر طعندزن میں کدتو ہے تام ونشان رہ کیا۔ ب نام ونشان رہ جانے والا تو نیس بلکہ بیٹود میں، بےسلسلدرہ جانے والا تیرا کام نیس، خود اُن کا کام ہے۔ مث جانے والا نام تیرانیس، اُن کی ہے۔ والا نام تیرانیس، اُن کی ہے۔

بیناموری کے بھوکے ہیں، انہیں گمنام و بےنشان کردیا جائے گا۔ تاریخ ان کے نام پرفعنت بھیج گا۔ ان ان کا نام لینے نام کینے والے کی دانسانیت اپنا سلسلہ نسب ان سے جوڑ تے شرفائے گا۔ ان کا نام لینے والا کوئی ند ہوگا۔

ختی مرتبت نمی رحمت صلی الله علیه وسلم ف ان کا طعنه من کرفر ما یا:
الله تعالی ف تلوق کو پیدا کیا اور ان کی شاخیس بنا کیس تو جھے بہترین مثاخ میں رکھا۔ پر شعوب وقبائل بنائے تو جھے بہترین قبلے میں رکھا۔
پر گھرانے بنائے تو جھے بہترین گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر گھرانے بنائے تو جھے بہترین گھرانے میں اصل ورُوح کے لحاظ بنائے تا جھے بہترین گھرانے میں اصل ورُوح کے لحاظ بنائے واتی طور پر بھی متاز ہوں۔ (۱۲)

عاص بن وائل ہو یا ابد جہل، امیہ بن خلف ہو یا ابد ہی اور جس الد الد الد الد بن مغیرہ ہو یا ابد الد بن مغیرہ ہو یا ابد الد کے اور جس کے دائے جس کا خال اُڑائے اور جس کے دائے جس وہ کا نے ان اُڑائے اور جس جس وہ کا نے ان کا تحاشہ انداز جس کہ جس داخل ہوگا (21) مشرکین مکہ کی گروئی احساس گناہ سے جس جس جو کی ہوں گی۔ ظلم و زیادتی اور جورہ جھا، جو مسلمانوں پر روا رکھا گیا تھا، کے واقعات ایک متحرک قلم کی طرح ان کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ان کی اپنی جائیں، اور عزیز وا قارب کی جائیں آ ب علی ہے کہ خس میں ہوں گے۔ ان کی اپنی جائیں، اور عزیز وا قارب کی جائیں آ ب علی ہے کہ خس کے درجا ہوں گی ۔ درجا ہوں گی۔ وہ جائے گا تو کٹ جائیں گی ۔ ام الموسین حضرت ام سلمدر میں اللہ تعالی عنها عرض کریں گی:

"محكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"

اورعبدالله حقیق پیوپھی (عاتکه) کا لڑکا۔ اتنے قریبی عزیز تو رصت

ے عروم نیس رہے جاسکس۔

آخ البین سے محم کا انتظار ہے؟ آخ سے معود کرم کی بھیک اگل جارہی ہے؟ آخ سے معود کرم کی بھیک اگل جارہی ہے؟ آخ کو بم کو بھارہ جا گل جارہی ہے؟ آخ کے بعد کا اور دخوے دل اور کے دی تا ہوئے تعلیم الفطرت تعا اور دخوے دل نوازی لئے ہوئے تعلی

وَرُكْنَا الْمُجَدِّمِنُ الباءِ نافَنَمَى بِنَا صَعُدا ہم نے بزرگ ورثے میں پائی ہے۔ ہارے ہاں پیچی کرارکا قد و قامت اور بڑھ کیا ہے۔

آپ عظی کا سلسلد نسب اس پاکیزه درخت کی مانند ہے جس کی بڑی پاتال تک پیچی جیں اور شاخیس فضائے بہیدہ جس پھیلی جیں۔ اصلیدا ثابت و فرعداللی السسماء (۱۸) بڑیں زمین اور شاخیس آسان میں جیں۔ آپ عظی کا گراندی وہ کمراند ہے جہاں شرف ومجد کوئی جہت کی اور جہاں عزت وتو قیر کو نیا ابعاد حاصل ہوا۔

> شر فُکَ تامِک وَإِقبالکَ سَامِک آپ ﷺ کا شرف عالی ہے اور آپ ﷺ کے مقدر کا حارہ ہم اوج شیاہے۔

علم الانساب كا ارتقاء: ظبوراسلام سے تل كا تاريخ كي بارے ين بمارى معلومات بہت محدود دور تاكانى بيں۔ ليكن اعلیٰ تاریخی ذوق كے فقدان اور محدود دائرہ كار كے باعث ان يس ذمان ظبور اسلام سے قبل كی تاریخی كتابول کے بارے يش بعض اشارے بی طحت بيں۔ ہمارى معلومات ہے مطابق بيلى كتاب عبيد بن شرية الجرهمى كى "اخبار اليمن واشعار، وانسابما" ہے۔ جوايام العرب كے بارے يش قديم ترين كتاب نسب ہے۔ اس يش انساب كے علاوہ زمانہ جا بليت كے قصص بھى بيں۔ يہ كتاب مسلمانوں كى اولين تاريخى كا دش ہے۔ ووسرى كتاب وب بن مندكى "كتاب الملوك" بھى اى دىگ ؤ هنگ كى ہے۔ اس يش فدور كتاب وب بن مندكى "كتاب الملوك" بھى اى دىگ ؤ هنگ كى ہے۔ اس يش فدكور ہے كہ مصنف كو حضرت على بن ابى طالب نے حميريوں كى تاريخ كلمنے كا شوق ديا تھا۔ سب سے بن حكر يہام قابل ذكر ہے كہ مصنف كے بيان كے مطابق اس نے منابقہ كتابى كو

ا بی کتاب بیں شامل کرلیا۔

جوبی عرب کے بارے بیل فہ کورہ یالا افسانوی کتب کے علادہ ہمیں بہت سے علادہ ہمیں بہت سے علادہ ہمیں اور ایام عرب کے علادہ ہمیں النہ کے عرب اشعار عرب اخبار عرب اور ایام عرب کے واقف کار تھے۔ جا مظ نے کتاب البیان والبیین اور کتاب الحج ان بیل ان کے بہت سے افتابات وہ ہے ہیں۔ جا مظ نے محرمہ بن نوفل، ابوالجم بن حذیفہ، حیطب بن عبدالعری اور حضرت عقیل بن ابی طالب کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے۔ اس سے صاف یتا چا ہے کہ اکثر مضہور علائے انساب کا کہ مصنف تھے۔ جاحظ نے چودہ علائے انساب کا کراکھم مضبور علائے انساب کا از اسلام اور بعد ذکر کیا ہے، جنہوں نے کتب انساب کلمی تھیں۔ ان بیل سے اکثر زبانہ تیل از اسلام اور بعد از اسلام ہے ہے۔ ان بیل قدیم ترین نام بھی الذہبی (م ۵۲ ہے) کا سہد جو بیک از اسلام ہے۔ جو بیک وقت علیم فرزانداور جو تی بھی تھا۔ اس لئے ہم بیفرش کئے بغیررہ نہیں کیا کہ اس زبانے بھی از اسلام ہے وہ وہ بول گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور کتب انساب بھی موجود ہوں گی اور اس وقت اہل علم کی معلومات کا خدار صرف حافظے اور

عبدالله بن جو عارہ دوسری صدی ہجری کے ماہراناب ہیں۔انہوں نے نسب پر
کتاب کھی تھی۔ وہ ابتائے قرتیٰ کو معزز نہیں بھتے تھے۔ اس لئے اس نے ان کا تام کتاب
اللسب میں نہیں لکھا۔ الفرزوق نے عفل الحضر می کتاب الانساب کی بدی تعریف ک۔
الحمد انی نے اپنی کتاب الاکلیل میں اس کی عبار تیں نقل کی ہیں۔ اس کے علادہ ہمیں ہی بھی علم
المحمد انی نے اپنی کتاب الاکلیل میں اس کی عبار تیں نقل کی ہیں۔ اس کے علادہ ہمیں ہی بھی علم
ہے کہ ایک ماہر انساب عبید بن شریہ نے امثال عرب بر بھی ایک کتاب لکھی تھی۔ جبکہ
ابوالمجلد ، جیلان بن (ابی) فروہ نے ''اخبار الملاہم'' (جنگی واقعات) پر جامع کتا ہیں لکھی
تھیں۔ ان کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس لفوی مشکلات کے اس کے لئے رجوع کرتے
تھے۔ابوالمجلد کا بیان ہے کہ میں نے کتب حکمت (دانائی) اور مسئلہ داود کا بھی مطالعہ کیا تھا۔
حلید بن زیادۃ الجرہی اموی دور کے انساب العرب اخبار العرب اور خوک
العرب کے حالات کے بڑے عالم شے۔ ان کی اخبازی خصوصیت ہے تھی کہ انہوں نے ان کی
العرب کے حالات کے بڑے عالم شے۔ ان کی اخبازی خصوصیت ہے تھی کہ انہوں نے ان کی
الکی قدیم کتاب می تھی جو حضرت ادمیا تی کے کا جب باروغ بن ناریا ہے مشوب تھی۔ بعض
الکی قدیم کتاب می تھی صدی میں حمیریوں کے بادے میں قدیم کتب انساب سے ملائے انساب سے انساب العرب انساب بیسری چوتی صدی میں حمیریوں کے بادے میں قدیم کتب انساب سے انساب نساب سے انساب نساب سے انساب انساب تیسری چوتی صدی میں حمیریوں کے بادے میں قدیم کتب انساب سے انساب انساب

استفاده کیا کرتے اور بید کمایی الذ بر کہلاتی تھیں۔ بعض معلومات کی بناء پہم اس بتیجہ پر وکئی ہیں کہ قدیم علامت ارتباب ہاریخی ووق سے بھی ببرہ وریتے اور اس ووق نے بڑھ کر علم الانساب کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وغفل نے آھے بڑھ کر انساب کا ربط بہت قدیم آ باؤا جداد سے قائم کر ویا تھا۔ قد امرشاع نے وغفل سے کہا تھا کہ وہ اس کا تجرہ نسب و کی کر اس کی موت کا دن بٹلا دے۔ اس کے جواب ہیں وغفل نے کہا تھا کہ اسے ایک باتوں کا علم نیس۔ وهب بن مدید کا بیان ہے کہ جبر بن مطعم نے اپنے زمانے ہیں متداول قاصد س کر استخی اسباب کی بنا بران کی عدم محت کا اعلان کردیا تھا۔

صدر اسلام بلی حضرت عمر بن الخطاب علم الانساب کی قدر و قیمت کے شاسا تھے جس کی اس زمانے کے معاشرے بیل بری اہمیت تھی۔ انہوں نے قریش کے علائے انساب، متلاجیر بن مطعم ،عقبل بن ابی طالب مخر مہ بن نوفل کو اپنے لئے تجمرہ نسب بنانے کا تھا۔ مخر مہ بن نوفل اس جاعت کے بھی رکن تھے جو حرم کی کی حدود کے نشانات لگانے کے لئے قائم کی گئی تھی۔ ان اکا بر کے لاتے اور پر لاتے بھی عالم انساب ہونے کے علاوہ تاریخ حرب کے بڑے واقف کار تھے۔ کتب طبقات اور متعدد ما خذے بی چاتا ہے کہ خلاوہ تاریخ حرب کے بڑے واقف کار تھے۔ کتب طبقات اور متعدد ما خذے بی چاتا ہے کہ المرب کے بھی عالم قطار العرب اور اخبار العرب اور اخبار العرب اور اخبار العرب کے بھی عالم تھے۔

حضرت عمرین انتظاب نے اپنی آ دھی عمر زمانہ جاہلیت بھی گزاری تھی، جبیرین مطعم کو بادشاہ نعمان بن المرز رکی تکوار جو کپڑوں سمیت مال نفیمت بین آئی تھی، عطا کر کے اس کے حالات دریافت کئے تھے۔ نافع بن جبیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبیر اور ان کے بیٹے فقد تاریخ کا بھی ذوق رکھتے تھے۔

محابہ کرامؓ میں حضرت ابو بکرؓ الصدیق علم انساب کی معرفت میں ممتاز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علم انساب میں وہ جبیرین مطعم کے استاد تھے۔ متاخرین محابہؓ میں مفنرت عبداللہ بن عباسؓ مشہور ومعروف عالم انساب تھے۔

علم انساب اور قدیم تاریخ سے اهتھال عبد بوامیدتک جاری رہا۔ تاریخی حوالوں سے بتا چلنا ہے کہ مورخوں اور لغویوں کے دور سے قبل بہت سے عالم، علم انساب کا زوق اور شغل رکھتے تھے۔ مشاہیر علاء کے حالات کے مطافعہ سے بتا چلنا ہے کہ اس زمانے میں عالم

سے مراومصنف كتاب لى جاتى تقى۔

ان کے علاوہ بہت ہے علماء قائل ذکر ہیں، مثلاً عبداللہ بن نظیہ بن مغیر العذری (مهم ۱۵ میراللہ بن نظیہ بن مغیر العذری (مهم ۱۵ میراللہ بن دعامہ (م ۱۸ اله میراللہ بن دعامہ (م ۱۸ اله میراللہ بن نظیہ کی مجالب میں امام زبری نے اپنے قبیلے کے نسب کی معرفت حاصل کی تھی۔

تعلی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اموی دور بیں لکھی جانے والی کتب انساب میں وارد اسائے رواۃ کی شیح فہرشیں بنالیں۔اسپنے بیان کی تائید میں ہم بعض کم ایوں کے افتیاسات کا حوالہ دیں گے۔

کتب انساب کے مواز نہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں زمانہ جا ہلیت کے بہت کم حافات فہ کور ہیں۔ ہم حتی طور پر یہ کہ نہیں سکتے کہ عالمائے انساب قدیم عرب کے حافات سے واقف تنے ، اور ان کے سامنے تحریری مواد بھی تھا۔ ای طرح ہم بیٹنی طور پر یہ بھی کہ نہیں سکتے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب، جو مثالب عرب کے عالم تنے ، نے اس باب میں پھو لکھا ہے کہ ذکہ اس وقت مثالب بھی علم انساب کا جز ہواکرتے تنے۔ ''کیاب بی تیمی' میں تاریخی واقعات ہیں۔ ہمارے پاس''کآب اشعار الانصار'' (مولفہ بعبد معترت عرقبین الخطاب) اور ''کتاب الشالب''، مولفہ زیاد بن ابیہ کے بارے ہیں براہ راست معلومات ہیں۔ زیاد بن اہیہ امیر معاوید کا الحاتی بھائی تھا۔ اس نے ایک کتاب کھی تھی۔

شعروشاعری اور متعلقہ شعراء کے تذکروں کی تصنیف کے علاوہ عہد بنی امید میں علوم مقازی، حدیث اور تغییر کی تدوین پر بھی مرکزی توجہ دہی اور ان علوم سنے بہت جلد فروغ پالیا۔

آئندہ چل کرتاریخ اورانیاب کے موضوع میں باہمی ربط پیدا ہوگیا۔ ابن الندیم نے کماپ الغبر ست (م ۱۰۸) میں محمد بن سائب الکعبی (م ۱۳۷ه/۲۵۱۵)، کے استاد (خراش بن اساعیل الشیبانی کی) کما بوں''کماپ ربیعہ وانسا بہا'' اور کماپ النسب لعقیق فی اخبار نی ضہ'' کا ذکر کیا ہے۔

ان متود متوانات اور مضامین کے سبب اسحاق الموسلی نے اپنے دوست الربیر بن بارک در کتاب الانساب کود کتاب الاخبار کہا ہے۔ آمدی نے در المؤتلف والمختلف " بلی کتب القبائل کی ۱۰ کتاب کا فرکھا ہے جوائی زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آمدی نے شعرو شاعری اور شعراء کے دواوین سے جوعیار تیل نقل کی ہیں وہ تاریخی واقعات کو مضمن ہیں اور متعلق الشعاد کے بیجنے میں مدود ہی ہیں۔ ماہرین علم الانساب کی تعداد بہت زیادہ ہے آن میں سے چندیہ ہیں۔

#### 1 \_ حضرت حبير بن مطعم

## 2 حضرت عقيل بن ابي طالب

ابو یزید عقیل (بن ابی طالب) عبد مناف الهائی حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے اور عمر میں ان سے بڑے نے دانہ جا لجیت بیں اٹکا نام مشہور ومعروف تھا۔ جنگ بدر میں کفار کے جمراہ تھے اور مسلما توں کے ہاتھ گرفتار ہوئے مسلم حدیبیہ سے تھوڑی ویر پہلے مشرف باسلام ہوئے ،ممجد نبوی بیں لوگ ان سے علم انساب سیکھا کرتے تھے اور وہ ایام عرب اور مثالب تریش لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے۔ وہ ان تین علائے انساب بیں جیل جن سے حضرت عمر بن انتظاب بنے انساب العرب کی تدوین کی فرمائش کی تھی ، آخر عمر بیل وہ ناہیا ہوگئے تھے۔ انہوں نے ۲۰ کے ۱۸۰ ویس انتقال کیا۔ (۲۱)

تصانیف: امام نبائی اور این ماجد نے ان سے ایک حدیث روایت کی ہے (مند این منبل، ۲۰۱۱) عقد الفرید میں حضرت عقبل بن افی طالب کے والے سے بہت سے قصاور کھانیاں ہیں۔ این افی الحدید نے شرح کی البلاغة میں ان کی زبانی ایک طویل واقعد الله کیا ہے۔ (۲۵۰/۲۵۰)

#### www.KitaboSunnat.com ۳\_مخرمه

ایومفوان تخرمہ بن نوفل بن احیب الزہری القرشی ، جمرت سے تقریباً چھسال قبل پیدا ہوئے ، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ، مخفر بین میں ان کا شار کبار تا بعین اور تدیم عربی اشعاد کے راویوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ان سے قرمائش کی تھی کہ وہ وومرے وہ ماہرین انساب سے ل کر انساب عرب کی تدوین کریں۔ وہ ان معام نے میاش شے جنہوں نے حرم کی کی حدود متعین کی تھیں۔ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وہ آئموں

### ے معذور ہو مجئے تھے۔ انہوں نے ۵۳ ھ/١٤٧ من وفات بال (٢٢)

علم الانساب برتصانیف: اس موضوع پرستقل کایوں کے ساتھ عام تاریخ پرتھی جانے والی کتب بر تصانیف فرست جانے والی کتب بر پھو کتب کی فہرست بیش خدمت ہے۔

- الأرحام التي بين رسول الله صلى الله لعبه وسلم و بين أصحابه سوى
   العصبة لمحمد بن حبيب ٢٣٥ هـ
- ۱۲ الاعتبار في نسب المختار، والتعريف بأزواجه وأولاده ـ لأحمد بن
   محمد بن أبي القاسم العشماري المكي، كان موجود استة ۱۲۲۱ م.
  - ٣٠ أنساب بني عبدالمطلب للحسن بن صعيد السكوني
- الموغ الأرب والمسول بالتشرف بذكر أنساب الرسول لعبد البر بن
   عبد القادر الفيومي ا ٢٠ ا ح
- ۵ـ التبيين في أنساب القرشيين ـ لموفق الدين عبدالله بن محمد ابن قُدامة
- ۲- التحقیق فی النسب الوثیق والاعتبار فی نسب النبی المختار،
   والتعریف بازواجه واوده الأطهار ـ لأحمد بن محمد العشماری
   المكی (كان موجود اسنة ۱۳۲۱ هـ
- الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة \_ لكمال اللين
   عبدالرحمن بن محمد ابن الأثباري ۵۷۵ه
- ٨١ الخبر عن البشر في القبائل أنساب النبي لتقي الدين أحمد بن على
   المقريز ي ٢٥٥٥
- الروض المعطار وكتاب الأنوار في النسب آل النبي المختار لأحمد بن محمد المقرى التلكياني ١٠٠١ هـ
- الشجرة الشما التي أصلها ثابت و فرعها في السما، في نسب النبي
   صلّى الله عليه وسلم و عشيرته ـ لمحمد الركي بن هاشم العلوى
   ۱۲۵۰ ا ه

- الشجرة الحمدية لمحمد بن أسعد الحوافي النساية ٥٨٨ م.
  - 11. شيعرة النسب النبوي لابراهيم بن يحيى الحسيني ق^
    - ١٢\_ شجرة النبي-لعمر المتدسي
- ۱/۱۰ العرف الذكي في النسب الزكي لشمس الدين محمد بن على
   الحافظ الحسيني ٢٥٥٥
- الله عليه وسلم- الأحمد بن الله عليه وسلم- الأحمد بن فارس اللغوى 40 الم
- ١٦ مطالع النور النبي المنئ عن طهارة نسب النبي العربي ـ لعبدي أفتدي،
   عبدالرحمن الروي ٢٠١٦ه
- ۱۱ منهاج المناقب و معراج الحاسب الماقب في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي الحصال محمد بن مسعود الفاققي الأندلس ۵۳۰هـ
- ۱۸ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته في خلقه و خلقه، ومبيرته..لمحى الدين ابن عوبى ۲۳۸ ه
- ۱۹ نسب البي، ومولده وهجرته، ووفاته ـ لمحمد بن سلامة القضاعي
   ۲۵۳ هـ ۳۵۳ مـ
- ۲۰ نسب النبي صلى الله عليه وسلم ـ للطبراني، سليمان بن أحمد ٢٠٠٠ ٢٠٠١ -
  - ٢١ . نظم النسب الشريف النبوي لعبد الله بن محمد الناشي
- النفحة العتبرية في أنساب خير البربة لمحمد الكاظم بن أبي الفترح
   الموسوى ق ٩
- rr . . . النور الجلي في النسب الشريف النبوى ـ لحسن ابن عبدالله البخشي
- اسماء القبائل من قريش وأصولها، وفروعها، و خلفاؤها ومن كان
   معها من العرب لمحمد بن محمد بن على الحواز النسابة هـ

- أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى البلاذري ٢٤٩ هـ
  - ٢٦ أنساب قريش و أخيارها لأحمد بن محمد الجهي
- ۲۵۱ جمهرة نسب قريش و أخبارها ـ للزبير بن بكار ۲۵۲ هـ
- ٣٥٠ جمهرة أنساب العرب لعلى بن أحمد ابن حزم الأندلسي ٣٥١ هـ
- 179. حذف من نسب قريش- لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي 190هـ
  - ٣٠- فضائل قريش- لقاسم بن أصبغ الأندلسي ٣٣٠٠ه
- المنتخب من نسب قريش خيار العرب ـ لعبد الله بن عيسى الموادي
   الا شبيلي بعد ٥٨٢هـ
  - ٣٢ . نسب عدنان وقحطان ـ لمحمد بن يزيد المبرد النحوي ١٣٥٥ هـ
- القاهرة دار المعارف
   المعارف
  - بطور تموندایک کماب پرتبعره پیش خدمت ہے۔

انساب الاشراف بلا ذری: بلا ذری کی اس موضوع پر بہت اہم کماب ہے اگر چہ

یکھل نہیں ہوگی۔ اس کی ترتیب انساب وارکی گئی ہے اور اس کا آغاز آ تخضرے سلی اللہ طیہ
دیکھم کی حیات میاد کہ اور آپ کے اعزہ وا تارب کے حالات زعرگی ہے ہوتا ہے۔ اس کے
بعد علوی اور عیاس آتے ہیں۔ بنو ہاشم، بنوامیہ وغیرہ قرایش کے مختلف قبائل اور بنومعز کے
دیگر قبائل کا بھی تذکرہ کیا جمیا ہے۔ اردو وائرہ معارف اسلامیہ کے مقالی نگار بیکر اور روزن
تھال کہتے ہیں کہ گوائی ظاہری شکل وصورت میں کماب الانساب شجروں کا مجموعہ ہے لیکن
انساب دراصل ابن سعد کے اعداز کے طبقات ہیں، جنہیں نسب کے اعتبار سے ترتیب ویا میل
انساب دراصل ابن سعد کے اعداز کے طبقات ہیں، جنہیں نسب کے اعتبار سے ترتیب ویا میل
دارالمعادف معرب کی کہی جلد، جو سیرت النبی حقیقہ پر مشتمل ہے، ڈاکٹر محمد اللہ نے
دارالمعادف معرب کی کہی جلد، جو سیرت النبی حقیقہ پر مشتمل ہے، ڈاکٹر محمد اللہ نے
دارالمعادف معرب کا 1900 میں شاکع کی۔ (۱۳۳)

جاصل مطالعہ بیہ بات واضح ہوئی کہ سرت کے دیگر اصولوں بالخصوص تاریخ کی دیگر اصناف کے مقابلہ بی انساب کی صنف سرت طیبہ کے قیم کے لئے انتہائی ابیت رکھتی ہے۔ نیکن مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے کہ کہی بھی محقق سیرت نگار نے اسے اصول و مصدر سیرت قرارتہیں دیا ہے۔

### چودھویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- النووی، محی الدین أبی زکریا یحیی ابن شوف شرح صحیح مسلم دارالقلم بیروت ۱۸۷ ع کتاب الجهاد حدیث نمبر ۵۲ ع/۱۲ م/۱۳۹ م/۱۳۹۹
- Down, Robert B. Books that changed the world ii ed chicago American library association 1987 p.27
  - سر الميمان محداحسان الحق رسول سين مقبول اكثري لا مور ١٩٩٣م م /١٠٠١-١٠٠١
- ۳۔ العجے ابخاری، ج/ا، باب کیف کان بدالوی العجے اسلم ، باب کتب النی الی برقل پسلنگ المنشام یدعودُ المی الاسلام
  - ۵ مع ابغارى، ج/٢، كاب المناقب (عن الى برية)
- ۲ معرک ندجب وسائنس، ولیم ڈر بیروم ایم ۹۰ و ترجمه اُردوازمولانا ظفر علی خال ۱۰ میر/۱۱،
- ے۔ قرآن مجد، سورة الانعام ۲۱،۱۳۸، آپ علی کئے کدآیا تہارے پاس ہے کوئی ولی ؟ (مو) تواے مارے سامنے وی کرد۔
  - ٨ قراقة تارخ، الإاب، ١٣٠٢ ١٣٠٨ ١١٥٥٠ م
  - ٩\_ تاريخ زوال رومه اليدور ذكين من ١٦/٩ م ١٥٥ ـ ٢٩
    - ار قرر ( الله على المولى الركول المركول المركو
      - اا مرض باب اءعم رت عاد ١٨
      - ۱۲ ... توراة ، كتاب پيدائش ، باب۲۳ ۱۸ .۲۰
- ۱۳ مرحمة للخلين (ﷺ)، قاضى محرسليمان متعود پورى برج/مهم/١٩٩\_ ١٩٩٠ الثقاء قاضى انى الغضل عياض مِم/ ٨٥-٨٦
  - ١١٢ منداحه بن طبل ج/مهم/١٩٦
- ۵ا۔ عمر ( علی )، ویود سمول مار کولیس، ص اسم مراح تر ندی م، ابواب المناقب، مراح مرد ندی م، ابواب المناقب، مارکولیس کی عبارت درج ویل ہے:

"They compared him to a palm springing out of a dung-bill"

۱۷ مفتلوة المصانع، باب فقل سيد المرسلين (مقطقة) جامع ترغدي، ج/۴، أبواب المناقب، اسلام كاعروج اورترقي، ذاكثر بنسري سنب،ص/٣٢

استشار۳۳۳ و يعليا و ۲۳ \_ اسم،

۱۸ سورهٔ ایرانیم/۲۴

19. مرتبين، تاريخ علوم اسلاميدن/ اص/ 14

۲۱/۲، ومن فیلث (الموزهین) ۲۲ ابن بشام (انسیرت) ا/۱۳۲۵، طبقات ابن سعد (بیروت) ا/۸۹، مصعب الزبیری (نسب قریش) ۳۲۲-۳۹۳، الجاحظ (کماب البمیان والبتیین)۴،

٨٥٥/، الزركل (الاعلام) ١٩٩/٥، مقدمه ابن خلدون (انكريزي ترجمه)

۲۴ اردو دائره معارف اسلامیه ج/۴۵ /۲۴۷ تمت بالخیر

"محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

## پندر ہواں اصول علم اصول حدیث ہے

سرت طیبہ علی ہی حدیث نبوی کی طرح ہے۔ دونوں کا مصدرایک ہی ذات ہے۔ لبذا دونوں کے اصاف کو پر کھنے کے اصول بھی ایک بی ہونے چاہئیں۔ دونوں تسم کی روایات کو پر کھنے کے لئے دو پالے مقرر نہیں کے جاسحتے۔اس لے مرکتم

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الناز ، جس نے بالفصد ميري طرف كى الى بات كومنسوب كيا جو يمل نے نہيں كى توا يے فض كوميائے اپنے لئے جنم كوفه كانہ بنائے۔ مديث وسيرت دوتوں كے لئے كيسائے۔

اصول حدیث کی تعریف و ارتقاء: حدیث بنوی امتبارے جدید کے معانی میں استعال ہوتی ہے۔ ابوالبقاء کے جو اسطلاما استعال ہوتی ہے۔ ابوالبقاء کے جو اس بیار مدت ہے۔ اسطلاما اس سے مراد قول فعل یا تقریر ہے جس کی نسبت رسول اللہ علی کی طرف ہو۔ (۱) ابن جمر کا قول ہے:

عرف شرع میں حدیث سے مراد وہ ہے جس کی نسبت رسول الشہائی کی طرف ہوگویا اس سے مراد قرآن کریم کے مقابل ہے چونکہ وہ۔ قدیم ہے۔(۲)

دوسری صدی بجری بین عمر بن عبدالعزیز (۳) کی مسائل سے تدوین حدیدے کا کام شروع ہوا تو امام الحد بین عمر بن عبدالعزیز (۳) کی مسائل سے تدوین حدیدے کا کام شروع ہوا تو امام الحد بین عجمہ بن شہاب الزہری (۳) نے جمع احادیث اور بنتیج کی دوایات کے سلسلے بیں اصول تو اعد ضبط کئے ۔ حتی کہ بعض علاء نے انہیں علم مصطلح الحدیث کا موجد تر اردیا ہے ۔ صحابہ اور تابعین کے دور تک اسنا و محصر اور واضح تعیس کین دوسری صدی موجد تر اردیا ہے ۔ محاب ہوگی اور اس بین غیر محکم عناصر بھی درآ ئے ۔ تیجہ یہ ہوا کہ حدیث کے دواق کی معرفت کا محمل علم اور متن حدیث کی صحیح بیجان ایک مشکل مسلمہ بن گیا۔

اس عبد میں خصوصی ضوالط بنتے مجتے اور احادیث کی مجمح حیثیت متعین کرنے کے لئے اصول وضع کرنے کے لئے اصول وضع کرنے کو وسعت دی مجی۔

اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رادی اور روایت کے حالات معلوم بوتے ہیں، پھراس کی روشی ہیں حدیث کو تبول کرنے یا رو کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں ہیں علم اصول حدیث ہے مرادا بیے قواعد وضوابط کا جانتا ہے جن کے ذریعے سند و متن کی معلومات بوں یا رادی و مروی کے ان احوال کاعلم ہو سکے جن کی ہنیاد پر حدیث کے متبول یا مردود ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔(۵)

اس علم سے مقعود بالذات روایت ہے۔ اور راوی کا ذکر روایت کی نبست سے ہوتا ہے۔ (۲) چنانچے وضع حدیث کے خلاف علماء نے جس مبارک تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کے بتیج شیں اینے قواعد وضوابط تیار کئے گئے، جن کے مطابق حدیث کی اقسام اور اس سے متعلق تمام چیزیں بیان کی گئیں۔ اس طرح اصطلاحات کا فن وجود میں آیا، جس کے ذریعے ہم احادیث اور اخیار کی صحت معلوم کرسکتے ہیں۔ روایت اور فجر سے سلسلے میں جو قواعد اور ضوابط بنائے گئے وہ تی تن تو اعد ہیں۔ علماء حدیث نے میچ وستم میں تقسیم کے لئے جو قواعد مقرر کئے دوسرے علماء محدیث نے میچ وستم میں تقسیم کے لئے جو قواعد مقرر کئے دوسرے علماء محدیث کے قواعد کے مرجون منت ہیں۔ چنانچ قرون اوئی مقرر کئے دوسرے علماء حدیث کے قواعد کے مرجون منت ہیں۔ چنانچ قرون اوئی حل جو غلی تھا بنیف مرتب کی گئیں۔ ان میں ہر مسئلہ اور ہر بحث کو اس کی سند کے ساتھ متصل میں جوعلی تھا نیف مرتب کی گئیں۔ ان میں ہر مسئلہ اور ہر بحث کو اس کی سند کے ساتھ متصل کر کے اس کے قائل کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، جیسا کہ شاگر داینے استاد کی تصانیف نسل ورنس سند کے ساتھ متعل کر کے روایت کرتے تھے۔ آئے ہم کائل یقین کے ساتھ متصل ورنس سند کے ساتھ متعل کرکے روایت کرتے تھے۔ آئے ہم کائل یقین کے ساتھ متصل ورنس سند کے ساتھ متعل کرکے روایت کرتے تھے۔ آئے ہم کائل یقین کے ساتھ متصل ورنس سند کے ساتھ متعل کرکے روایت کرتے تھے۔ آئے ہم کائل یقین کے ساتھ متصل ورنس سند کے ساتھ متعل کرکے روایت کرتے تھے۔ آئے ہم کائل یقین کے ساتھ متعل کرکے میں متعول ہوتی چیل آئی ہے۔

علاء صدیث نے علی بنیاد پر قواعد وضع کرنے کے سنسلے بیں اولیت کا شرف حاصل کیا، یہ ایک الیک فاضی جات ہے۔ بہاں کیا، یہ ایک الیک خصوصیت ہے جو ویگر اقوام کے علاء کی تصانیف بیں نہیں پائی جاتی ہے۔ بہاں کک کتب مقدمہ بی میصفت موجود تیس ہے۔ چنا نچہ بیروت یو بعدی کے شعبہ تاریخی روایات کے اصول وقواعد پرایک کتاب مرتب کی ہے جس میں اصطلاحات حدیث ہے متعلق قواعد پراحماد کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اخبار وروایات

علم اصول حدیث کا موضوع: منبول و مردود ہونے کے اعتبار سے سند و متن اس کا موضوع ہے۔ رادی اور روایت کو قبول کرنا یا رد کرنا، میجی حسن، ضعیف اور حدیث کی اقسام و شروط سے بحث کی جاتی ہے جن کا رادی اور مردی میں پایا جانا ضروری ہے۔ (۸) اس کے تحت حسب ذیل اہم مباحث آتے ہیں:

- ا۔ حدیث کی نقل کی صورت و کیفیت اور یہ کہ وہ کس کا قول وقعل ہے۔
- ۲۔ عدیث تقل کرنے کی شرا کا اور یہ کداس کے حصول کی کیا صورت رہی ہے۔
  - ٣- سندومتن كاعتبار عديث كااقسام
    - س۔ مدیث کی تمام اقسام کے احکام
  - ۵۔ رادیان کے احوال کہ وہ لائل اعتبار واعتاد جیں یانیس
    - ٧- راديان مديث كحل ش معترشرا لط
      - ۷۔ مدیث کی تعنیفات
      - ٨\_ جرح وتعديل كضوالية
      - ۹۔ فن حدیث کی اصطلاحات (۹)

معطنی افدیت کے فن میں بتایا جاتا ہے کہ کس مدیث میں علی یا اضطراب ہے؟ حدیث کورو کس لئے کیا جاتا ہے؟ اور دوسری روایات ہے شواعد حاصل کرنے کی ضرورت کن احادیث میں ہوتی ہے؟ اور حدیث کے سائر اوراس کے ضبط وقتل کی کیفیت کیا ہے؟ محدث وطالب حدیث کے کون سے آواب ضروری ہیں؟

بی تواعد تین صدیول تک غیر منصبط رہے۔ بعد میں جب دیکرعلوم اسلامیہ عدون ہوئے تو ان کوہمی جدا گانہ تصانیف میں جگہ دی گئی۔ (۱۰)

علم اصول حديث عفوائد: المصح اورظادين امياز كياجا سكاب

- ٣ مقبول ومردودي معرفت حاصل جوتي ہے۔
- ۳- الأنت عمل اورغير لائق عمل احاديث من فرق كيا جاسكا ب\_(ا)

جن مقاصد وفوائد كے حصول كے لئے اصول حديث ومنع كئے محتے وہى مقاصد و

قوا کدسیرے طبیبہ بیں بھی مطلوب ہیں اس لئے اصول سیرت میں اصول حدیث کو بھی شامل ہونا جائے اور اصول حدیث کی روشنی میں روایات سیرت کو بھی پر کھا جانا اور کھوٹا کھرا الگ کیا جانا جا ہے۔

ومع اصول مديث كي جودليل فجوائة قرآني:

یا ایهاالذین آمنوان اذاجاء کم فاسق بنباء فتبینوا (۲۱) لوگو! اگرکوئی بد کردارتمبارے پاس کوئی خبر کے کرآ سے تو خوب تحقیق کرلیا کرو۔

پیش کی جاتی ہے وہی دلیل سیرت کے لئے بھی ہے اور لفظ ''خبر'' کا اطلاق جے مختفین نے استعمال کیا ہے صدیث وہیرت دونوں کے لئے کیسال مشتمل ہے۔

حافظ ذہی (ت ۲۸۹۷ ) نے معزت ابو برصدین کے احوال میں لکھا ہے:

وكان اول من احتاط في قبول الاخبار - (١٣)

و، پہلے تھی تھے جنہوں نے تبول اخبار میں احتیاط سے کام لیا۔

حفرت عرا کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل ويما كان يتوقف في خير الواحداذا ارتاب. (١٣٠)

انہوں نے محدثین کے لئے روایت میں جائج پڑتال کا طریقہ وضع کیا اور جب انہیں شک ہوتا تو خبر واحد کو آبول کرنے میں توقف سے کام لیتے ، حضرت علیؓ کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ذہبی لکھتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کا بیرقول معروف ہے:

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذونه ـ (١٥)

بيغم دين ہے آپ فوركريں كرآپ بيكس سے حاصل كررہ ييں-

ی آول این سرین سے بھی منظول ہے۔ ان حضرات کی احتیاط محابہ پر کسی عدم اعتیاد کا احتیاط محابہ پر کسی عدم اعتیاد کا انتیج نہیں تھی کیونکہ یہ سب لوگ محبت رسول علی کے فیض یافتہ ہے۔ یہ احتیاط پہندانہ روثر تھی کہ تحضور میں کی طرف ساع وقعم کی غلطی سے کوئی غلط بات منسوب ندہو جائے۔ اکثر محابہ روایت کرتے وقت حضوراکرم میں کے اس مروی یہ قول بیش تظرر کھتے۔

من كذب على متعمدافليتبوا مقعده من الناد - (٢١) جوفض جان بوجي كرميرى طرف جموثى بات منسوب كرتا هيه است اپتا فمكاند دوزخ من بناليما جائب -

محابہ کرام تو آئحضور ملک کے بہت قریب تھے۔ چنانچہ تمام محابہ کرام عادل ہیں۔(۱۷) اور ان کی عدالت پر کمی کو شبر نہیں، ان کی عظمت اور شرف کے باعث انہیں جرح و تعدیل کا موضوع نہیں بتایا جاسکتا، جہاں تک تابھین کا تعلق ہے، وہ محترم ضرور ہیں، لیکن ان کی روایات کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔(۱۸)

علم الحديث جوردايت سيخش ہے ايساعلم ہے جو نبی ﷺ کے اقوال وافعال ، ان کی درایت، ان کو منبط کرتے اور ان کے الفاظ کوتح مر کرنے پرمشمل ہے اور علم الحدیث جو درایت سے مخص ہے وہ ایساعلم ہے جس کے ذریعے روایت کی حقیقت ، اس کی شرائط ، اس كى انواع، اس كے احكام، راويوں كے احوال اور ان كى شرائد، مرويات كى اقسام اور ان مع متعلقات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سوروایت کی طنیقت یہ ہے کدسنت اور اس کی بات کونقل کیا جائے اور صدیث وخبر کے ذریعے اس تک پہنچایا جائے جس کی طرف اس ک نبت ہے۔ اس کی شرائط راوی کی اوائیگی اور اوائیگی کی مختلف انواع مثلاً ساع، عرض اور اجازہ وغیرہ میں ہے س نوع ہے روایت کرنا ہے۔ اس کی اقسام اقسال اور انتظاع وغیرہ میں اور اس کے احکام قبول و رو ہیں۔ اور راو بول کے حالات سے مراوان عادل و مجروح بونا اور خل اداء ان کی شرائط اور مرویات کی اقسام بینی مسانید اور معاجم اور اجزاء وغیره کی تقنیفات احادیث و آثار اور اس کے متعلقات دغیرہ۔ اور وہ اہل فن کی اصطلاح کی معرفت ب\_ من عن الدين بن جماعة في كها:علم الحديث ان قوانين كاعلم ب- جن ك وريع سند ادرمتن کے احوال کی معرفت حاصل ہواور اس کا موضوع سند اورمتن ہے اور اس کی غرض و عابت صحیح اور غیرصیح کی معرفت ہے۔ فیخ الاسلام ابوالفضل ابن مجڑنے کہا کہ سب سے بہتر تریف یہ ہے کہا جائے کہ ان تواعد کی معرفت جوراوی اور مروی کے احوال کا پیدوی تم عابوتو "معرفت" كے لفظ كو حذف كر كے موركر بائى في شرح بخارى شى كها: جانا جا س كعلم الحديث كا موضوع رسول الله عظية كي ذات ب بدي حيثيت كدوه الله كرسول

ہیں۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ می ہے احمال و افعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ادر بر تعریف بادجود یکد علم الاستنباط کو شال ہے کسی اور سے معقول تیں اور یا درہے کہ علم حدیث کا موضوع ذات رسول اللہ ہے۔ (19)

سيرت كا اصول حديث سي تعلق: سرت اور مديث دونول كا صدر آب كا المسترت كا اصول حديث سي تعلق المسترك كا قالت من امت تك بني قالت به ونول امناف كا مقد آب بني كا قليمات كومح عالت من امت تك بني قالت به مديث كے لئے جو امول بي ونى سيرت كے لئے ہوئے جائے، ليكن جيب بات به مديث كے حوالہ سي قربت كام ہوا، ليكن امول سيرت پر تيد نيس دى كئى، مكن ب امول حديث مى كوامول سيرت تسليم كيا جاتا ہوائ لئے جدا حيثيت مى فوابلا سيرت الگ لكنے كا خيال كى كورة أيا ہول -

صدیت کا اصول مدیت ہے جتنا قریجی و گہراتھلتی ہے، اتنا بی سیرت کا اصول حدیث سے تعلق ہے۔ اس لئے بیس نے سیرت نگاری کے اصولوں بیس سے ایک اصول اصول مدیث کو قرار دیا ہے تا کہ سیرت نگاری اصول مدیث کی روشی بیس کی جائے اور زیادہ سے زیادہ متعدد وایات سے سیرت کھر کرلوگوں کے سامنے آئے۔

روایات سیرت کو قبول کرنے کے اصول: روایات سیرت کو پر کھنے اور قبول کرنے کے وی اصول میں جو مدیث کے لئے مرتب کئے گئے میں۔مولانا اور لی کا عملویؓ لکھتے ہیں:

محدثین نے جرح و تعدیل کے جو قواعد مقرر کے اور میح وسقیم کے پہلے نے کا جو معیار قائم کیا وہ بلاکی تفریق اور تصبیص کے سب جگہ لحوظ رکھا گیا اور تمام حدیثیں خواہ احکام سے متعلق ہوں یا مفازی اور مناقب سے سب ای معیار سے جائجی گئیں۔ البتہ جن حدیثوں پر دین کا دارو مدار تھا جیسے مقائداور طال و حرام محدثین نے اُن کے قول کرنے بھی زیادہ تھا دے کام نیا اور جن حدیثوں پر دین کا دارو مدار نہ تھا۔ جیسے فضائل اور مناقب وہاں کمی قدر وسعت اور سیولت سے کام لیا می قدر وسعت اور سیولت سے کام لیا میا اس لئے کہ وہال کوئی علی مقدود ہیں محق علم

مقعود ہے۔ اس لئے ایسے مقام پر توسیع تی مناسب ہے۔ چنا نچہ امام احمد بن منبل سے مروی ہے۔

اذار وينافى الحلال و الحرام تشدد ناواذا روينا فى الفضائل تساهلنا...

جب ہم طائل وحرام کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو تشدو کرتے ہیں اور جب فضائل و مناقب کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو زی کرتے ہیں۔

ا۔ الحاصل محت اور ضعف کا جو معیار اورجو ضابط احادیث احکام بی ہے وہی مفاتی ادرای کے مطابق مفاتی مفاتی مفاتی ہے مطابق مفاتی ہے۔

۲۔ جن محدثین نے اپنی کماب میں صحت کا التزام کیاء انہوں نے برتم کی حدیثوں کو خواہ امکام کی مدیثوں کو خواہ امکام کی بول یا متازی اور مناقب کی، سب کوشیح طور پر بڑے کیا جیسے میں بخاری اور میح مسلم اور میں این جاد حداور میں حیارت اور مناقبی ابن جاد حداور میں حیان مبان ، ان کما بول میں سیرت اور مناقب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہاور سب میں ہے۔

اورجن حدیث نے اپنی کتاب بیں صحت کا التزام نیس کیا اُن کا مقصد یہ تھا کہ صدیث کا التزام نیس کیا اُن کا مقصد یہ تھا کہ صدیث کا ذخیرہ تی بوجائے اور آئی شعرت ملی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی منقول ہوا ہے وہ سب ایک بار محفوظ ہو جائے ہیں ، اس لئے کہ جب سند موجود ہے آیک بار محفوظ ہو جائے ہیں ہیں کہ موٹی پر، پر کھنا کیا مشکل ہے۔ الغرض ان حضرات نے صدیث کے بیچ کرنے کا بورا اجتمام کیا اور اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ رہ نہ در نہ در ہے۔ اس کی ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ نہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ در ہے۔ اس کی کوشش کی کہ کوئی صدیث جمع ہونے سے رہ در ہے۔

۳۔ حضرات محدیث نے جہاں ایک طرف جرح و تعدیل کے اصول مقرد فرمائے تاکدوئی غلظ بات ذات نبوی ملطقہ کی طرف منسوب ند ہو جائے گذب علی النبی اگر چہ حمداً ند ہوتب بھی گذب اور خطا ضرور ہے۔

٣- اى طرح محدثين نے دومرى طرف بيدا حقياط كى كد جو روايت أن كو في بلاكم و

کاست سند کے ساتھ اُس کو درج کتاب کردیا تا کہ ذات نیوی سکانے کے متعلق کوئی علم علی ند رہ جائے اور کوئی کلہ جو آپ کی زبان مبارک سے نگلا ہو وہ کم ند ہونے پائے اور بیسند اگر چہ سند نہ ہولیکن ممکن ہے کہ بیروایت کی دوسری سند سے منقول ہو جائے تو تعد وسنداور اختلاف طرق کو دکھ کر آئے تندہ کے اہل علم اس کا خود فیصلہ کرلیس سے کہ بیردایت کس درجہ متند ہے۔ بہت کی سمجے روایتی متحدد طرق سے مردی ہونے کی وجہ سے حد تو از اور شہرت کو

۵ - البداجن محدثين في رطب ويالبس روايات كوجع كياده بالمناطئ تيس بكسة منظمة المنافية المنافية

لیمنی مجھ ہے جوسنو وہ پیمونچاؤ اگر چہ وہ ایک آیت اور ایک کلمہ بی ہو کے اعتبار ہے غایت دردیکی احتیاط ہے۔

الله المستور المنظم ال

روں وں بیرے مہامل مصطفی میں مصنف کے اسباب وطل کے متعلق اگر کوئی روایت کی تو اس کو مجمی ضرور نے لیا، مگر اپنی رائے اور قیاس کو اس جی واظل نہیں کیا تا کہ روایت کے ساتھ ، رائے مخلوط نہ ہو جائے۔اگر خدانخواستہ سے حضرات بھی پور چین مورخوں کی طرح اسباب وعلل ے بحث کرتے تو وہ روایت، روایت شرائتی بلک اُن کی خیالی اور قیا کی تحقیقوں کا مجموعہ ہو جاتا۔ علاء مناخرین نے اس جمع شدہ زخیرہ کی تحقیق اور تنقیح کرکے سے ہتلا دیا کہ فلاس روایت شجع ہے اور فلاس موضوع۔

۸۔ جو شخص عیون الائر اور زاد المعاد اور زرقانی شرح مواہب کا مطالعہ کرےگا۔ اُس
کو بخونی بیمعلوم ہوجائے گا کہ محدثین نے اپنی شخص اور تنقیح کوسب جگہ یکسال طور پر جاری
رکھا۔ اپنی شخص اور تنقیح کو احادیث احکام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ (۳۰)

لہذا ہمیں بھی اصول حدیث کو اصول سیرت مجھ کرسیرت نگاری کے لئے استعال کرنا جائے۔

علامہ شیل تعمانی نے قبول روایت کے لئے اختصار کے ساتھ ۱۴ اصول بیان کے جس (جن میں سے پچھ یصینا قائل حقیق جس) ملاحظ فرمائیں:

- ا۔ جوروایت عقل کے مخالف ہو۔
- ٣ ۔ جوروایت اصول مسلمہ کے خلاف ہو۔
  - سابہ محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو۔
- ۳۔ قرآن کریم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو، اور اس میں تاویل کی کچھ مخبائش نہ ہو۔
  - ۵۔ سے جس مدیث ہیں معمولی بات پرسخت عذاب کی دھم کی ہو۔
    - ۱۔ معمولی کام پر بہت بڑے انعام کا وعدہ ہو۔
  - ۵- وه روایت رکیک المعنی بو، مثلاً کدوکو بغیر ذیج کے شدکھاؤ۔
- ۸۔ جورادی کمی مختص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے تہیں کی ، اور بدرادی ای مختص سے ندملا ہو۔
- 9۔ جوروایت الی ہوکہ تمام ٹوگول کو اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، بااین جمدایک راوی کے سواکسی اور نے اُس کی روایت شرکی ہو۔
- ۱۰۔ جس روایت میں ایبا قابل اختا واقعہ میان کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آ دمی اُس کوروایت کرتے باوجوداس کے صرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہو۔

طاعلی قاری نے جوموضوعات کے خاتمہ بیں مدیثوں کے نامعتر ہونے کے چند اصول تفصیل سے بکھے ہیں اور اُن کی مثالیں نقل کی ہیں، ہم اس کا خلاصہ اس موقع پرنقل کرتے ہیں۔

ا۔ جس حدیث میں ضنول یا تی ہوں، جورسول الدصلی الله علیہ وسلم کی زبان سے نہیں لکا سکتیں، مثلا بیکہ جو محض کا لدالا اللہ کہتا ہے، خدا اس کلمہ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے سرزیا نیس ہوتی ہیں، ہرزیان میں سر ہزار نفت ہوتے ہیں۔

۳۔ وہ صدیث جو مشاہرہ کے خلاف ہو، مثلاً بیہ صدیث کہ بینگن کھانا ہرمرض کی دوا

ج-

ام۔ اجو صدیث واقع کے خلاف ہو حثلا ہے کہ وحوب علی رکھے ہوئے پانی سے حسل نہیں ا کرنا جائے کیونک اس سے برس بیدا ہوتا ہے۔

۵۔ وہ حدیث جو انبیاء علیم السلام کے کلام سے مشاہبت ندر کھتی ہو، مثلاً بیرحدیث کہ تین چزیں نظر کوتر تی و چی ہیں، مبزہ زار، آب روال، خوبصورت چہرہ کا دیکھنا۔

ے۔ وہ حدیثیں جوطبیوں کے کلام سے مثابہ بی، مثلاً بدکہ" بریسے کھانے سے آتوت آتی ہے، یا یہ کمسلمان شری ہوتا ہے اورشری پند کرتا ہے۔"

٨ = ٥ و حديث جس كے غلا ہونے كے دلائل موجود ہوں، مثلاً عوج بن عن كا قد تين
 بڑار گز كا تھا۔"

9 ۔ وہ حدیث جو صریح قرآن کے خلاف ہو، مثلاً ''دنیا کی عمر سات ہزار برس کی ہے''۔ کیونکہ اگریہ دوایت صحیح ہوتو ہر محص بنا وے گا کہ قیامت کے آئے بیں اس قدر دیر ہے، حالا نکہ قرآن ہے ثابت ہے کہ قیامت کا وقت کی کومعلوم نہیں۔

10 ووحديثين جو تعرعليد السلام كمتعلق بي-

اا۔ جس مدیث کے الفاظ رکیک ہوں۔

ار ووحديثين جوقرآن مجيدي الك الكسورتون كفتائن من واردين- طالاتك

به حديثين تغير بينهاوي اوركشاف وغيره بل معنول بين-

ان اصول سے محدثین نے اکثر ملک کام لیا اور اُن کی بناء پر بہت کی روایتیں روکر ویں، مثلاً ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیبر کے یہودیوں کو جزیہ سے معاف کر دیا تھا اور معانی کی دستاویز تھعوادی تھی۔ لماعلی قاری اس روایت کے متعلق تھے میں کہ بیروایت مختلف وجوہ سے باطل ہے۔

ا۔ اس معاہدہ پر سعد بن معاد کی گوائی بیان کی جاتی ہے حالاتکہ وہ غزوہ خندق میں وفات پانچے تھے۔

ا وستاويز بن كاتب كانام معاويب حالاتكدوه في كمدين اسلام لائد-

٣ ال وقت مك جريد كالمعم عي فيل آيا تف جريد كالحم قرآن مجيد على جنك توك

کے بعد نازل ہوا ہے۔

۵ - خیروالوں نے اسلام کی سخت کا افت کی حق، اُن سے جزید کیوں معاف کیا جاتا۔

1 عرب کے دور در از حصول میں جب جزیہ معافی نیس ہوا، مالا تک ان لوگول نے

چدال کالفت اور دهمنی نبیل کی تعی، تو خیروالے کی کرمعاف موسکتے تھے۔

ے۔ اگر جزیران کو معاف کر دیا گیا ہوتا تو بیاس بات کی دلیل تھی کردہ اسلام کے تیر خواہ اور دوست اور واجب الرعابة جین، حالاتکہ چند روز کے بعد حارج البلد کرد نے محے (17)

شیلی نعمانی کی متعدد شرائط متناز عدمیں، جس بیس بالخسوس عش اور درایت کا مفہوم مولانا عبدالرؤف دانا پوری نے تفصیلی تعاقب کیا ہے۔ لیکن بیس یہاں محتفراً صرف عشل پر درزی دیشت

نظ نظر فی كرد با ب.

عشل ایک فعت ہے۔ اور بلاشید کی چڑے کئی یا نافق ہونے کا جموت براہین و دلائل ہی کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔ محر مطلبیں متفاوت نہ ہوتی تو عقلا کے اندر اختلافات ہی کیوں ہوتے ہم غور کرو کے تو دنیا کا ہر کندۂ نا تراش اپنی عشل کوسارے جہاں ہے بڑھ کر جانتا ہے۔ ایک افتی بجی ایک بڑے فلفی کے خلاف آ وازے کتا ہے۔ جن لوگول نے عقلی تحقیقات ہیں عمری صرف کردیں۔ وہ بھی کمی ایک عقلی بحث پر حتی نہ ہو سکے، فیا فورس نے ایک زبانہ ہیں پر زور تقریر اور توت استدلال سے تمام دنیا کو نظام مشی کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اُس کے بعد جب بطلیموں کی باری آئی، تو اس نظام مشی کے قبول کرنے والٹ کر رکھ دیا اور ساری دنیا سے اپنی بات منوالی۔ اب یورپ نے بطلیموں کے تمام تحقیقات کو باطل ٹابت کر دیا۔ اور دہی فیٹا فورس کے فرسودہ نظام کو حق سمجھ کر قبول کیا۔

اظا قیات کا بھی بھی حال ہے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی اتنی بوی قوم یہ پسند نہیں کرتی کہ جس عورت و مردش خون کا بھی بھی لگاؤ ہو۔ اُن بٹی از دواج کا تعلق اور شادی بیاہ ہواس کے برعکس آتش پرست پاری ہیں۔ جوعش بی کسی طرح اِن بت پرستوں سے کم نہیں کی جائے ، وہ اپنے خاص عزیز دی اور حقی بہن سے بھی زن دشوئی کے قطقات بی برائی نہیں بھے۔ یورپ جس نے مقلی ترتی کے دعوؤں سے آئ آتان و زبین ایک کر دیا ہے اور وہ ہر حم کے اخلاقی قید سے بھی نجات حاصل کرکے آزادی بی حیوانیت سے بھی بیرے جادر وہ ہر حم کے اخلاقی قید سے بھی خوات حاصل کرکے آزادی بی حیوانیت سے بھی بیرے جارے جس تاکہ مورت و مرد بلاقید جس کا جس سے دل چاہے جس تاکہ مورت و مرد بلاقید جس کا جس سے دل چاہے گئیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا تم اسلام کو ان بن ہے کی ایک کی عقل کے موافق بنا دینا

عیاجہ ہو۔ یا خود اسلام کی تعلیم کو جھتا چا جے ہو۔ اسلام کو بچھنے کے لئے عقل سلیم کا تقاضا یہ

ہ کہا گیا اس کی تحقیق کی جائے کہ رسول اللہ علیہ نے کیا تعلیم دی اور اسلام نے کیا بتایا۔

ادر یہ حض تعلی بحث ہے اپنی رائے طا دسینے ہے وہ خاص رسول اللہ علیہ کی تعلیم باتی نہ دہ کی۔

ہالیان عقلی اسلامی تعلیم کے موافق ہیں۔ اُن کم کروہ راہ کفار کوموافق ہیں۔ تر آن کر کیم نے ہر ہر این عقلی اسلامی تعلیم کے موافق ہیں۔ اُن کم کروہ راہ کفار کوموافق ہیں۔ قرآن کر کیم نے ہر گیا دکھا رکو تا طاب کیا ہے اور سپی کہا ہے کہ تم پہلے میری تعلیم کو تن پاؤ گے۔ اور تمہاری مقلیں بھی جگہ کھار کو تا اور تھاری ہوائی ہی کا مور تو ای تعلیم کو تن پاؤ گے۔ اور تمہاری مقلیں بھی خود کی نام دو تو جو ان پہلے بطور انہوں کے تو ہوائی پہلے بطور انہوں کے تو ہوائی پہلے بطور انہوں کے تھارے تو جو ان پہلے بطور انہوں کے تھارے تو جو ان پہلے بیل و خود کی بات کے انہوں نے کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا آنہوں نے کی قلفی کا خود کی ہا ہے کہ منسوب کر دیتے ہیں یا آنہوں نے کسی قلفی کا اس کو اسلام یارسول اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا آنہوں نے کسی قلفی کا اس کو اسلام یارسول اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا آنہوں نے کسی قلفی کا اس کو اسلام یارسول اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا آنہوں نے کسی قلفی کا

قول سنا۔ یا ڈارون کی تھیوری اُن کے کان میں پڑی اور پندآ گئی، تو کہددیا کہ یکی اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ یہ دیا کہ یکی اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ یہ دین میں تحریف ہوئی وہ بھی اس طرح ہے، اور مسلمانوں میں جس قدر بدعات۔ کروہات اور خرافات رائج ہوگئ میں اس کا بھی زیادہ حصہ ای طرح آیا ہے۔ (۲۲)

اصول حدیث بر تصانیف: اصول عدیث برگی سوکت بامی گی بین، جن کا تغییل این جراور حاجی ظیند نے فراہم کی بین، ان تغییل ت کو پیش تظرر کھتے ہوئے ڈاکٹر خالد علوی اور ڈاکٹر عبدالر ڈن صاحب نے ٹی فہرست تیار کی ہے۔ جس میں سے استفادہ کرتے ہوئے مختمراً بکھاہم کمابوں کی فہرست دے رہا ہوں۔ مصنف الرام بر شری (م ۳۱۵) کی ہے۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواق کے مولف قاضی ابوجے الرام بر شری م ۳۲۰ میں۔ المیں۔ علامہ ذہبی کے بقول میہ بہت المجھی کماب ہے۔ حافظ ابن تجرکی دائے میں مے کتاب باترام تھی۔ (۲۳) مشہور محتق گائی الحظیب کی تحقیق کاوش سے بیروت سے ۱۹۷۱ء میں تیمیا۔

ا۔ معرفۃ علوم الحدیث الوعبداللہ الحائم النیمالوری م ۵، میں ہے گاتایف ہے حافظ ابن جرکے بھول ہے کتاب الل علم کے جرکے بھول ہے کتاب الل علم کے حلوں ہیں مقبول رہی۔ اب بھی اسے ایک بنیادی ماخذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سید معظم حسین کی تحقیق ہے ۱۹۳۵ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔ بیروت سے آفسٹ پر دوبارہ شائع ہوئی۔ اوارہ نقافت اسلامید کا ہور سے اس کا اردوتر جم بھی شائع ہوچکا ہے۔

۳۔ المستخرج کے مولف ابوقیم الاصنهانی م ۲۳۹ه و بیں۔ جومسائل حاکم سے رہ مجے تے، ابوقیم نے اپنی اس کتاب میں انہیں سمونے کی کوشش کی جوابن جڑ کے بقول ناتمام ہے۔ (۲۴) کتاب کا ایک مخطوطہ کمتیہ پر بلی میں موجود ہے۔

م الكفاية في معرفة علم الرواية كم مولف الحافظ الديكر احد على الخليب البغدادي م الكفاية الديكر احد على الخليب البغدادي م مواه على المخليب المنظم كم إلى متبول ومتدادل ري - ١٣٥٧ اله عن حيدر آباد وكن سه شاقع مولي -

۵ـ المجامع الخلاق الراوى و آناب المسامع خطیب بغدادی کی اصول

صن پریدو در کاب ہے۔ محمود المحان کی تحقیق کے ساتھ الریاض سے ۱۹۸۳ء میں شاکتے وکئی ہے۔

۲۔ الالماع الی معرفة اصول الووایة وتقیید السما قاض عیاش الحصی م ۵۳۳ ه کی اس فن پرمغید کتاب ہے۔ استاذ سید احد مقر کی تحقیق سے قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ تیونس سے محل جے۔ تیونس سے محل جے تیونس سے محل ہے۔ تیونس سے محل ہے

مالا یسمع المحدث جهله کے مولف ابو حفص المیانجی م۱۵۸ م
 شیرے صبحی الساموانی کی تحقیق ہے ۱۳۸۵ میں بغدادے شاکع ہوگئی ہے۔

۸۔ کتاب علوم الحدیث (المعووف مقلعة ابن الصلاح) الوعروفان بن الصلاح) الوعروفان بن الصلاح الروفان الله المسلمان المسل

التقیید والا یصاح لما اطلق وأغلق من کتاب ابن الصلاح کے مولف الحافظ زین الدین عبدالرجم العراقی م ۸۵۲ میر چیل الحافظ زین الدین عبدالرجم العراقی م ۸۵۲ میر چیل ایر تیم معرض السکتیة السافید مدیند منورد کے ذریعہ الشاحت یذیر ہوئی۔

ا۔ النکت علی ابن الصلاح حافظ ابن حجرؓ العسقلانی م۸۵۲ و وہی ۔ بن بادی عمیر کی تحقیؓ کے ساتھ ووجلدوں عل مدید مورہ سے ۱۹۸۳ و ش شاک ہو گی۔

ال معاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح المعافظ البلقيني مده معالف عبد يركم والكتب المعربية ابره مديم

11. اتقویب و النیسیرالی حدیث البشیر النذیر تالیف امام النووی انبول نے الاشادکومریز تھی ہے۔ کمتیہ فادر لاہور یہ تھی ہے۔ کمتیہ فادر لاہور ہے کی ہے۔

۱۳۔ المعنهل المووی فی المحدیث النبوی بدر اللین ابن جماعه م ۲۳۳ء نے اپنی اس کتاب پس مقدمہ این الصلاح کے انتشار کے ساتھ پکھا ہم اضافے ہم کئے۔ ومی الدین عبدالرحن رمضان کی حمیق کے ساتھ وشق سے ۱۹۷۵ء اور ۱۹۸۷ء پس جیس چک

ج-

١٢- المخلاصة في معرفة اصول الحديث مؤلفه الطيبي م ٢٣٠ عد كل المرائي كالتمين عداد عدالة من المحدد المرائي كالتمين عداد عدالة من المداد عدالة المداد عدالة المداد عدالة المداد عدالة المداد عداله المداد المدا

ا۔ نظم المدورفی علم الاثو حافظ عبدالوحیم العواقی م٥٠٥ھ نے مقدمہ این ایسال کوئم کیا۔ شیخ محدمات القوائی کی محدثی کے ساتھ معرے شاکع ہوئی۔ فیصح العفیث حافظ العواقی بی نے ای مشکوم کی دو شریس تکمیس ایک طویل ۔

فضع المعنيت حافظ الفراطي عن عدال معوم ب دومرسر دومري مخترء معرب طبي مويکل ہے۔

۱۲. فتح المغیث فی شوح الفیة العدیث العافظ السنعاوی ۱۹۰۴ م یہ کتاب سبب ہے پہلے ہیں وستان عن اعظم گڑھ ہے فیج ہوئی، دریہ مورد کے مکتب السافید کے زیرا ہتمام معرض جی رکتب معظے الدیث عن برکتاب وسیح ترمطوبات کی حال ہے۔

1ء۔ ۔ قطر الملود جلال المدین المسیوطی ماا9 حالفیہ کی ایچی شرح سے۔ تخ احمہ محدثاکر کی بختی سے معرض شائع ہونگی ہے۔۔

المت المباقى فى شوح الفية العواقى كـ مولف زكريا الانسارى م ٩٢٨ مع
 معراورةاس سے چپ يكل ہے۔

9] الفية لمجلال الدين السيوطى م االاه انبول في معطع الحديث يرمتفل مظوم المدين عبد المدين المدين

الریب الرادی بھی امام سیولی کی تالیف ہے۔ یہ امام النودی کی تقریب کی شرح ہے۔ یہ امام النودی کی تقریب کی شرح ہے، پہلے معرب پھی پھرا ہے دید منورہ کے المکتبہ العقب نے بحدہ طریق پرشائع کیا۔
 ۱۲۔ منهج ذوی النظر فی شرح منظومة الاثر محمد بن معفوظ الترمسی م ۱۳۵۸ ہے کی شرح ہے۔ اور معر ہے مادم میں شائع ہوئی۔

17۔ علوم العلیث المعووف مقلعه ابن الصلاح، بیابی عروطمان بن المسلاح، الشیر زوری (۵۵۷ –۱۱۸۱ / ۱۱۸۱ – ۱۲۳۵م) کی کتاب ہے۔ (۲۵) اس کتاب کو بہت متبولیت حاصل ہوئی۔ حافظ ابن تجرمقدمدائن المسلاح کے متعلق فرماتے ہیں۔ابن المسلاح جب عدر۔اشرفیہ عمل منصب تذریس مدےت پر قائز کئے تھے تو انہوں نے معروف کتاب ''مقدمہ'' تالیف کرکے اس میں فنون حدیث کی اٹھی تنقیح کی۔ لیکن چونکہ یہ کتاب حسب مغرورت وقنا فو قنا لکھی گئی تھی۔ اس کئے اس کی تربیت مناسب انداز پر نہ ہوگی۔ تاہم دہن العسلاح نے چونکہ خطیب وغیرہ کی تصانیف میں جومتغرق مضامین تنے ان کو بجتم کر کے اس کتاب میں اضافہ کر دیا اس لئے رہ کتاب جامع المعظم قات بھی جاتی ہے، علوم حدیث کی تمام انواع واقسام اس میں آئی ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کوفقم میں کھا بعض نے اس کا اختصار کھیا بعض نے اس جو احتمام اس میں آئی ہیں۔ بعض المان علم نے اس کوفقم میں کھیا بعض نے اس میں اضافے کئے اور بعض نے اس پر اعتراضات کے، تو بعض نے اس جوابات کیسے۔ (۲۷) اس کے بعد الی کئی کتب تالیف کی ٹئی جو کسی نہ کسی انتہار سے ''مقدمہ ان ساماح کے خطوم الحدیث کی گئی۔ اس کا ذکر ہوگا۔ این العسلاح نے علوم الحدیث کی گا

صحيح، حسن، ضعيف، مسند، معضل، موقوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، متصل، معنعن، معلق، تدليس، شاذ، منكر، الاعتبار، المتابعات، الشواهد، زيادات الثقات، مفرد، معلل، مضطرب، مدرج، موضوع، مقولب، كيفيت سماع، انواع اجازة، كتابة الحديث، كيفيت رواية، الحديث، معرفت آداب المحدث، آداب انطالب، عالى، نازل، مشهور، غريب، عزيز، غريب الحديث، الاسماء والكنى، القاب المحدثين، المؤتلف و المختلف، المبهمات، معرفة الثقات، الضعفاء اور معرفة اوطان المراوة.

۱۳۳ ارشاد طلاب الحقائق الى معوفه سنن خير المخلائق الى كے مولف مشہور محدث امام كى الدين ايوزكريا يحى بن شرف تووى ۱۳۳۱ ـ ۱۷۲۱ ما ۱۲۲۵ ـ ۱۲۲۵) م بير درس الله ين الوزكريا يحى بن شرف تووى ۱۳۳۱ ـ ۱۷۲۷ مارود و يي ـ يد

کتاب ابن الصلاح کی کتاب ابن الصلاح کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار ہے اور اس میں نووی کے اضافے جیں۔مقدمہ میں النووی نے لکھا ہے۔

> قصدت اختصار هذا الكتاب و رجوت ان يكون هذا المختصر، احياء لذكره وطريقا الى حفظه زيادة الانتفاع به ونشره و ايالغ انشاء الله تعالىٰ فى ايضاحه باسهل العبارات.

اس كتاب بي امام نووى نے علوم الحديث كى ١٥ انواع ذكر كى جي جو ابن الصلاح نے تكمى جي، مرف ان عن آسانی پيداكى ہے ترتيب عن قدرے ردوبدل كى ہے۔ ليكن اصل اقسام اى طرح جي تشريح كرنے كے لئے ابيا كيا۔

17. التقویب والتیسیر لمعرفه سنن البشیر والنذیر اس کتاب کے مواف کی امام نودی م ۲۷۳ می بیماردید بالا کتاب کا ظلامہ ہے جیبا کہ نودی نے خود زکر کیا ہے:

هذا الكتاب اختصرته من كتاب الارشاد الذى اختصر ته من علوم الحدث للشيخ الامام الحافظ المتقن ابى عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف ابن الصلاح-اس كماب ش مجىعلوم الحديث كي ٢٥ اثوارًا على ذكركي كي بير-ليكن برتمام

نهایت مختریں۔

70٪ المتعلاصه فی اصول المحدیث: مولف: ابوعبدالله شرف الدین الحسین بن عبدالله بن محدالطیس م ۲۳ سدر الخلامه کوالطیس نے جاری دشین کی کتب سے استفادہ کرکے ترتیب دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے مقدمہ ش لکھا ہے:

> فهذه جمل في معرفة الحديث ممالا بدمنه لطالب لا سيما من تصدى للتحديث، لخصته من كتاب الامام مفتى الشام شيخ الاسلام ابن الصلاح و مختصر الامام

المنقن محى اللين النووى و القاضى بلير اللين يعرف بابن جماعة رضى الله عنهم، فهذبته تهذيباً، ونقحته تنقيحا، ورصفته ترصيفا انيقاً ..... واضفت الى ذلك ذيادت مهمة من جامع الاصول وغيره الخ-

اس كماب كے شروع على أيك مقدمہ ہے جس على بہت اہم با تقى بيں بجر جار باب بيں اور آخر على آيك مقدمہ ہے ان تمام كى الگ الگ تنصيل ہے۔ مقدمہ على علم حديث كى فقيلت، اصطلاحات حديث، متن، سند، متواتر، اور احاد و فيرہ كو زير بحث لائے بيں باب اول على حديث سجح كى تعريف اور اس كے اوصاف كو مفصل بيان كيا ہے اس بمل حسن، ضعيف، متصل، مرفوع، مصنن، مطق، شاؤ اور مشكر و فيرہ بيں دومرا باب اوصاف رواق ير ہے۔ تيمرا باب تحل حديث، طرق، فقل اور منبط سے متحلق ہے۔ چوتھا باب اساء الرجال اور طبقات علماء سے متحلق ہے۔ خاتمہ على آ واب مجلے و طالب و حديث كا بيان ہے۔

12۔ نعبة الفكو و شوحها نزهة النظو كمولف ابن جراف قائن م ١٥٥ه ديد كتاب معراور پاک وہ عدے متعدد بارچيپ مكل ہے۔ حافظ ابن جرّ ہے پہلے اصول حدیث كتابوں پر ابن العمل حرکے افکار وائداز كى كبرى جماپ نظر آئى ہے۔ اوراى كتاب كولقم كيا جاتا رہا اوراى كى تشرق و تعبير كے مظاہر و كھائى و بيتة بيں۔ ابن جُركى تعنيف كے بعد كا دور "شرح تخبة الفكر" كا دور كها جاسكا ہے۔ يہ كتاب الل علم كے درميان بيرى متبول ہوئى اور داخل نصاب بوئى علاء نے اس كى شرحى اور وائى كلے۔

العنصاد علوم المحليث مولف: عماد الدين ابوالقد اء اساعيل عن عمر بن كثير المعروف ابن كثير المسلام على المسلام على المسلام على المسلام المسلم المس

ظامہ ہے۔ ابن کیٹری کتاب کی شرح اور تھے شاکر نے الباعث الحسیف شرح اختصارعلوم الحدیث کے نام تکسی جونہایت ہی اعلی علی شہ پارہ ہے۔ حافظ ابن کیٹر نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے مقدمہ ابن العملاح کا خلاصہ بھن اضافوں کے ساتھ تکھا ہے قرماتے ہیں:

> وكان الكتاب الذى اعتنى بتهذيبه الشيخ الامام العلامة، ابو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنقات فى ذلك بين الطلبة لهذا الشان وربماعنى بحفظه بعض المهرة من الشبان، ملكت وراءه ، واحدثيت حدداته واختصرت مابسطه، ونظمت مافرطه.

اس شركل ۱۵ انواع ابن المصلاح كى طرح انتشادے ذكركى كى بيں۔ ۲۹ \_ توضيح الافكاد لمعانى تنقيح الانظاد معمد بن اسساعيل الاميو العسنى صنعانى م۱۸۲ هـ نے اس كے مقدمہ ش لكما ہے جو عالم اس كما ہ و پڑھے كا اس كومطوم ہوگا:

> ان هذا الكتاب توضيح الافكر العظيمه التي اشتمل عليهما.

كَتَّابِ "تَنْقِيحِ الانظارِ" الهول أماحب توضي الافكاد كر تعلق الماعية وكان مع ذلك كله رجلا حرالراي، يوافق المصنف ما وافق النحق في نظره ويخالفه ما انحرف عما يعتقده صوابا ويبين مافي عبارة المثولف من قصور عن تاديه المعنى الذي يحوم حوله

اس کاذکر پہلے تنقیح الفاظار کے ساتھ ہوچکا ہے۔ اس کا یہاں اس لئے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس مؤلف کا ذکر ترتیب کے لخاظ سے یہاں ہوتا جائے۔ ۳۰ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث مولف: محد جمال الدین قائل (۱۲۸۳ و ۱۳۳۱ هر ۱۸۲۱ و ۱۹۱۲ م) اصول مدیث کی بهت ایجی کآب ہے۔ جدید ترتیب سے نہایت مناسب عنادین دیکر اس کو لکھا گیا ہے۔ کیجلی تمام کتب کوسائے رکھ کر اس کی پیکیلی تمام کتب کوسائے رکھ کر اس کی پیکیلی تمام کتب کوسائے رکھ کر اس کی پیکیل کی گئی ہے۔ اس کتاب جس علم اور علم صدیث کی فضیلت، حدیث، خر، اثر، صدیث تحدیث، محابب جس فرادہ حدیث بیان کرنے والے علوم حدیث کی قمام اقسام، حدیث کی املاحات کے متعلق محدیث کی آلام الگ آ را یکھی جس بید کتاب نہایت ہی مغید ہے۔ اصلاحات کے متعلق محدیث کی الگ آ را یکھی جس بید کتاب نہایت ہی مغید ہے۔

الا۔ الحدیث والمحد نون محد اوز برہ، اس کماب ش مولف نے صدیث رسول کی عقمت واجمیت مرحل کیا ہے کی عقمت واجمیت محرین صدیث کے جوابات تھے اور فائق اور ارش سنت پر تیمرہ کیا ہے دور نبوی سنت سنت پر تیمرہ کیا ہے دور نبوی سنت ہے اور نبوت کی اصطلاحات کو زیر بحث لائے ہیں۔
کی اصطلاحات کو زیر بحث لائے ہیں۔

۳۷۔ منهج النقد فی علوم المحدیث تورالدین عمر اس کتاب بی اصطلاح حدیث، اس کے مختلف ادوار، رواة الحدیث، تاریخ الرواة، مقبول و مردود، علوسند، انتظاع، تفرد الحدیث اور بحراس کے نتائج وغیرو پر بحث کی ہے۔

سے۔ الدراسات فی المحذیث النبوی ڈاکٹر محرصطفیٰ اعظی کی کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے لی ان کی ڈی تعییز کا عربی ترجہ ہے۔ یو انہوں نے کیبرج یو تیورش سے کی تھی اس کا عنوان Literature Studies in early hadith تھا۔

۳۳۔ اصول الحدیث النبوی علومہ ومقاییسہ الدکتور الحسینی عبدالمجید ہاشم دارالشوق ۱۹۸۱ء *۳اع حدیث، نقل حدیث کے طریقے۔ مخایہ کا* مقام *ایم محدثین کی خدات بیان کی گئی ہیں۔* 

جیما کہ شمل اوپرلکے چکا ہول، اس موضوع پر کئی سوکتب لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں ان تمام کتب کا احاط مقصود نہیں ہے۔ بلکہ صرف اہم کتب کی طرف رہنمائی مقصود تھی تا کہ سیرت نگار ان کتب سے استفادہ کرکے اپنی تحریر کومتند و معیاری بنا سکے اور من کذب علی محمد آکا مصداق ندیجے۔

## پندرھویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا کلیات ابوالبقاوص/۱۵۲
- ۲ ... سيولمي، حلال الدين تدريب الراوي تحقيق احد عمر باشم درالكتاب العربي بيروت ۱۹۸۵ء ج/۱م/۲۳
  - ٣ صلية الأولياءج /٥ ص/٢٥٣
  - ٣ ابن جرعسقلاني تبذيب إلجذيب وارالفكريروت ١٩٨٨ء ح/ ٥٩ مرا ٣٣٥
    - ۵\_ البوطي،عبداتمن جلال الدين قدريب الراوي ج/ اص/۵
- ٢٠ ابن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر فاروق كتب فاشالان
   ١٢/١١
  - ۱۸/۱۰ اسد رستم مصطلح التاریخ مطیوند پیروت م/۱۸
    - ۸\_ السيوطى، تدريب الراوى ٦/١ص/۵
      - ۹۔ اینا ج/اص/۵
- ال سباعي، دُاكثر مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي مطبوع يروت
  - ال السيوطى، تغريب الواوى ٣/١ ص/٥
    - ١٢ سورة الحجرات ١٨
- ١٣ ـ اللهبي، تذكرة الحفاظ دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد وكن ١٩٥٠ م ١٩٥٠ م / ١٩٠١
  - سمار اليضأ
  - ١٥ ايضاً
  - ١٦\_ ابخارى ، تو بن اساعيل الجامع المح ج / اص/١٦
    - ابن الصلاح، علوم الحديث ص/٣٦٣

- ۱۸ اینا
- 91. علوی ڈاکٹر خالد، اصول العنیت و مصطلحات و علوم الغیمل اردویازارلایور۱۹۵۵ء ص/۲۳
- ۱۰ کا پرحلوی، مولانا محد اورلی، سیرة الصطنی مکتب حالت بیت الحمد جامد انثر فید لا پور۱۹۸۵ مال ۱۸ اص/۲۰ ـ ۷
  - ام الله علامة في سرت النبي ج/ اص/١٧٧
  - ۲۲\_ ابوالبر کات، عبدالرؤف داناپوری اصبح السیر ص/۳۰\_۳-۳
    - ٢٣\_ نزهة النظر ١٦٠٠
      - ۲۲ اینام/۳۳
- معر، وفیات الاعیان ا/۱۳۱۲، شفرات الذہب ۱۲۲۱/۵، مقدمہ السلاح کے معر، ہندوستان، میروت سعودی عرب اور پاکستان سے کی ایڈیشن شاکتے ہوئی ہے۔ طب سے نورالدین عترکی تحقیق ۱۳۸۱ کے ۱۹۷۱، عمل شاکع ہوئی۔
  - ٢٧ شرح تخدالفكره-٢
- ایر آب و اکثر تورالدین عتر کی تحقیق ہے۔ ۱۹۸۸ء شی وشق ہے شائع ہوئی ہے
   آب دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ عبدالباری فی التانی کی تحقیق ہے ۱۹۷۸ء میں مکتبہ الا کان المدینہ المورہ ہے شائع ہوئی۔
- ۱۸۔ امام نووی کی کتاب ہے۔ پہلی کتاب سے مختر ہے۔ محمد عثمان کی مختبق سے دارالکاب العربی بیروت نے ۱۹۸۵م میں شائع کیا اس کے ۱۲۵م مفات ہیں۔ کسند فاور

ترت

#### www.KitabeSunnat.com

# سولہواں اصول علم الناسخ والمنسوخ ہے

آپ می الله به بیک دیات تے اسلامی ادکامات کے زول کا سلسلہ جاری تھا اور
آٹری کھات تک بدامکان موجود تھا کہ کسی بھی سابقہ تھم کو بلکلیہ شم کرویا جائے یا اس کے
مطلق تھم کو مشروط کر دیا جائے۔ بدامکان وی جلی بینی قرآن کریم اور وی تھی جدیث و
میرت دونوں جگہ کیسال تھا۔ لیکن جب آپ بھی و نیا ہے رفعت ہوگے تو بدامکان ہیشہ
ہیرت دونوں جگہ کیسال تھا۔ لیکن جب آپ بھی و نیا ہے رفعت ہوگے تو بدامکان ہیشہ
ہیرت دونوں جگہ کے اس کی وجہ ہے کہ ابتدائی عہد جس نائے ومنوخ کا علم خواہ قرآن کریم
سے منتعلق ہویا حدیث و میرت سے بہت ایمت کا حالی تھا۔ جیسا کہ این شاہین بغدادی نے
صراحت کی ہے۔ (ا)

شخ کی لغوی و اصطلاحی تعریف : فخ دومعنوں میں استعال ہوتا ہے۔(۲) بمجی ازالہ کے منی میں (۳) جیسے سورہ جج میں :

فينسيخ الله مايلقى الشيطان ـ (٣) ·

اورممی تقل کے متی عن استعال موتا ہے۔ (۵) بیے مورة جائيد على:

انا كا نستنخ ماكنتم تعلمون. (٢)

پھر ازالہ اور نقل کی کون کون سی صورتیں ممکن جیں اس میں علاء کا اختلاف ہے۔(2) میں وید ہے تنظ کی متحدد تعریقیں کی گئی جیں۔لیکن سب سے زیادہ جات اور مخار تعریف بید کی گئی ہے:

هورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر ـ (٨)

سى سابقد شرق الله كوفيم كري النهاي بيند النهاي النهاي النهاي المراق الدين المراق الدين المراق الدين المراق الم جول واكثر عبد الجيد السوسة اس تعريف على كوفي ويدي تين ب بكدوات بهدوات بدر (٩) البت ناح كم لي شرط بدرك ووشرى خطاب كي شكل عن مو (١٠) اور ناح مشورة كريم بلد بو(ا۱) اس ہے کم ورجہ کا نہ ہو، مثلاً خیر متوار خبر واحد ہے منسوخ نہیں ہوسکتی ہے۔ جبکہ خبر واحد خبر مشہور اور متوار ہے منسوخ ہوسکتی ہے۔ تیمری شرط یہ ہے، منسوخ ہونے والانظم بحی کسی شرقی دلیل کی بنیاد پر ہو متلی بنیاد پر نہ ہو(۱۲) چینی شرط تھے بائے منسوخ کے بعد آیا ہو۔ ہو۔ (۱۳) پانچ یں شرط یہ ہے تھم منسوخ ابدی نہ ہو(۱۳) پیشی شرط یہ ہے تھم منسوخ ابدی نہ ہو(۱۵) لیتی اس جس کی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا ہمیشہ کے لئے نہ دیا گیا ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے ناخ اور منسوخ جس تھی تعارض ہو(۱۹) تطبیق کی صورت مکن نہ ہوتو ناخ ومنسوخ کے احتماد کی احتماد ہوتو ناخ کے درنہ کیا کوشش ترجے کی احتماد کی جاتم ہوتو نائے ایک ایک اس منسل کا تعلق ہوتو فقیہ اس منسل کو انجام دیتا ہے۔ اگر فقہ ہوتو منسر اس کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا تعلق ہوتو منسر اس کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا تعلق ہوتو منسر اس کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہو اگر سیرت نگار اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہوں گیا کہ میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کرتا ہے اگر میں سیرت ہے اس منسلہ کا فیصلہ کی سیار کی سید کی اس کی سیار کی سیار کی سیار کی سید کی اختماد کی سیار کی

علم الناتح والمنوخ كا زياده تعلق حديث وسيرت كے مقابله يكى قرآ ن كريم سے ہے اس لئے كه شنح كا تعلق محقا كداخلاق عبادات معاملات اور تقعص سے نبيل ہوتا جيها كه ابن شاجين كى داسة ہے۔ (كما)

سیرت کا ناسخ ومنسوخ سے تعلق: ناخ دمنون کا قرآن حدیث و سیرت سے
کیمال تعلق ہے حدیث کی طرح سیرت کا مصدر بھی نی کی ذات ہے۔ حدیث کے حوالد سے
اس موضوع پر جو کتب لکھی گئی ہیں اس بیل بہت سے پہلوؤں کا تعلق سیرت طیبہ سے ہے۔
بی وجہ ہے کہ بیل نے اصول سیرت بیل سے علم النائخ والمنوخ کو بھی شاد کیا ہے۔ ضرورت
ہے اس حوالہ سے سیرت طیبہ پر کام کیا جائے ، میرے علم کے مطابق اس پہلو پر اب تک کی
نے سیرت کے حوالہ سے نہیں لکھنا ہے۔

علم النائخ والمنسوخ كا ارتقاء: اس علم ك ذريدهم كى نوعيت على مقيد ومتغاد تبديق آ جاتى به اس لحاظ سه اس علم كوترن اول على بهت اجميت عاصل رى اوريد شخ قرآن و حديث دونوں على بهر يك وجهب اس موضوع بربهت كلما كيا بهر قرآنى شخ بر كى سوكت كلم سوكت كلم من بير بحدود تعانيف سائے آئى جير ابن كى سوكت كلم في بير بير محدود تعانيف سائے آئى جير ابن شاجين كے مطابق امام ذہرى كى طرف بي قول منوب بے كديد مشكل ترين علوم على سے آيك

ے۔(۱۸)

۔ بتول این شاجن اس علم پرسب سے پہلے امام شافق (م ٢٠٩٥) نے تحریری کام کیا (۱۹) در طاقدہ کی خصوص تدریس کی (۲۰)

۲ جن حفرات کی ابتدائی تصانف شخ قرآن کریم کے حوالہ ہے ہمارے سائے ہے۔ ان میں آبادہ بن حفرات کی ابتدائی تصانف شخ سے۔ ان میں آبادہ بن دعامہ السد وی (۲۱) کا نام سرفیرست ہے (م کاامہ) ان ہے منفول ناخ ومنسوخ کی روایات (۲۲) کو زرکش نے البربان میں (۲۲) بن قدید نے المعارف میں نفل میں تحقوظ ہے۔ (۲۳)
 تقل (۲۳) کیا ہے، اصل مسودہ غالبًا ایمی تک مخطوطہ کی شخل میں تحقوظ ہے۔ (۲۳)
 سے می بن مسلم شیار نرمی (م ۲۲ اور) نے بھی بقول ذہی ای علم براک کتاب

۔۔۔ محمد بن مسلم شہاب زہری (۱۳۴۰ھ) نے بھی بقول ذہبی اس علم پر ایک کتاب تھے تقی۔(۲۵)

۲۰ اسماعیل بن عبدالرحمن بن أبی كويمة السدى نے ایک كتاب
 الناسخ والمنسوخ فی القرآن كتام بایک كتاب تعی قی (۲۲)

۵۔ عطاء بن أبى مسلم الخواسانى (م ۱۲۵ھ) نے الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله كتام ہے *ايك كتاب لكى تحى۔(۱*۲)

۔ ۲۔ محدین سائب الکی (م ۱۳۷ه) نے النامیخ والمنسوخ فی القرآن کے ٹام سے کاپکی ۔(۲۸)

۔ مقاتل بن سلیمان افزدی (م ۱۵۰ھ) نے بھی المناسخ والمعنسوخ فی المقوآن کے tم سےایک کتاب تکمی تمی ۔ (۲۹)

ڈاکٹر کریمہ بنت علی صادبہ نے صرف قرآن کریم پر نائے ومنسوخ کے حوالہ سے

الد کتابوں پر تذکرہ کیا ہے، (۳۰) ابن خیراشیلی نے اپنی کتاب فیرست مطبوعہ (دارالکتب
العلمیة بیردت ۱۹۹۸ء) بیس ص/ ۲۹ پر کی کتب نقل کی جیں۔ کھ کتابیں وہ جیں جو صرف
صدیث کے حوالہ سے نائے ومنسوخ پر تکھی گئی جیں۔ اور بچھ کتابیں وہ جیں جوقرآن کریم و
صدیث دونوں پر مشتل جیں۔ پہلے مدیث کے حوالہ سے کتب کا مختفراً جائزہ لیتے جیں اور بھی
کتب ہمارے موضوع سیرت کے حوالہ سے زیادہ مغید جیں جن سے سیرت نگار کو استفادہ کرتا
جائے۔

ہ - اس دوالہ سے پہلی کتاب بقول کتافی کے احمد بن عنبل (م ۲۲۱ھ) کی المناسخ

والمنسوخ في الحديث كابم ع ع-(٣١)

اپرداؤر کی الناسخ والمنسوخ فی الحدیث کا تذکرہ مجی کائی نے کیا
 بے۔(۲۲)

س\_ احمد بن آکن (م ۱۳۱۸ یا ۱۳۱۹هه) کی النائخ واکمنسوخ فی الحدیث کا حاتی خلیفه اور کیالہ نے ذکر کیا ہے۔ (۳۳)

س\_ محد بن بحرابیسلم امغیاتی (م۳۲۲ھ) نے کتاب الناسخ والمعنسوخ فی الحدیث کے نام ہے تکمی تھی۔(۳۴)

۵۔ محد بن عیان ابویر الشیائی (م ۳۲۷ه) نے النائخ والمنوخ فی الحدیث کے عوان سے تکھا۔(۳۵)

۲۔ اخبار آهل الموسوخ في الفقه والحديث بعقدار المعنسوخ من الحديث الابن الجوزى، مختف مختفين كى تحقیات كے ماتھ بیروت وارائن حزم، وارائز الدائل عشائع ہوچكى ہے۔(۳۹)

ے۔ الاعتباد فی الناسخ والمعنسوخ من الآفاد آبی بکر محمد بُن موسیٰ الحجازمی الهمدانی (م۵۸۴ء) تختیق محدالتریز-القابرة، مکتبرعاطف، ۱۳۸ء، العام، المعامنی (م۸۴ء) مفات بیال موضوع پرمفعل کآب ہے۔ حیداآ باددکن، شام، بیروت سے شالک بوچکی ہے۔ (۲۷)

 ۸۔ اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق الحدیث و منسوخه عبدالرحمن
 بن الجوزی (م ۵۹۵ھ) عبداللہ الزبرائی کی تحقیل کے ساتھ سعودل عرب سے پیمیل ہے۔(ایم اے کا مقالہ تھا)

و\_ رسوخ الاخبار فى منسوخ الأخبار لأبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمرالجعبرى (ت ٢٦٦ه) دراسة و تحقيق حسن محمد مقبولى الا هدل إشراف محمد أحمد ميرة ، بيروت مؤسة الكتب الثقافية ٢٠٠١ه، م/٢٥٦ في الحي ذي مقال موري عرب عثما لع يواب الجامعة الاسلامية ١٠٥٥ه شركما كيا۔

١٠ \_ مختصر الناسخ والمنسوخ في حديث رمول الله ﷺ تاليف

عزالدين حسين الشيخ ـ بيروت: دارالكتب العلمية ١٣١٣م

الـ قاسم بن اصبخ كالناسخ والمنسوخ في الحديث ٢٠٠٠)

۱۱۔ عمر بن احمد بن حال کی کتاب الناسخ الحدیث ومنسوخ (م۲۸۵ه)

وْاكْتُرْكُر يمه بنت على كى اعلى ختين كے ساتھ دارالكتب العلمية بيروت سے ١٩٩٩م

میں شائع ہوئی ہے۔ (بیمی ایم اے کا مقالہ ہے۔) ۱۸۴ مفات پر مشمل ہے۔

الساسة محر بن الحق بن احمد اصلهاني (م ١٩٩٥هـ) العردف بن جنده كى الناسخ والمنسوخ في الحديث كي نام سے بـ (٣٩)

۱۳ ۔ عبدالکریم بن ہوازن کی ناسخ الحدیث و منسوخہ کے تام سے ہے۔(۲۰۰)

۵۱ محمد بن هانی کا الناسخ و المنسرخ فی الحدیث بـ (۳۱).

۱۲ احمد بن محمد ابوحامد الرازى كى كتاب الناسخ والمنسوخ فى
 الحديث بـــ(۲۲)

۱۱ ابن حیان کا نامنخ الحدیث و منسوخه ب(۳۳)

سی کھ کتابیں وہ ہیں جو قرآن و حدیث دونوں سے متعلق تائخ ومنسوخ کے احکامات برمشتل ہیں۔

احكام النسخ في الشريعة الاسلامية محمد وفا دارالطباعة المحمدية فاهره ١٣٠٣ و١٤٥ متى رائم اكامقاله)

الادلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة: بحث فيما
 ثبت نسخه من الأحكام والأأحاديث

النسخ في دراسات الأصوليين: دارسة مقارنة نادية شريف العمرى، بيروت، مؤسة الرسالة، ٢٠٠٥ هـ ص/٥٨٧.

النسخ في السنة المطهرة وأشهر ماصنف فيه عبدالله بن محمد الحكمي، إشراف محمد أديب الصالح، الرياض، جامعة الإمام محمد بن محمود الإسلامية، كلية أصول الدين، ١٣٠٣هـ (مقالراً)

٥ . نسخ الكتاب والسنة بالكتاب والسنة فاطمة صديق نجوم، إشراف

۲\_ النسخ و موقف الصلحاء منه، ثريا محمود عبدالفتاح، القاهره دارالضیا، ۸-۱ اه، ۱۲ ا/ص(۳۳)

نائخ ومنسوخ پرمندرج بالاکتب پی بهت برا زخیره موجود ہے۔ بعض کتب اسک یکی شائع ہونکی ہیں جن چی نائخ ومنسوخ کے نقبی احکانات پر اثرات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ حلّا الدکتور عبدالمعجید کی منهج التوفیق والتوجیح بین مختلف المحدیث و الرہ فی الفقة الاسلامی مطبوعه دارالنفائس اردن 1994ء،

صرورت اس بات کی ہے نائ ومنسوخ کے اصولوں کی روشی میں سیرت طیب کے واقعات کا جائز ولیا جائے۔ واقعات کا جائز ولیا جائے اور سیرت نگاری میں اس علم سے مدد کی جائے۔

تمت بالخير

### سولھویں اِصول کی حواشی و حوالہ جات

- ابن شاهین البغدادی، أبی حفص عمر بن احمد بن عثمان (م ۳۸۵)
   کتاب ناسخ الحدیث و منسوخه دارالکتب العلمیة بیروت لبنان
   تحقیق الدکتوره کویمه بنت علی ص/۳۸
- القاموس المحيط ج/ا ص/ ٢٤١ ، لسان العرب ج/١٤ ص/ ١٠٨٠٠ ،
   مصباح المنيو ج/٢ص/ ١٨٤٠ تاج العروس ج/٢ص/ ٢٨٢
  - س\_ الكثاف ج/سم/١٦
    - ٣\_ سورة الحج /١
  - ۵. الكثاف ج/مص/۲۹۳
    - ٢- سورة الجاشية/٢٩
- ... ویجھے تنصیل نواتح الرحوت شرح مسلم النبوت ش7/۲ ص207، الاعتبار لهی الناسخ والمنسوخ لابن جوزی ص/۸، منامل العرفان فی علوم القرآن للزرقانی ح7/۲ ص/۱۵۵، اور البوهان فی علوم القرآن للزرکشی ح7/۲م/۲۹ وغیره
- ٨\_ زرقاني، مناهل العرفان ٦/٢ص/٢٤١، المختصر الأبن حاجب ٦/٠
   ٥٠/١٥١٥ الموافقات للشاطبي ٣/٣ص/١٠٠
- السوسود، الدكتور عبدالمجيد محمد اسماعيل منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث و أثره في الفقه لاسلامي دارالنفائس الاردن 49 اء ص/١٨٣
- ۱۰ ـ ^ ارشاد القحول ص/۱۷ اور المعتمد ح/۱ ص/۱۳۹۹، نواسخ القرآن .. لابن الجوزي ص/۱۱۰ الاحكام لآمدي ح/۳ ص/۱۹۳
- الـ العدة ج/۳ ص/ ۵۸۸، البرهان ج/۲ ص/۱۱۱۱، المستضفى ج/۱ :

```
م/١٣٢/ نواسخ القرآن لاين الجوزي م/ ١١٨
```

- II. ارشاد القمول ص/۱۸۱، نواسخ القرآن ابن جوزی ص/۱۸۸
  - ١١ المستصفى ج/ اص/١٣١ ، الاحكام للآمدى ج/٣ ص/١٨٢
- ۱۳ رشاد الفحول ص/۱۸۲ الموافقات للشاطبي m/2 الماء الموافقات للشاطبي m/2 الماء
  - ۵۱. . الاحكام لآمري ت/۳۳/م/۱۹۲۱
- 11 الينا اور العدد ج/٣٥ م/ ٨٣٥ ونسخ القرآن لابن جوزى ص/ ١١٨
  - ۱۵ ابن شاهین کتاب الناسخ الحدیث و منسوخه ص/۳۵/
    - ۱۸ ایناص/۲۸
    - وا\_ الا<del>نتبا</del>ر*ص/۱*۸
      - ۲۰\_ الينأص/١٩
    - ٢١ سوانح ك لئ وكيمي طبقات ابن سعد ج / ٨ص/٢٢٩
      - ٢٨ . ريك ج ١٢٥ / ٢٨
        - ۲۳۰ و یکھیے ص/۲۳۲
- ۲۲۰ ﴿ وَكُلِحَتُهُ أَبِّنَ شَاهِينَ كَتَابِ النَّامِيخُ الْحَدَيثُ وَ مُنْسَوْحُهِ مُرَا ٣٩٪
  - °12\_ ذهبي تذكرة العفاظ ح∕اص/١٠٢
- ۳۹\_ دیکھتے حیون الاڑ ج/۱ ص/۲۳۵، اور میزان الاحتمال ج/۳ ص/۳۷، التعذیب خ/ ےص/۲۱۲،
  - 27. ابن شاهين، كتاب الناسخ الحديث و منسوخه ص/٣٠
- الداؤدى، طبقات المفسرين ج/٢ ص/١٣٣١، وفيات الاعيان ج/٣ ص/١٣٣١، وفيات الاعيان ج/٣
  - 79\_ ابن شاهين كتاب الناسخ البعديث و منسوخه ص/مهم،
- - ٣١ كتاني، الرسالة المستطرفة ص/٢٠
    - ٣٢\_ الضاً

٣٣\_ - حاجي خليفه، كشف الطنون ج/٢ ص/١٩٢٠، اور معجم المؤلفين تعمروضاكحاله ج/١ص/١٢١

٣٣\_ إلينا

ra\_ ایناج/۲۵/۱۹۲۰

٣٧ - حقتى صَلاح الدين، دليل مؤلفات الحديث النسشريف القديمة والحديثة دار ابن حزم بيروت ١٩٩٥م/٣٥/١٥٥/ ٢٠٠٥

٣٤ اليناج/٣٥/٢٠١٤ ع.٤٠

ابن شاهین، کتاب الناسخ الحدیث و منسوخه ص/۵۲

٣٩\_ الينأ

١٠٠٠ اليضاً

٣١] . كتاني الرسالة المستطوفة ص/٢٠: ابن نديم كي الفهوست ص/٣٢١

٣٢ ابن شاهين نُكتاب الناسخ الحديث و منسوخه ص/ ٥٥

سوهم الينأ

٣٣\_ ﴿ حَفَىٰ، صلاح الدين، دليل مؤلفات الحديث ج/١٩م/٩٥\_٩٥

ثمت

# ستر ہواں اصول: حکمت وعلم نفسیات ہے

سیرت نگاری سے مقعود سیرت کی روایات و واقعات کو بھے کر انہیں ہونا چاہئے،
آج سیرت طیبہ پر جو ذخیرہ ہمارے سامنے آرہا ہے اس کا ہدف کسی نئی بھے و ترتیب پر بھنگا کر
ختم ہوجاتا ہے۔ سیرت نگاری کا مقعمد حصول ثواب و برکت کے ساتھ بہنے و اصلاح ہونا
چاہئے اور سیرت نگاری قرآن کریم کے عظم کے مطابق محکمت اور انسانی نفسیات کا لحاظ کرکے
کی جائے تو بہتر اہداف حاصل ہو ہے ہیں۔ اس اسلوب پر میر سے علم کے مطابق صرف چند
افراد نے لکھا ہے۔

سیرت طیب رفت کا حکمت و نفسیات سے تعلق : حمت کیا ہے اس پر مغرین و محدثین نے بحث کیا ہے اس پر مغرین و محدثین نے بحث کی ہے۔ متعدد معانی میں سے ایک متن ہے بروقت و طالات اور مخاطب کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی بات کہنا مقاصد بعثت نبوی عظامی میں سے ایک مقصد قرآن کے مطابق حمت کی تعلیم و بناتھی (ا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھے کی تغییر کے بعد جن صفات کے حال ہی کا مطائبہ کیا تھااس میں تغییری صفت حکمت کا ہوناتھی۔(۲) اور سے مکمت اسی صفت ہے جو دیگر انبیاء کے مقاصد بعثت میں بھی شامل تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے بارے میں فرمایا:

آتینا آل إبراهیم الکتاب والمحکمة - (۳) آل ابراجیم کوکمآب و محکمت دونول عطا کی گئیں -حضرت لقمان علیه السلام، حضرت داؤد علیه السلام کوجھی محکمت عطا کی گئی۔ (۳)

. ارشاد باری ہے۔

ولقد آنینا لقمان الحکمت (۵) بم نے حفرت لقمان علیہ السلام کو بھی حکمت عطاک تھی اور جن انبیاء کو حکمت

عطاکی می ان کے بارے میں فرمایا:

ومن يؤت الحكمت فقد اوتي حيراً كثيراً (١) جے حكمت عطاكي گئا اے تِمُركِيْرعطا ہوگيا۔

قرآن کریم کے مطابق بی سخمت انہاء کے علاوہ جے جاہتا ہے اللہ تعالی عطافرہا دیتا ہے۔(۱) امت محمد پر بطور احسان کے آپ سیکھنے کی بعث کا ذکر کرتے ہوئے بھی تھت کا ذکر کیا ممیا(2) مسلمانوں کو خصوصی طور سے بلنے ودعوت کے موقع محمت پر کو اختیار کرنے کا تھم دیا ممیا ہے۔ادشادر بانی ہے۔

> ادع إلى سبيل ربك بالحكمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتى هى احسن (سورة الحل/١٢٥) وجادلهم باللتى هى احسن (سورة الحل/ ١٢٥) لوگول كو اين رب كي طرف بلاؤ حكمت اور (فاكل كرف والے) اجمع الفاظ كے ذريع اور مباحث بحى (طنرينيس) بعروى سے يعربور خاطب كى سطح و ماحل كے مطابق بو۔

قرآن کریم نے جے تھت کہا ہے بعض محد ثین نے اس سے حدیث مراد لیا

ہے۔ اگر حدیث مراد لیا جائے تو بھی میرا مدی ثابت ہوتا ہے۔ لینی سیرت طیبہ ملک کے

ذر بعد دعوت دینا نبوی اسلوب کے ذر لید۔ اگر اس سے علم نفسیات مراد لیا جائے تو بھی سیرت

نگاری کے لئے نفسیات کا استعال و کھنے کا تھم ملتا ہے۔ لبندا سیرت نگاری کے لئے

مروری ہے وہ سیرت طیبہ ملک کا علم نفسیات کی روثنی جس میں بھی جائزہ سے، ووست و

دشن نے کس بیرا بیس کیا بات کی ہے۔ آپ علی نہ نہ کسی بات کا تھم دیا یا کوئی کا م کیا تو

اس کی نفسیاتی وجو بات کیا تھیں۔ اس عمل ونقل کے امتران سے اسیرت کے پیغام کو سیرت

نگار موثر جاذب نظر اور عبد حاضر کی مناسبت سے ڈھال کر دو ہرے اجر کا مستی ہوسکتا ہے۔

مفت تھکت (علم نفسیات) کو کھی فاد کے ماتھ دوالا جہاں منصب نبوت سے خوشہ جینی کرے کا و بیں اللہ تعالی کی صفت تھیم ہے بھی مستفید ہوگا۔ مسلم مما لک مسلمان اور اسلام

من سالات سے گزر رہے بین اس میں اس صفت کے ساتھ ظبور کی اشد ضرورت ہے۔ بیل

ے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چندا قتباسات پیش کرتا ہوں۔

عریوں میں دعوت کا اہتمام کرنا فخر کی بات تھی۔ آپ ﷺ نے تبلغ کے لئے اس زماند کے نغیباتی اسلوب اختیار کے ای طرح اس زماند کے میڈیا کا مرکز کوہ فاران تھا ( کویا ریس کلب تھا) جے آپ عظف نے استعال کیا (عبد حاضر میں علاء کوجدید میڈیا کے بارے مِن فوركرنا جائب ) وْاكْرْحيد الله لكية بين جب آب عظي كوتبني كالحم ملاتو آب عليه نے دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت کے موقع پر فرماتے رہے میں کھانے کے بعد آپ سے پکھ بات كرنا جابها بول مفهرنا، انظار كرنا- چنانچداب كى بارسب لوگ اس تجس مى بيشم رب كرويكيس وه كيابات ب جس ك لئے جميس بالاياميا ب كمانے كے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ان سے مخاطب موکر بتائے ہیں کہ بت بری کیوں بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا کیوں ضروری ہے۔ چراس کے قائج یعنی آخرت کی زندگی ادر خدا کے سامنے حساب و کماب کا ذکر کیا۔ اس طرح کی چند بنیادی با تیں اوگوں کو بڑا کیں۔ اس سلسلے میں طری کی روایت بہت ولیسب ہے۔طری کا بیان ہے کداس تبلیغ کا عالباً آخری جملہ بیتا کہ تم میں سے جو محص میری وجوت کو تول کرے گا وہ میرا جائشین اور ظیفد ہوگا۔ کہتے ہیں کداس وقت حضرت على كرم الله وجهه جوامجى بيج يقى الحد كفر ، بوئ ادر كين كل كديس اسلام قبول كرتا بون\_رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهجيا الولهب فبتهه مادكر بنسا ادرتالي بجاكر كميته لكاء ابوطانب مبارک ہو۔ آج سے تم اپنے بیٹے کے ماتحت بن مچکے ہو۔ اس سے ابوطالب کو خفت ی ہوئی ،اس لئے وہ ساری عمراس کے لئے آ ماوہ نہیں ہوسکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى نبوت كوتبول كرير \_ اس بيان كالفيثا وتبليغ كالحريقد بتانا تعا-

میں اس بحث بین میں بڑنا چاہتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کیے ایمان لائے یاوہ کب ایمان لائے باوہ کب ایمان لائے ا کب ایمان لائے؟ بیدا یک علیحدہ بحث ہے۔ اس وقت ہم صرف بیدد کچھ رہے جیں کہ پہلی دمی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کئے۔ اس کے پچھ عرصے بعد دوسری وحی تازل ہوتی ہے۔ جس میں بیدہ مکمآ تا ہے کہ

> فاصدع بماتؤ مرواعرض عن الممشوكين - (٣١٠٩) جس چزكاجهين عم ويا جاتا ب وه كول كريان كرو، مشركول كي بروا

ندكر

اں تھم کے آئے ہر رسول اکرم ﷺ ایک طرح کی دہشت محسوں کرتے ہیں کہ سارا شہر بت برست ہے۔ اگر میں بہال کے لوگوں کو برطا مدکھوں کہ تمہارا دین غلط ہے اور تمبارے بت تمبارے لئے حاقت اور نجات كا باعث نيس بن سكتے ، تو لوگ خفا مول مے، حضرت جبرائیل نے پیرآ کرتشنی دی کہ اللہ تعالی آپ عظی کونیس جمورے گا، اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ غرض مجمد اس طرح کی تفصیلیں جمیں سیرے کی کمایوں میں ملی جیں۔ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم شہرے باہر پہاڑی کے دامن میں یا پہاڑی کے کی باند مے پر کھڑے ہوکر لوگوں کو اپی طرف بلاتے ہیں جیے کوئی حادث پین آگیا ہو۔ لوگ ووڑے ہوئے آئے۔ آپ عظی نے فرمایا کہ میں فلاں قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرنا ما ہتا ہوں۔ جولوگ اس قیلے کے نہیں تھے دو چلے گئے پھراس کی ایک شاخ کا ذکر کیا کہ میں مرف ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عرض بجائے سارے شہر کے لوگوں خطاب کرنے کے اس کے ایک محدود مصے کو اس دن آپ عظم نے عاطب کیا۔ خطاب کا اعداز اس طرح تھا كداے بهائيو! اگر ميں تم سے بيان كروں كداس بهاڑ كے بيتھے دوسرى طرف ايك وشن كى فوج آ میموئی ہے اور وہ تم پر حمله كرنے والى بولو كياتم ميرى بات پر اعماد كرو مي؟ ان كا جواب تھا کہ ہم نے تنہیں آج تک جموٹ ہو لیے نہیں پایا۔ اگرتم جیدگ سے کہتے ہو کہ واقعی کوئی وشمن اس طرف آیا ہوا ہے اور پڑاؤ ڈالے پڑا ہے تو ہم تمہاری بات پر یقین کریں مے۔اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كہتے ہيں كه تم كواس انساني نشكر سے مجى بوے ا یک دوسرے لفکر ہے ڈراتا ہوں، بیاللہ تعالیٰ کا تہراور عذاب ہے۔ اگرتم اللہ تعالیٰ کوایک نہ مانو کے اور بنوں کی برستش نہیں چھوڑو کے تو مرنے کے بعد اللہ تعالی سہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔اس دن اور نوکوں کے علاوہ آپ علیہ کا بچا ابولہب بھی وہاں موجود تھا۔ ابولہب نے جل کر کہا، کیا اس فضول بات کے لئے تم نے جارا وفت ضائع کیا۔ یہ کہد کروہ چلا میا اور وومر اوگ مجی آ ہتد آ ہتد وہاں سے چلے مجے۔(۸)

ہیں بھی اور برائی ہیں بھی اور اپنے کسی رشنے دار نے چاہے بے انصافی یا تلم ہی کیا ہو، گراس کا ساتھ دینا چاہئے ، علاوہ ازیں تبلغ شروع کرنے سے پہلے ہی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخلاق کی وجہ سے ایک خاص اقبا فر حاصل ہو پیکا تھا، مثلاً سب کے ساتھ مہریاتی کا سلوک، بروں کی عزت، چھوٹوں پرشفقت، مختاجوں پرعنایت۔

محراس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے عام لوگوں کو تبلیغ شروع کرنے ہے۔ کرنے سے پہلے اپنے کام کی ابتداءاس علم خداوندی کی تقبیل سے کی۔

> وَ أَنْفِرُ عَشِيرُ قَكَ الْآقْرَبِينَ . ( \* 1 ) ايخ تيل اورنزديك والول كو دُراؤر

اور اس متعمد کے لئے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا تو صرف ایک فخص تھا جو کالفت کے لئے اٹھا، اور ایک لور کے تو قف کئے بغیر انچل کر کھڑا ہوگیا، اور یہ ابولہب تھا۔(۱۱)

اس کی مخالفت میں ذرا کی نہیں آئی، بلک اس کے مرف تک روز پروز پردھتی ہی میں، ایسا کیوں ہوا، حالا تک ہمیں ایس حکایتیں بھی لمتی ہیں جن سے ہم میہ تیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابواہب فیاض، فراخ دل اور ملنسار آ دی تھا۔ (۱۲)

ہم نے علم نفسیات کوسیرت نگاری کا اصول قرار ویا ہے۔ ہارے سوال کے لئے مندرجہ ذیل تصد خاص اجمیت رکھتا ہے۔ بلاؤری نے کھا ہے:

ایک دن ابولہب اور ابوطائب میں جھڑا ہوگیا، ابولہب نے ابوطائب کو زمین پرگرا دیا، اور سینہ پر پڑھ کر طمانے مار نے لگا، رسول الشصلی الشعلیہ وسلم سنے میہ ماجرا دیکھا تو آپ علی ہے سہ صبط نہ ہوسکا۔ آپ مسلم ہے ابولہب کا باز واو پر سے پکڑ کے اسے زمین پر گرا دیا۔ اب میہ ہوا کہ ابوطائب نے اس کی سینے پر پڑھ کے طمانے لگانے شروع کے ، اس پر ابولطائب نے رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کو تا طب کرے کہا:
میہ میں جہا جہا ہوا دیمن بھی تیرا پچا ہوں، پھر تو نے میر سے ساتھ الیا سلوک کیوں کیا؟ خدا کی شم میرے دل میں تیرے لئے کوئی جگرتیں سلوک کیوں کیا؟ خدا کی شم میرے دل میں تیرے لئے کوئی جگرتیں

ری (۱۳)اس سے ابوجہل کے دل می تقرت کا آغاز ہوا۔

رسول الشعلی الله علی و الدول الله علی و الله علی الله علی الدول کا فرقون کها کرتے ہے۔ (۱۳)
ایوجیل کا لقب پہلے تو ابواکلم بین " محمت کا باپ" تھا بعد میں ایوجیل بین" جہالت کا باپ
ہوگیا۔ کمر کی انظامی جلس کی کاروائی میں صرف انہیں لوگوں کو حصہ لینے کا حق کما تھا جن کی امر
ہوگیا۔ کمر کی انظامی جلس کی کاروائی میں صرف انہیں لوگوں کو حصہ لینے کا حق کما تھا جن کی اور محمندی" کی وجہ سے تمیں
مال کی عرص می رکنیت لی جی ۔ ابوجیل حاوت میں بہت مشہور تھا۔ اور ذائرین کی وجوت
مال کی عرص می رکنیت لی گفتی ۔ ابوجیل حاوت میں بہت مشہور تھا۔ اور ذائرین کی وجوت
کرنا تھا۔ سکم قبیلہ کے ایک محفی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تیرا پیدے کی سرند ہوگوئی ندا ہے ، آخر یہ
مخص بیغا تھا اس نے برس کر اپنا سرا ٹھایا اور کہا نہیں، جب تک سرند ہوگوئی ندا ہے ، آخر یہ
کھانا ای لئے تو رکھا ہے کہ لوگ کھا کی، اب میں نے ویکھا کہ اور اوجٹ ذرج ہو رہ
ہیں۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اونٹ بھی ای عام وجوت کے لئے
ہیں۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اونٹ بھی ای عام وجوت کے لئے
کی ۔ جارہے بیں، اور مکان کے مالک کانام این بشام ایونکم ہے۔ (ابوجہل)

اس مخص بعنی ابرجہل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے جومصالحت شدہو کی۔ اس تضاد کو بچھنے میں شایدان کی وو حکاجوں سے کافی مدد ملے گی۔

ایک روز رسول الشعلی الله علیه وسلم کعبہ شریف میں حضرت الویکر مضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت معر اور حضرت معر کے سامنے آکر بلا آ واز سے قریاد کرنے لگا۔ ' تر بیش سے کہا تم کیسے تو قع رکھتے ہو کہ کھانے پینے کا سامان اور حصہ کا تمہارے یہاں آئے گا؟ تم لوگ تو سامان لانے دالے برظلم کرتے ہو۔ '' کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی گفتہ کا وہوں کے پاس سے ہوتا ہوا آخر رسول الشعلی الله علیه وسلم سے پاس سے وریافت قرمایا: ''تیرے اور کس نے کیا ہی پہنچا رسول الشعلی الله علیه وسلم نے اس سے وریافت قرمایا: ''تیرے اور کس نے ظلم کیا ہے؟ اس یمنی نے جواب دیا: ''ابوا تھم نے وہ تین اونٹ لیما چاہتا تھا۔ اور میرے پاس جتنے اونٹ بیس ایس جتنے اونٹ بیس خریدتا ہی نہیں خسارے کے ساتھ بیجنے پر تیار نہیں موا۔ اب اس کا فحاظ کرتے ہوئے کوئی انہیں خریدتا ہی نہیں ، اس نے میرا کا دوبار الیہا خراب موا۔ اب اس کی نیا کہ کرتے اس طرح اس نے مجھے پر انقصان پہنچایا ہے۔ ۔ رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا: وہ اورٹ کہاں ہیں؟

یمنی نے جواب دیا کہ: الحزورہ کے پاس ہیں۔ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے اس سے اونٹ فرید لئے اور دو اونٹوں کو استے داموں میں چے دیا جہتے بھی ہے تیوں کے مائے تھے۔ پھر آپ نے تیسرا اونٹ بھی چے دیا اور اس کی پوری قیمت حبرالمطلب کے خاندان کی بیواؤل کے لئے عطافر ہا دی۔ الاجھل بھی بازار کے ایک کونے بیس کھڑا تھا، مگروہ بالکل خاموش رہا۔ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم اس کی طرف بو ھے اور فرمایا: "عمر و خبروار جو آئے تندہ کسی کے ساتھ کی ہے۔ ورنہ جھے تہارے ساتھ اس کے ساتھ کی ہے۔ ورنہ جھے تہارے ساتھ اس سالوک کرنا پڑے گا جو تہیں پہند تیس آسے گا۔" ایوجہل جواب بیس بید تھرہ بار بار دھراتا ایسا سلوک کرنا پڑے گا جو تہیں پہند تیس آسے گا۔" ایوجہل جواب بیس بید تھرہ بار بار دھراتا رہا۔" تھی علیات کے تو امیہ این خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ایوجہل کے سے تشریف لے گئے۔" تم نے تھی علیات کے سامنے اس عاجزی دکھائی کہ مطوم ہوتا تھاتم بیس آئی کا دین و دیا تھار کرنے والے ہو۔" اس نے جواب دیا۔" بیس تو اس کی جبردی ہرگز خیس کروں گا۔ کین اس وقت تو بیس اس کا جادود کھے کردب گیا۔ اس کے داکس باکس چھر خیس کروں گا۔ لیکن اس وقت تو بیس اس کا جادود کھے کردب گیا۔ اس کے داکس باکس چھر کیس کروں گا۔ لیکن اس وقت تو بیس اس کا جادود کھے کردب گیا۔ اس کے داکس باکس بیس کی دائیں باکس بیس اس کی باتھ بیس نیزے تھے وہی میں نیزے تھے اور وہ اسے نیزے بالا ہلا کر بچھے دھ کا رہے کی داگر کہا کہی باکس بیس اس کی بات نہ مان تو بس میرا کام تمام تھا۔ (10)

اک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ ول کا نہ مونگاہ میں میں شوقی تو ول بری کیا ہے۔ ۲۔ روایت ہے کہ عراشہ قبیلے کا ایک آ دی اسپنے اونٹ لے کر مکہ آیا، ایوجہل نے اونٹ خرید لئے مگر چیا وار کہنے اور کہنے اونٹ خرید لئے مگر چینے دیے میں ویرکی۔ یہ مخص قریش کی چوپال (ناوی) میں پہنچا اور کہنے لگا:

'' قریش کے لوگو! بیں خریب الوطن اور مسافر ہوں ابولیم نے جھے ہے۔ اونٹ خرید نے ہیں، لیکن چیے دیتے ہیں دیر لگا رہا ہے اور خواتو او میرا راستہ کھوٹا کر رہا ہے۔ اس سے مجھے بڑا نقصان پیٹی رہا ہے۔ تم ٹوگوں ہیں کوئی ایبا آ دی نہیں جو میرے ساتھ اس کے پاس چلے اور میرے جودام اس پر داجب ہیں وہ اس سے دلوا دے؟'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیہ شریف کے صحن کے ایک کونے میں تشریف فرما

تے لوگوں نے بطور تسخراس ناجر سے کہا

"وہاں جو آ دی بیٹ ہے اسے دیکھتے ہو؟ اس کے پاس جاؤ، تمہارے جو دام واجب بیں انہیں بس بی محض وصول کرا کے دے سکتا ہے"

تاجررسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت على حاضر بوا اورعرض كيا-الع محمد عليه في على غريب الوطن مسافر بول' " فيرا بنا لورا قصد سأيا-رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد كراس كے ساتھ الاجهل كے كمر تشريف ليے محملے اور درواز و كم تكمتايا -اس نے اندرسے لوچھا " كون ہے؟"

رسول الشملي الشعلية وسلم في فرمايا:

" بين بول محمد عليه اين عبدالله ذرا باجرآ و"

وہ درواز ہ کھول کے باہر آیا تو رسول الله صلی الله علیدوسلم نے اس نے فرمایا: "اس مخص سے تم پر جو دام داجب ہیں دہ ادا کردو۔

اس نے کہا:"اجھا"

رسول الشصلي الشعليه وسلم في فرمايا:

رب مك تم اعدام فين دو مع عن يهان سي فين جاوك كا-

ابرجہل کمریں گیا، اور جتنے پنے واجب تے دہ لاکرائی فنمی کو دید ہے۔ اس کے بعد رسول الشمنی الشعلیہ وسلم واپس تھریف نے کئے۔ تاہر پھر قریش کی چوپال میں آیا اور بولا: "لفتہ کو جاتے کو جزائے غیر و ہے۔ انہوں نے بڑی آسانی سے میرافق بجھے ولوا دیا" یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب ابوجہل چوپال میں پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا: یہ آ نے کیا گیا گا خدا کی تم ہم نے تو اس آ دی کو فیر ملک کے پاس صرف اس لئے بھیجا کہ ہم اس سے خداق کرنا چا جے تھے۔ ابوجہل نے جواب دیا: بس رہنے دو، خداکی تم ، جیسے بی اس نے میرا دروازہ کھکھنایا میرے تو حواس باختہ ہوگئے۔ میں یا ہر لگا تو اس کے ساتھ ایک اب اون تن تعلیم ایک تو اس کے ساتھ ایک اب اون خواس نے جواب دیا: اس میں جہ ہے کہ میں نے دام قورا اور کے "لوگوں نے کہا: یہ میں دیکھی سے دام قورا داکر دیے" لوگوں نے کہا: یہ میں میں کہا وہ ہے۔ (۲۲)

رور روپ مورس من ماہ میں ماہ میں اور اللہ میں الاجہاں ہے کمی ودست نے انکار اسلام کا سب معلوم کیا تو کہنے لگا: '' پرانے زمانے میں جب مجمی قبیلہ بی اشم نے کوئی قابل فخر کام کیا تو میرے قبیلہ نے بھی اس سے بود کرکارنامہ دکھایا، فیاضی دکھائی، وغیرہ وغیرہ۔اب دہ بخر کرتے ہیں ان میں خدائے ایک ہی معوث کیا ہے۔اس کا بھلا اب میرا قبیلہ کیے جوالی تغیر پیدا کرسکنا ہے؟ نیس میں بھی نہیں مانوں گا کہ نن ہاشم کو بدفخر عاصل ہو۔اس تھے سے معلوم ہوگا کہ کم ظرفیا خردراس کی عدادت کی بنیادتھا۔

انسانی نفسیات ایک اور مطالعہ کرتے ہیں مدینے میں دو قبیلے ہے، اوس اور خزرج، جن کی رقابت بھی شدید تھی۔ خوزیز جنگیس ہوتی رہتی تھیں۔ الی خزرج سے تھا۔ (۱۷) ابی واحد مخص تھا جے دونوں قبیلے لیڈر مائے تھے۔

اسادی تاریخ بین این افی کود منافقوں کے سردار' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینے کے کی فخص کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سولم کو اتنی پر بیٹائی نہیں اٹھائی پڑی جنٹی اس کی طرف ہے کیتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے روایت معاملہ ا لگ بیل بہتان طرازی کی سب سے زیادہ ذمہ داری این افی پرتھی۔ عمر بحراس کی بھی کوشش رہی کہ مسلمانوں بیں افتراتی پیدا ہو، کو ل؟ شاید مندرجہ ذیل واقعہ اس کا سب ہو۔

آپ ملکی مید آمسی و دون قبلوں نے فیمل کیا تھا کدانی کو مدینے کا بادشاہ بنا دیا جائے گئے گئے گئے گئے ہیں ہوئے گ بادشاہ بنا دیا جائے۔ ساروں سے اس کے لئے ایک تائ بنانے کے لئے بھی کہدیا می تھا، جب مدینے والوں نے اسلام تحول کرلیا تو یہ جو یز یوں ہی روگی۔(۱۸)

قبیلہ فزرج کے المجد ابن قیس کا شار منافقوں میں کرتے ہیں۔ (۱۹) اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم سورت ۹ آیت ۲۹، میں یہ ای کا قول نقل ہوا ہے۔ ولاتقت سے (۲۰) مجھے اجازت دیجئے اور کچھے آنائش میں نہ ڈالے۔

أس في جوركتي كين ان كى وج يحف كے لئے مندرجد ذيل واقعد نظر على دكھے ،
ابن بشام يد نصد سناتے بيں۔ بجرت سے ذرا مبلے العقبہ كى مشہور ومعردف بجلس ميں بہتر
٢٥ مرا دميوں في حلف اشاكر رسول الشملى الله عليه وسلم كى مددكر في كا وعده كيا۔ هسية
والوں كى بارہ جماعتيں تھيں، حضور عليہ في في برايك كے في سردار مقرر فرمايا۔ قبيله بؤسلمہ
كے بارے على جارے باقف (اين سعد) نتا تے بيں كداس قبيلے كا نقيب يعنى سردار بشراين
البراء اين مارز ور بوا تھا۔ اس كى نامزوكى كا واقعداس طرح بيش آيا۔ رسول الشملى الله عليه
وسلم في ان نوكوں سے وريافت فرمايا: "آن كل تبارا سرداركون سے؟" ونبوں في كها:

"الجدائن قيس، حالاتك بيفض لا لحى بهت بيئ"رسول الشصلى الشعليد وسلم فرمايا: "لا الله عليه وسلم فرمايا: "لا الله ع يه بردا عيب اوركونها موسكما به تمهارا مردار بيكندى رنك كالمنظر يال بالول والا آدى بشر ابن البراء موكاء" (٢١)

عیسائی راہب ابولمیس الموسی الموسی کا دورتمن کی نفسیات کا مطالعد کریں ابولمیس کا تعلق مدینے کے دوسرے قبلے لین اوس سے تھا۔ اس کا بیٹا مظلہ بوی جلدی اسلام لے آیا تھا۔ وہ بالکل نو جوان تھا، اور اس نے اپنی ولین کے ساتھ صرف ایک ہی رات گزاری تھی، اے شل کرنے کا وقت بھی نہیں ملا اور وہ سیر منا جا کے جنگ اُحد میں شریک ہوا اور میں سویرے ہی شہید ہوگیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُسے ''فسیل الملائک'' کا خطاب عطافر مایا: (لیمن جس فض کو فرشتوں نے شسل و یا ہو) اس کا باب ابولمیس بھی دوسری جانب سے جنگ میں شریک تھا اور اہم خدمات اس کے سروقیس۔ جنگ کے بعد وہ اپنے بینے کی لائل کے پاس کیا۔ اور بھول بلا ذری کیا: ''اس کے تو تو میں تھے اس فض (لیمن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس سے دور رکھا تھا، اور ایس بی موت سے تھے فراتا تھا۔ خدا کی تھم تیرے طور طریقے کیے سے دور رکھا تھا، اور ایس باب کے ساتھ کیسی اچھی طرح بیش آتا تھا۔ اس

اگر اجھے عادات واطوار اچھی تربیت کا نتیجہ ہیں، ادر اگر اچھی تربیت دہی والدین دے سکتے ہیں جو خور بھی اجھے اخلاق رکھتے ہوں تو ہمیں بہتلیم کرتا پڑے گا کدا ہو عمیر ہمی بلند کردار کا ما لک اور قابل عزت آ دی ہوگا۔ بہر حال اس ہیں وہی تجسس تو تھا ہی، حالا تکہ وہ بت پرستوں کے خاندان ہیں پیدا ہوا تھا۔ لیکن بقول بلاؤری وہ اہل کتاب سے مل کر ان سے مباحث کیا کرتا تھا، اور عیسائی راہبول کی طرف وہ خاص طور سے مائی تھا۔ ای لئے اس نے راہبول سے ملئے کی خاطر کی وفحہ شام اور فلسطین کا سفر کیا تھا۔ ندب سے استف شخف نے راہبول سے موافقت ند کرسکا، اور عیسائی کے باوجود بھر بید کیسے ہوا کہ وہ رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت ند کرسکا، اور عیسائی راہب ہونے کے باوجود اس نے تھوار اٹھائی، با قاعدہ الرائیوں ہی حصر ایا اور مرتے دم تک راہب ہونے کے باوجود اس نے تھوار اٹھائی، با قاعدہ الرائیوں ہی حصر ایا اور مرتے دم تک

یشم ابن عدی نے جو تاریخ لکھی تھی وہ تو اب ضائع ہو پھی ہے، لیکن اس کا ایک معنی خیز اقتباس ہمیں بلاذری کے بہال ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ''ابوعیسرخود بھی نبوت کا دعویٰ کرنا جاہتا تھا، جب رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی اور آپ کو کا میابی حاصل ہونے تکی تو ابوعمیسر کے ول جس بڑا حسد پیدا ہوا۔ (۲۴)

الوعمير: يكونسادين بي جوتم ليكرآت مو؟

رسول الله علي وين منيف معفرت ابراجيم عليه السلام كادين

الومير: ليكن يالوميرادين ب-

رسول الله ﷺ: نهين برگزنيين \_

الوعمير: مردر ہے۔ محمد ﷺ ميتم نے اس دين بنس الي چيز بي شامل كى جيں جو اس ميں مذھيں۔

رسول الله علی : ہرگز نہیں، بلکہ عمل تو اس دین کو بغیر ملاوٹ کے خالص ترین شکل عمل لے کرآیا ہوں۔

ابوعیر: اچما تو جو بھی جمونا ہواہے اللہ پرولیں میں عزیز وا تارب سے دور موت نصیب کرے۔

رسول الله عظی ایکل تھیک ہے، جو بھی جھوٹ بول رہا ہواسے اللہ تعالی ایک علی موت نور اللہ تعالی ایک علی موت ابوعمیر کونصیب ہوئی۔ (۲۵)

ا پی فرانسی تعنیف ' مجمد علی اور دنیا کا خاتم' بیس کا نو وا Casanova لکمتا ہے: کہ میں مجمد علی کے زیانے میں عیسا نیوں کو تیفیر کے آنے کا بورا یقین تھا۔ قبیلہ کنانہ اور سلیم کے بہاں، یمن اور مدینہ میں آخری تیفیر کے آنے کا انتظار ہور ہا تھا۔ کعب ابن الاشرف مدینے کے قبیلہ بونفیرکا سروار تھا۔ ابن ہشام کے بقول، ایک رات کی نے اُسے آواز دی وہ سونے کے لئے لیف چکا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا نیچے مت جانا، مجھے اس آواز میں کچھ شرارت محسوں ہوتی ہے گراس نے کپڑے بھی نہ بینے، بس ایک چاور اوڑھ لی، بولا: میں کہا دار ہی کوں نہ کھانا پڑ سدلیکن وہ اگر کسی بیاور آدی کو باہر بلایا جائے تو چاہے نیزے کا وار ہی کیوں نہ کھانا پڑ سدلیکن وہ انکارٹیس کرسکا۔(۳۲) بھی مصنف کہتا ہے کہ اس کا باپ قبیلہ بہنان سے تھا جوقبیلہ طے کی ایک شاخ ہے۔لیکن اس کی مال مدینے کے نفیری قبیلے کی تھی، اس قبیلے میں بہودی بھی شاق تھے یا نہیں؟ ببرحال غیر فد بب ہونے کے باد جود وہ یؤنفیر کا سردار اوران کی عدالت کا سربراہ بن گیا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک تھا۔

ر المراق میں میں میں الدھنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت نہ کرسکا۔ بلکہ بدر بیل اسلمانوں کی فتح نے وہ اقام مفتول ہوا کہ اس نے اسلام کے دشنوں کی بہادری اورخو بیوں مسلمانوں کی فتح نے وہ اقام مفتول ہوا کہ اس نے اسلام کے دشنوں کی بہادری اورخو بیوں کی مدح بیں اشعار بہے۔ پیر دہ خاص طور پر مکہ کیا اور وہاں کے نوگوں کو انتخامی جنگ کے لئے تیار کیا آ خرے اتنی نفرت اس کے ول بیس کیوں پیدا ہوئی؟ ذیل واقعہ و کیمئے جو خاصا معنی خیزے۔

ابن ہشام ابن کیر اور دوسرے مصنفوں کے بقول مدینے کے بیود یول میں مختف کے بیود یول میں مختف قبیلوں کے درمیان مساوات قائم تھی۔ گر بنو قریطہ کا کوئی آ دمی بنونفیر کے آ دمی سے قمل ہو جاتا تو قائل کو خون بہا کی مقررہ مقدار کی آ دمی رقم دی پڑتی ،لیکن اگر معاملہ النا ہوتا تو آ دمی کوئی رقم مقتول نفیری کے دشتہ داروں کو قبیلہ کے دینی پڑتی۔(۲۷)

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدين بين اسلامي حكومت قائم كى اور يبوديوں كى مخلف جماعتيں مجى وفاقى وصدتوں كے طور پر اس ميں شامل بوكسكي، تو حضور يہ في في حقوق اور فرائض كے معافے ميں يبوديوں كے درميان مجى مسادات كا إصول جارى فراديا۔ مقاتل في الني تفيير كے فتمن ميں ميردلجسپ واقعيديان كيا ہے۔

آیک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حضور بیل قبل کا ایک مقدمہ ویش ہوا تو آپ سیالی نے تھم قرمایا کہ بچرم نضیری خوبہا کی مقررہ رقم پوری اوا کرے۔اس پر نضیر بول کا سردار کعب این الاشرف جو اپنے قبیلے کی عدالت کا سر براہ بھی تھا، اور اس حیثیت سے پچھ وظیفہ بھی پاتا تھا، بچڑ بیٹھا اور جی کر بولا نہیں، ہم تہارا فیصلہ تبول نہیں کرتے اور شدآ کندہ قبول کریں ہے۔ہم تو اپنے پرانے رسم وروائ بی پر چلیمی ہے۔' (۲۸)

یوں ریں میں اور پہنے ہوا ہوں ہوں ہوتا ہے اس عبد میں مسلم وغیر مسلم طبقہ کو مندوجہ بالا میرت نگاری سے واضح ہوتا ہے اس عبد میں مسلم وغیر مسلم طبقہ کو میرت کی طرف ماکل کرنے کے لئے اسلوب میرت نگاری کو جدید سائٹیفک انداز میں لانے کی ضرورت ہے۔
کی ضرورت ہے۔

سيرت اورعكم نفسيات برتصانيف: كو كماين اس حاله به كمن في يرب جس من محد عنان تجاتى كى قرآن اورهم النفس اى طرح حديث اورعم النفس ابيت كى حامل بير، ليكن مطالعه كى نوعيت سطى ب- محد عبدالله سان كى الرسول استاذ الحياة جديد اسلوب بيل لكمى منى -

- ا۔ کبیب الویاشی کی نفسیۃ الوسول العربی محمد بن عبداللّٰہ السوبر (مطبوعہ بیروت ۱۹۳۵ء) دارالریحان، (۲۹) خاص خور سے قابل ذکر ہیں۔علم تقبیات پر بہت ک عربی ارددانگریزی کمکائیں کھی گئی ہیں کچھتز یہ بیا۔
- ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب، الاخلاق و السير في مداواة النفوس بيروت، دارالافاق الجديدة ٩٤٨ ا ء
- احمد محمد فارس، النماذج الإنسانية في القرآن الكريم، بيروت، دارالفكرات،
- ١٠ اريك فروم، النماذج الانسانية في القرآن الكريم، بيروت، دارالفكرات،
- في اسامه محمد الراضي، الاسلام و امراض العصر تدوة علم النفس
   والا سلام، كليه التربية بجامعة الرياض (مطبوع على الالتة الكاتبة) المجلد
   الاول ٩٤٨ ء
- الحمال ماضي ابوالعزائم، القرآن و علم النفس، ندوة علم النفس
   والا سلام كلية التربية بجامعة رياض، جلد اوّل 948 ا ء
- حسن محمد الشرقارى، تحوعلمه نفس اسلامي الاسكندريه،
   الهتيئه المعصرية العامة الكتاب (ت)
- ٨ سيگمنا فرائد، معالم التحليل النفساني، ترجمه محمد عثمان نجاتي، ط ٢٠قاهره دارالتهضة العربية ٢٦٦ ا ء
- ۹ـ عبدالوهاب حموده، القرآن و عِلم النفس، قاهره، دارالقلم
   ۹۲۶۱۰

ا- فحرالدین محمد بن عبرالرازی، کتاب النفس والروح و شرح قواهما، تحقیق محمد صغیر حسن المعرمی، من منشورات معهد الابحث الاسلامیه کراچی)

الـ فواد اليهى السيد، الاسه التفسية للنمو، ط.٣ القاهره، دارتفكر
 العوبي 440 اء

۱۲ محمد قطب، دراسات في النفس الانسانية، بيروت، دارالشروق،
 ۱۹۷۹ عدم

۱۳ محمد عثمان نجائي، ادراك الحسى عندابن سينا، بحث في علم النفس عندالعرب، ط. ١٣، بروت دارالشروق ١٩٨٠ء

۱۱ محمد عثمان تجالی، علم النفس فی حیاتنا الیومیه، ط ـ ۱۱،
 کویت دارانقلم ۹۸۳ اء

۱۵ محمد عثمان نجائی، الحدیث النبوی وعلم النفس، بیروت، دارالشرق ۱۹۸۹

تمت بالخير

#### سترهویں اصول کے حواثی و حوالہ جات

- ا . سورة يقره/ ١٢٩ ماورة ١٦ ل عمران ١٩٣ مورة الجمد/٢٠
  - ٢ سورة جعدا
  - ٣\_ سورة النساء/١٥٥
  - ٣ يورهُ يقره/٢٥١
  - ۵\_ سورة لقمان/۱۲
  - 1 403 A 6/18
    - عد مورة جوالا
- ۸. مشمون ڈاکٹر محد حمید اللہ، ماہنامہ ساحل کراچی دسمبر 199م ج/11 ش/۱۲)، ص/۸۵۸۸
  - 9 حيد الله ، ذاكر محد وشمان رسول خداكي تقبيات ص/ ١٠ اسدا، ما بهنامه البلاغ كراجي ومبر ١٩٧٨ و
    - ME/14619 \_1-
    - ١١١ بلادري الانهاب ج/اص/١١٨
- ۱۲ ۔ این حبیب انحیر مل/۱۳۵ء اور ویوان حساب بن طابت ،نقم ۳۹ ویلی حاشیہ مر/۵۱
  - ۱۳۱ بلادری، الانساب ج/اص/۱۳۰۰ ۱۳۱
    - ۱/۲ اینا
    - المتأ
  - 174 🕟 این بشام سیرت التی می/ ۲۵۵ اور بلاؤری کی الانساب ج/امی/ ۱۲۸
    - عان این بشام برت التی م/mi
- ۱۸ می بخاری حد تغیر ۱۸ میرت بن بشام م/۳۳، بیل دوش الانف ج/۲

| U/03                                                              | العول ميرمة |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| a1/v                                                              |             |
| ن المام<br>این حبیب المحمر مس/ ۲۱۹ اورسیرت این بشام می/۸۹۳        | _14         |
| سورهٔ اعراف/ ۲۹                                                   | _14         |
| سيرت اين بشام م/ ٢٠٠٩، بلاذري ج/ اص ٢٣٧١                          |             |
| بلاذری الانساب چ/اص/۱۳۹                                           | _rr         |
| اليناً ص/-٢٨٠                                                     |             |
| يوذرى الانساب ج/ا <b>م/۴۸۳</b>                                    |             |
| این بشام سیرے النجی ص/۱۱۳                                         | _ra         |
| این بشام سیرت التی ص/۵۵۲ اور ۳۵۱                                  | _r1         |
| این مشام سیرت النمی می/ ۲۹۷ تغییر این کثیرج/۲می/۲۰                | _14         |
| تغيير مقاهل سورة النسام/٢٧٧                                       | _M          |
| نقوش رسول نمبر محد توفیق حسین سیرت نبوی پر عربوں کی فکارشات ج/۱۴: | _rq         |
| ص/ ۲۸۷، چۇرى ۱۹۸۳ مادارە فردخ اردولا بور                          |             |

تمت بالخير

www.KitabcSunnat.com

## المفاردان اصول: كتب مذابب مقدسه

رے نعیب کہ ہم امتی ای کے ہوئے

بلندایے تدریخ کی کے ہوئے

اسلام ونیا کا آخری فربب بے لیکن اس فربب اور فربی بی بین کا آخری فربب اور فربی بینجبر کا آذکرہ ویچھے تمام انبیاء نے کیا، ان پر نازل ہونے والی کتب دمحالف میں ذکر کیا گیا، آغاز اسلام میں دیگر فرابب کے بعض علاء اپنی کتب میں ہمارے بینجبر کی نشانیاں مطالعہ کرکے دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ اسلام اور بینجبر اسلام کی جائی کی نشانیاں صرف کتب ساویہ ہی میں نہیں بلکہ بعض فراہب کی کتب مقدمہ شنا کر گرفتہ وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ سیرت نگار مستشرقین و مخالفین کے طاف بیلور الزام یا اسلام کی تا تید کے لئے ان کتب سے استفادہ کر کے اسلام اور سیرت کو بہتر و مدلل انداز میں چیش کرسکتا ہے۔

ميرت طيبهاوركت فراجب مقدسه: قرآن كريم نه ويكرانيا اوران كى كتب استفاده كى ترغيب دى ہے۔ ممانحت جين كى ، جيبا كه بن آخوي اصول بن هم الاخياء كي ذيل بن لكي چكا موں ، بى ديه ہے بعض افراد كة كروں سے معلوم موتا ہو وہ اسلام قبول كرتے تھے۔ مثلاً مزكين عبدالله بن ملام جو يہودى عالم تھا ہى كتاب بن موجود مارے يغير كى مظامات نوت كا مطالع كرك مسلمان موئة تھے۔ ان سے اخياء سابقين كى روايات كتب سر ومفاذى بن موجود ہيں۔ مسلمان موئة تھے رائيال سے منسوب كتاب (مرويات كتب سر ومفاذى بن موجود ہيں۔ الله كے ايك يوجود هيں ، جنبيں انہوں نے صرت على ان كے باس موجود هيں، جنبيں انہوں نے صرت على تات كے سامنے بحى چين كيا وايات منتول ہيں۔ دوايات منتول ہيں۔ دوايات منتول ہيں۔ دوايات منتول ہيں۔ دوايات منتول ہيں۔ دورى عالم منتول ہيں۔ دورى عالم منتول ہيں۔ دوناة موئ پر يہ آپ كى كتاب دوايات منتول ہيں۔ دورى الكفل منتول ہيں۔ وفاة موئ پر يہ آپ كى كتاب

وب بن مد تابی بی صف عالم واخیاه کے ماہر سجے جاتے تھے۔ تی اسرائل
کی تاریخ کے عالم تھے۔ کتاب الملوک اور صف اخیاء آپ کی یادگاریں بیں۔(۳) ای
طرح کتاب زیور داؤد (المعروف کتاب المر امیر) کا آپ نے ترجمہ کیا تھا۔ جو کہ حضرت
داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔(۳) خود آپ تھے نے ایک دفعہ توریت
کی عبارت بیش کر کے یبود یوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور حمیداللہ بن سلام نے اس کی
تائید کی ہمیں اپنے اس موقف پر قرآن کریم سے یحی تائید گئی ہے۔ قرآن کریم نے الل
کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئی اے کہ بدلوگ اپنی کتب بی موجد آپ میں کی علامات کا

یعرفونہ کما یعرفون ابنائھم۔ (۵) آپ کے سچ ٹی ہونے کو برائ ایکی طرح پہنچائے ایں بنٹی ایکی

طرح اين بول كو يجانة إلى-

برائی ہے روکتی ہے۔

مینی ایمان ندلانے کی میدعدم علم نمیں بلکہ متمان حق ہے۔

سن این الدور العام میں مجی مجی بات کرنے کے ساتھ محرین کو ضارہ کی خبر دگ ہے۔ مورة افعام میں مجی مجی بات کرنے کے ساتھ محرین کو ضارہ کی خبر دگا ہے۔ارشادر بانی ہے:

الذى يجلونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل بأ مرمهم بالمعروف وينها هم عن المنكر (2) ان لوكول نے آپ ﷺ كى كى نبوت كى نشانيان الى كتب مقدسہ توريت وانجيل شي مطالعكى بين الى كتاب جواچھائى كا تحم ويتى اور

سبب قرآن کریم الندکت مقدر کے مطالعہ واستفادہ کومیب نیس جمتا تو بھلا ان کتب سے استفادہ کیوں نہ کیا جائے۔ سورہ الشف کے مطابق خود معرت میں گئے جارے میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی نبوت کی تقدیق کے لئے اپنے سے پیچلی کتب مقدرہ سے استفادہ کیا تھا۔ (۸) فہذا عہد حاضر کے سیرت نگارکوان کتب مقدرے الزامی نظف نظریا تائیدی نظف نظرے مطالعہ کرنا جاہئے۔ البتدان کتب میں جو باتی اسلام معادم بیں انہیں نہیں ایا جائے گا۔

کتب مقدسہ علی سیرت طیب وقی کا مواد:

ہرت سے پہلوؤں کی طرف رہنمائی عاصل ہوتی ہے، باد جود کہ یہ کتب اصلی کتب ہیں بلکہ

تریف شدہ ہیں، پھر بھی اس بی بہت سا مواد محفوظ ہے۔ جس سے سیرت نگار استفادہ

کرسکا ہے۔ بطور نمونہ محمق قتل صاحب کے مضمون نورانی تذکرہ سے استفادہ کرتے ہوئے

پھر چیرا گراف پیش خدمت ہیں۔ (۹) بہت سے سیرت نگاروں نے کتب مقدسہ سے

استفادہ کرکے اپنی کتب سیرت مرتب کی ہیں۔ محمقتیل کلعتے ہیں: آسانی کتابیں اور محیف

اب بھی پیاس ساتھ کے قریب موجود ہیں۔ جن بی چارکتابیں قرآن عظیم، انجیل شریف،

زیور پاک وقوریت مقدی کتاب کہلاتی ہیں۔ باتی محیفے ان مقربین بی سب سے پہلے بھی

اور سب سے بہلے محمق تاجدار مدید محمد رسول الشملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بال البتظہور بی

سب سے پہلے محمرت آدم اور سب سے بیچے محمد عربی ہیں۔ صلوة واللہ وسامہ علیہ وعلیم

نی کریم علی کی آید کی آسانی بشارتیل: ان آسانی کراور اور محفول کی اسانی کراور اور محفول کی اور محفول کی اور محفول کی اسانی کراور است محدود و آملی مح

ہم لوگوں کاعلم تاقع ہے اور ہم لوگوں کی نبوت ٹاتمام لیکن جب کاش آ جائے گا تو ناقص جا نارہے گا۔ ( کر حمین سا۔ 9) انجیل

انجیل کی اس مقدس آیت ہے گاہر ہے کہ حضرت مین علیہ السلام تک نہ کماب کھل ہوئی تھی نہ تربیت ، نہ دین کھل تو انہ ہوئی تھی نہ تربیت ، نہ دین کھل تو انہ نہوت ، گرفبر دی جارتی ہے کہ برے (مین ) بعد ایک نبی آئے گا جو کامل ہوگا اور جب وہ آجائے گا تو کتاب دین ، شریعت ، نبوت رسالت پالیہ تھیل کو پہنے جائے گی اور سارے اویان سابقہ منسوخ اور ساری آسانی کتابیں مرفوع ہو جائے گی ۔ خانجے جب وہ کامل اور کھل تشریف لایا تو آسانی تھا ہوں آئی :

آليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الخ

آ سانی کما ہیں دوعہد پرمنظئم ہیں۔ ارکتب عبد نتیق ،۲ رکتب عبد جدید، چنانچہ حضرت خاتم الانبیا وصلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری دونوں عبد کی کمایوں میں بکشرت موجود اجمال وتنصیل دونوں کے ساتھ ، اور بعض موقع پراتتہا و کے طور پر بھی حضور علیہ کی بشارت دی گئی ہے۔ جبیبا کہ ارشاد ہے :

اب بنی اسرائیل کے گھرائے وکھے میں ایک قوم کو دور سے تھے پر چڑھا لاوک گا، خداد ند فرما تا ہے وہ زبروست قوم ہے۔ وہ قدیم قوم ہے۔ وہ ایک قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانیا اور ان کی بات کو تو نہیں مجمتاء ان کے ترکش کھلی قبریں میں وہ بہت بہادر ہیں۔ الخ (برمیاہ:۵۵۵) توریت

اس آیت میں عربوں کی طرف کھلا اشارہ ہے جن کی شجاعت و بہاوری، جن کی قدامت طاہر ہے، جن کی قدامت طاہر ہے، جن کی قدامت طاہر ہے، جن کی قوت وطاقت کا لوہا دنیائے مان لیا ہے، جن کی زبان سے بورپ د امر کیا آج بھی ناواقف ہیں، اب چند اور بشارتی کتب عبد منتق سے طاحظہ مول۔

آیت ذیل میں اللہ تعالی حضرت موئی علیدالسلام سے وعدہ فرما تاہے: ، ارمیں ان کے (ٹی اسرائیل) کے لئے ان بی کے بھائیوں ( بنواسمعیل) میں سے تیرے ما ندایک ٹی بر پاکروں گا۔اور اینا کلام اس کے مفدیش ڈافوں گا اور جو پکھیش اسے تھم دوں گا وہی وہ ان سے کیے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام سے کیے گانہ سے تو میں اس کا حماب اس سے لول گا۔ (استھنا: ۱۸۔ عام 19) توریت ا۔ای آےت کو انجیل شریف نے بھی ٹی امرائل کو تناطب کرتے ہوئے دہرایا ہے: و هو هذ

چنا تی موی نے حق قرمایا کرتہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے جھ پر ایک نی پیدا کرے گا جو بچھ وہ کیے اس کی سنتا اور یہ ہوگا کہ جو فض اس نی کی نہ سنے گا دہ است میں سے نیست و تا اور کر ویا جائے گا۔ بلکہ سوئل سے لے کر پچھلوں تک جینے نبیوں نے ہاتمی کیں ،سموں نے اس کی خبریں ویں۔ (اعمال: ۲۲۔۳۳ تا۲۳) انجیل

ان آ يول سے صاف ظاہر ہے كہ حضرت استعلى عليه السلام كى اولاو ميں حضرت استعلى عليه السلام كى اولاو ميں حضرت مستح عليه السلام كے بعد ايك نبى آئے گا جو نبى كل و نبى عالمى ہوگا مگر وہ تى اسرائيل سے نه ہوگا يك بن ئيوں ميں سے ہوگا۔ اس پر ايمان لانا فرض ہوگا۔ جو اس پر ايمان لانا فرض ہوگا۔ جو اس پر ايمان ند لائے گا دہ جنم واصل ہوگا وہ نبى خود سے ند يولے گا بلكہ وتى الجى اس كى زبان پر ہوگى، لينى اللہ وى الله اور سموكل سے لے ہوگى، لينى اللہ وى الله اور سموكل سے لے كر آئے تك جند بشارت دى، چنا نچہ چند بشارتى اور كر آئے كى جند بشارتى اور

خدا دندسنیا سے آیا، سر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ کر ہوا۔ استینا ، ۱۰۳ سر ۱۰۳ اور بت: اس آیت شریف سے صاف طاہر ہے کہ آفاب رسالت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جمل فاران سے طلوع فر ماکر پوری کا نتات کواسے جلووں سے منور کردے مح۔

ال نے سوار دیکھے جو دو دو آئے تھے، پہلے کھوڑوں، دوسرے گدھوں، تیسرے اونٹوں پر۔ (یعیاہ: ۳۱م)

اس آیت شریف ہے بھی فاہر ہے کہ تی آخرالزمال صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب سے فاہر یوں کے اور اونٹ سواری میں ہوگا۔ اس لئے کہ اونٹ عرب کی ملک ہے اور اونٹول کوعرب سے ایک خاص نسبت ہے۔

و کھے خداوند کا دن آیا ہے جب تیرا مال لوث کر تیرے اندر با ٹنا جائے گا۔ (ذکریا: ۱-۱۳) حفرت سيدنا ذكريا يكي ابن ذكريا وحفرت مسيح عليهم السلام بير تيون ايك عى مكر كراود ايك بى وقت بى شھراس لئے آيت بالا صريحاً حضور خاتم الانبيا مسلى الشريليم كے متعلق ہے كدآ ب آ مخضرت كے بعد تشريف لائے اور ميدان جهاد سائے آ كيا۔

یں اے (بیت المقدی) دوں گا، الف دوں گا، الف دول گا، الف دول گا، پر بول بھی ند رہے گا اور دو آئے گا جس کا بیچی ہے اور بیٹی اے دے دوگا۔ (حزتی ایل: ۱۹۔ ۲۰۰)

خداج اے آیا اور قدوی کوہ فاران ہے (سلاہ) اس کا جلال آسان پر جمالیا گیا اور ہے زمن اسکی حمد ہے معمور ہوگئ۔ (حقوق:۳۰۳)

رب الافواج فرماتا ہے کہ بی ساری قوموں کو ہلادوں گا۔ اور ساری قوموں کا مجوب آ جائے گا اور میں اس کے کمر کو جلال ہے معمود کردوں گا۔ (تی :۳-4)

و مجمومیں اپنے رسول کو میمجوں کا اور وہ میرے آگے راہ ورست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہونا گہاں اپنی ایکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم منظر ہوآئے گا۔ ( طاکی: ۱۲۔۱)

اس آیت شریف می عبد کے رسول سے حضرت خاتم الانبیا وصلی اللہ علیہ وسلم مراد میں جن کی اطاعت کا سارے انبیا معبد واقر ارکر کیے اور ملف وفاداری اٹھا کیے ہیں۔

(و اذا خذ الله ميثاق النبيين الخ)

تم خداوند کے حضور خاموش رہو کیونکہ خدادند کا دن نزدیک ہے۔ (صفیاہ: ا۔ ک)
ای طرح اگر بشارتوں کی طرف اشارہ کرتا چاا جاؤں تو ایک حمیم کتاب تیار ہو
جائے، اب رہیں کتب عہد جدید کی بشارتیں، اس کی تو کوئی حدیث نیس ہے۔ انشاء اللہ انہیں
موقع موقع چیش کروں گا۔ مردست اس جگہ کتب عہد جدید سے چند بشارتیں چیش کرتا ہوں
خود حضرت سیدنا کی علیہ السلام نے مختف موقعوں ہرادشاد فرمایا ہے۔

ا۔ ۔ یوع نے جواب میں کہا کہ بین اسرائیل کے محرانے کی کھوئی جھیزوں کے سوا اور کمی کے باس جیس جیجا گیا۔ (متی: ۲۳۵)

۲۔ اُن بارہ حواریوں کو بیوع نے بلا بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ غیر تو مول کی طرف ند جانا اور سامریوں کے کسی ملک میں واقل ند ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس اور بیلتے جلتے منادی کرنا کہ آسان کی بادشاہت نزویک آگئ۔ (متی: ا۔412)

س۔ اس وقت بیوع نے منادی کری اور بیکہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کوئلہ آسان کی اور ایم کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کوئلہ آسان کی اور ایم است نزدیک آگئی، (متی:سے1)

. ۔ ۔ پھر بوحنا کے پکڑواتے جانے کے بعد بسوع نے گلیل علی آ کر خدا کی خوشخری کی منادی کی اور خوشخری کی منادی کی اور خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئے۔ " قوبہ کرداور خوشخری کی مانو"۔ (مرض: ا۔ ۱۵)

خود معرت مستنم کے بیرومرشد معرت کی علیها الساؤم کا اعلان ما حقه او-

ے۔ ان دنوں میں بوحنا جہمہ دینے والا آیا اور بہودیہ کے بیابان میں مناوی کرنے لگا کرتو بہ کرو آسان کی بادشاہت بہت نزو یک آگئ ہے۔ (متی: ۱-۱۰)

خود معزت سيرناميج عليدالسلام فرمات ين:

٢\_ أس كے بعد بيس تم سے بہت ى باتيں شكروں كا كونكه اب جہاں كا مردار (شاہرادة عالم) آتا ہے۔(بوحنا:١٣-٣٠)

کتب مقدسہ علی الد علیہ وسلم کی تشا ندیں:
یہ تمام آیتیں جو ند کور ہو کی اس می معظمہ کی تشا ندیں:
یہ تمام آیتیں جو ند کور ہو کی اس می معظمہ کی تشریف آوری کی بار بار خردی گئی ہے کہ لوگل پر وہنٹ شپ ختم ہوتی ہے اور عالم میر نبوت آری ہے۔ لیتی اب وہ نبی آتا ہے جو عالمین پر فرمال روائی فرمائی فرمائی فرمائی میں ندکوئی فررہ ندکوئی فرہ ندکوئی فرہ باہر ہوگا اور اس کے ظہور کا مقام فاران ہے، لیتی کم معظمہ بیل وہ نبی آخرالو مال سید الرسلین صلی الله علیہ وسلم کا وار السلطنت کم معظمہ ہوگا اس کے علاوہ نبی کر کم صلی الله علیہ وسلم کے جدمجہ معظمہ کے مرجمتانوں میں اپنی الجید کے ساتھ رہے تھے جن کے جدمجہ معظمہ نبی اپنی الجید کے ساتھ رہے تھے جن کے جدمجہ معظمہ اور یہ اجداد معنور میں بیں جیسا کہ خود توریت شریف کی برت احداد معنور میں بیں جیسا کہ خود توریت شریف

خدااس اڑ کے (اسلیل) کے ساتھ تھا اور وہ یوا ہوا اور بیابان بی رہے لگا اور تیرا انداز بنااور فاران کے بیابان بی رہنا تھا اور اس کی مال نے ملک مصرے اس کے لئے

يوي لي." (يدائش: ٢١ ـ ١٠ و٢١)

واقعی ہوکد حضرت اسلیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ معرک رہے والی اور بادشاہ معرر قیوں کی بٹی تھیں، ان تمام آجوں ہے مقام کا پند صاف مل کیا کہ تی آخرالزمان صلی اللہ علیہ دملم کا ظہور فاران لین کم معظمہ ہے ہوگا۔

آسانی کمایوں میں حضور انور صلی الله علیہ وسلم کا نام نامی بھی موجود ہے، حضرت سلیمان مصفے غزل الغرافات میں حضور عظیم کا نام نامی محدیم ہے۔ عبرانی زبان میں کم "اظہار تعقیم واحزام کے لئے لگائے ہیں۔" چنانچہ اللہ تعالی کوعبرانی زبان میں آلوہیم، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو" محمدیم" سمجتے ہیں۔

عمیت کا برا ہو، پادری صاحبان نے ''عجریم'' کا ترجہ کہیں عشق انجیز ، کہیں تعلیٰ بخش'' لکھا ہے۔ ان کے تعصیب نے اسم معرفہ کا بھی ترجمہ کر دیا۔ عبارت غزلی الغزلات ملاحظہ ہو۔

میرامحبوب سرخ ہیں وہ دی ہزار میں متاز ہے۔ اس کا سرخالص سوتا ہے۔خو بی میں رفئک سرد ہے اس کا منداز بس شیر میں ہے، بال وہ سرایا حشق انگیز ہے، میوطنم کی بیٹیوں۔(غزل الغزلات: ۵۔۱۹۲۱)

حضور انور صلی الله علیه وسلم کا اسم شریف انجیل میں احمد ہے مگر اس کا بھی ترجمہ ہوگھا۔

کتب مقدسه میں جائے ولاوت کا تعین جائے داودت کا تعین ہی آسانی

کتابوں میں موجود ہے۔ چوتک حضرت آ دم تا سے علیم السلام کوئی ہی کد معظمہ میں ہیدا ہی نہ

ہوا اس لئے کد معظمہ کو آسانی کتابوں نے بانچھ کہد کے قاطب کیا ہے تکر چوتکہ حضور انور صلی

اللہ علیہ و کلم کی جدہ ماجدہ حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا وہیں الاکر چھوڑی کی تھیں اور آپ ہی کی

نسل میں حضرت ہی آخرا تر ماں صلی اللہ علیہ و کلم کہ معظمہ میں بیدا ہوئے اس لئے آسانی

کتابیں کد معظمہ کومبارک باویاں ویش کرری جیں۔

اے با تجھ تو ہے اولاد تھی، تغمر سرائی کوتو جس نے ولاوت کا ورد برداشت تہیں کیا، خوتی سے گا، اور زورے چا کیونک خداوند فرما تا ہے کہ بیکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہروالی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنی خیمد گاہ کو وسیع کردے، ہاں اپنے مسکنوں کے بردے کیمیلا، در افغ نہ کراچی ڈوریاں لیمی اور اپنی مینیس مضبوط کر، اس لئے کہ تو داہنے اور بائیس بزھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث بوگی الخ، (یعیاہ: ۵۳ سام)

اس مبارک باد کوتو حضرت ابراجیم ظیل الله علیه السلام کی دعا کے ساتھ طاکر بڑھے تو معنی اور بھی زیادہ واضح ہوجا کیں مے۔

ناظرین بینی آگاہ بیں کہ حصرت ابراہیم علیداسلم نے تقیر کعبے وقت وعافر مائی تم ۔ جو قرآن عظیم بی بھی فدکور ہے، اورتوریت بی بھی، اس دعاکی تجولیت کی بشارت توریت بیں بول وی کئی ہے۔

یں نے تیری دعا اسلیل کے حق میں قبول کی دکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہرہ مند کرول گا۔ اورائے بہت بڑھاؤل گا اوراس سے بارہ شیرادے بیدا ہول گے۔ اور میں اسے بدی قوم بناؤل گا الخ۔ (بیدائش: عا۔ ۲۰)

آیات بالای مبادک یاد شربیک چودی بوئی سے معرت ہاجرہ مراد ہیں، ادر شوہر والی سے معرت ہاجرہ مراد ہیں، ادر شوہر والی سے معرت مارہ، فیمدگاہ وسیع کر، مسکوں کے پردے پھیلا، ڈوریال لبی، مینی معبوط کر، وائے اور باکی بزھے گی۔ان تمام باتوں کا معبوم کی ہے کہ لوکل پروف فیتی مقامی نبوت فتم موگ او را سانی بادشاہت کافربان روال آرہا ہے، جو پوری کا نات پر مکران ہوگا۔ (للعنمین نذیراً) اب ذراد دمری مبارکباد طاحظہو۔

بیابان اوراس کی بستیاں قیدار کے آبادگاؤں اٹی آواز بلند کری، سلع کے بھنے والے گیت گائیں، بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، وہ ضداو تد کا جلال ظاہر کریں الح۔(بعداد: ۲۲۔۱۱)

قیدار حضرت استعیل علیدالسلام کے صاحبر اوے کا نام ہے جوایے والد ماجد کے ساتھ فاران لین مکہ بی رسینے تھے، توریت نے ریم بیارت وی ہے کہ قیدار اور قیدار کے پہلے بنت کی اولاد میں حضرت نی آخرالزمان صلی اللہ علید وسلم کا خیر مقدم کریں مے اور ایمان لا تھی گی۔ آ بت ملاحقہ ہو:

قیدار کی سب بھیزی تیرے پاس ٹنتے ہوں گی۔ بنابوت (بنت) کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں کے (یعناہ ۲۰۱۰) ان تمام آ بنوں سے جواد پر بیان ہوئیں۔ طاہر ہے کہ حضرت قائم الانجیا وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے مسئور کے سال علیہ وسلی کے مسئور کے سال والادے کی خبر محیفہ معزم دانیال علیہ السلام علی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بار حضرت دانیال علیہ السلام عالم واقعہ علی بطور مطافتے بہت المقدس کی جانبی و بربادی، قبل و قائل و کھے رہے تھے جو بادشاہ طرطوں اور اس کے باپ کے باتھ سے ۱۸ میں طاہر ہوا۔ چانچ معزمت دانیال علیہ السلام کو اس مقدس شہر کے حال پر نہا ہے۔ قبل وصد مدہ وا محفراً محیفہ دانیال علی السلام کو اس مقدس شہر کے حال پر نہا ہے۔ قبل وصد مدہ وا محفراً محیفہ دانیال علی السلام کے ۔

ہاں میں (وانیال) دعائیں ہد کہدہی رہاتھا کدوہی تھیں فخص جرئیل نے مجھے چھوا اور کہا ..... تیرے لوگوں اور تیرے مقدل شہر کے لئے ستر بفتے مقرر کئے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکر داری کا کفارہ ویا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نیوت پرمبر ہو۔ (وانیال: ۱۹۔۲۲ تا ۱۲۴)

ان آجوں کا مطلب ہے کدوانیال علیہ السلام اسپینشری جابی وہاکت مکا شخصی میں وکی کر رود ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت جریک کی معرفت انہیں خبر دی کہ آج سے سر ہفتے کے بعد فاتح بیت المقدس پیدا ہوگا۔ جو بہال کی بدا تالیوں اور خرابیوں کو دور کرے گا۔ راست بازی قائم کرے گا اور ای پر وقی الی اور نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے گا۔ واضح ہو کہ تو رہت و انجیل کے ہفتے سامت سال سے ہوتے ہیں۔ اس لئے ستر ہفتے کے معنی ۱۹۳۰ سال ہوئے اور ۸۰ واقعہ ہوئے اور کی مطلب ہے ہوا کہ ۸۰ اس النے محن مدی والد کے معنی ۱۹۳۰ سال ہوئے اور کی سال ہوئے اور کی سال ہوئے اور کی الی کا سلسلہ بھی تمام ہوگیا اور سی تو بھی ختم ہوگی ۔

کتب مقدمه میں حضور الله کی سیاوت کا اعتراف: چنک سارے انبیاء علیم السلام نے حضور افر ملی الله علیہ الله علیه والله علیه والله کی تشریف آوری کی خری ویس تمیں اور چونکه خود مسیح علیه السلام کے بعد كفر وشرک عام ہوگیا تھا، حق كه بیت المقدس میں تمین بت اور بیت الله شریف میں تمین سوسائھ بت رکھ مے۔ چام سورج، پانی چفر، آگ، وردت، جانور وغیرہ یوج جانے گئے۔ اس لئے لوگ بہت بے چینی سے حضور انور ملی الله علیه وسلم كا

ا تظار کررہے بنے اور اس وقت کے انبیاء بڑے شدولدے صنور میل کی خریں دینے کے جانبیاء بڑے انتخاب کے خریں دینے کے جانبیاء بڑے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی خریاتے ہیں:

۔ تیرے بعد وہ مخص آنے والا ہے، جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نیمیں کہ جھک کراس کی جو تیوں کا تسمہ کھولوں۔ (مرقس: اے)

جب لوگ منظر تھے اور سب اپنے ول میں بوشا ( یکی ) کی بات سوچے تھے کہ آیا وہ منج ہے یانمیں تو بوشائے ان سے جواب میں کہا ..... مجھ سے زور آور ہے وہ آئے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ (لوقا:۲۔۱۵،۱۵)

خود حفرت میلی علید السلام کے مرید و مستر شد حفرت میج علید السلام جنبول نے کی علید السلام سے چتمہ لیا تھا ہوں اس نبی کی خبر وسیتے ہیں۔

انجیل شریف: اُس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا مردار (شنراور عالم) آتا ہے۔ اور مجھ میں اس کا کیونیس۔ (بوحنا:۱۳۔۳)

مجھ میں اس کا کچونہیں، ایک انگریزی محاورے کا لفظی ترجمہ ہے۔ جس کا بامحاورہ ترجمہ ریہ ہے۔ میں اس کے پاسٹک کے قابل نہیں۔ آسانی کٹابوں نے بھی حضور ﷺ کو "سید الانبیاء" کھا ہے۔ آئے ٹاحظہ ہو۔

انچیل شریف: ''اور جب سردارگلہ بان طاہر ہوگا تو تم کوجلال کا ایک سپرا سلے گا جو مرجمائے گانبیں۔'' (ا۔بطری ۔'م)

توریت اور انجیل بی جمیری سے مراد امت ہے اور گلہ بان سے انہا مسردار گلہ بان لینی سیدالانبیاء۔

قرآن عظیم واحادیث نبوی بیس حضورانورصلی الله علیه دسلم''نور'' ندکور بیس-آگل آسانی کمآبون بیس بھی حضورتور ہی نور بیس، آیت طاحظہ ہو:

انجیل شریف: "ایک آدی بوحا (حصرت یکی) نام آموجود ہوا۔ جو خداد تدکی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گوائی کے لئے آیا تھا۔ کہ نورکی گوائی دے تاکہ اس کے وسیلے سے ایمان لادیں۔ وہ (کی) خود تو نور نہ تھا محرفورکی گوائی دینے کوآیا تھا۔ حقیقی فورجو ہر آدی کوردش کرتا ہے دنیا ٹی آنے کوتھا" (بوحان: اِ۔ ۲ تا ۹)

بودنا لعنى حضرت يجلي تي بين، مكر أتجل كبتى بكدوه خود نورنيس بين، بلك آف

والفورى جوهقي فورب كوائل وسيخ كوآسة تقيد (الامن فورالله)

ز بور مقدی: "أپینه نور اور ای سپانی کو بھی وی میری ربیری کریں۔" (زیور ۱۳۰۳)

ز بور مقدش:'' کیونکہ زنرگی کا سرچشہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشی دیکھیں گے۔'' (۹-۲۷)

توریت شریف: "ووکوه فارال سے جلوه کر جوا\_" (استثنا: ۲\_۱)

اگریز کی انجیل میں'' ٹائیڈ' Shined ہے یعنی چکا اور بیصرف فور بی کے لئے کرے سکتے میں۔

آ سانی کمایوں میں مجی حضور سارے عالم کے لئے نبی ندکور ہیں آیت طاحظہ ہو۔ انجیل شریف: "اس کے بعد میں تم سے بہت ی باشی ند کروں کا کیونکہ و نیا کا سردار آتا ہے۔" (یوحنا: سما۔ ۳۰)

ا بیمل شریف: ''جو بحدوہ تم ہے سکے اس کی ستا اور یہ ہوگا کہ جو مخص اس نبی کی شہ سے گا امت میں سے نیست نابود کر دیا جائے گا۔'' (اعمال: ۳۳۳۳ و۲۴)

توریت مقدی: میں اپنا کلام اس کے مندیں ڈالوں گا۔ اور جو پکھ بیں اسے بھم دوں گا وہی وہ ان سے کے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرانام لیا کر سکے گا نہ۔ ہے تو بیں اس کا عماب اس سے لوں گا۔ (استینا: ۱۸۔۱۸)

ز بور شریف: ''وہ آرہا ہے۔ وہ زین کی عدالت کرنے کوآ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی بچائی ہے قوموں کی عدالت کرے گا۔ (زبور ۹۳۔۱۳)

ز پورٹریف: ''اس کی بجلیوں نے جہاں کوروٹن کر دیا، زیٹن نے دیکھا اور کا نپ گئے۔ (زبور: ۹۷۷م)

کتب مقدسه بین جمرت کا ذکر: حضورانورسلی الله علیه دسلم کی جمرت کا ذکر بھی آسانی کمایوں بیں درج ہے۔ آیتیں ملاحقہ ہوں۔

ز پور مقدی: ''صادق خوتی منا کیں۔ وہ خدا کے نزدیک شادمال ہوں۔ دیکے وہ خوتی سے بچولے ندیما کیں'' محرا کے سواد کے لئے شاہراہ تیار کرو۔ یسن کا پہاڑ خدا کا بہاڑ بس كا بياڑ او نيا بياڑ بـ ا ـ ا ـ ا و في بياؤتم ال بياڑ بس كا بياڑ او نيا بياڑ بـ ا ـ ا او في بياڑوتم ال بياڑ كو كيوں تاكة جو حصر خصر خدائے اپنى سكونت كے لئے پسركيا بـ ـ بلكه خداوتدال ميں اجك ر بـ كا\_ (زبور: ١٩٣٣-١٩١)

بسن مدید طیبه کا ایک پہاڑ ہے بنے باشان مجی کہتے ہیں۔ اس آیت سے طاہر ہے کہ کوئی صادق اس جرت میں حضور ﷺ کا رفیق موگا۔ شب جرت دشنوں کا تملد کرنا وشنوں کی پسپائی و ناکامی اور حضور ﷺ کا دشتوں سے نکل جانا بھی ندکور ہے۔

زیورمقدی: "اس سے عدادت رکھنے دالے اس کے سامنے سے بھاگ جا کی، چیے دھواں اڑجاتا ہے۔ ویسے بی تو ان کواڑا دے۔ جیسے موم آگ کے سامنے بگمل جاتا ہے۔" (زیور: ا۔ اوم)

حضور الورصلي الله عليه وسلم كالدينه طبيه كانتخا حضور عظي كا استقبال، عورتمي، لزكيان، ان كاوف لي كركانا خوش آلديد كهناسب خدكور ب، ملاحظه بو

زبور مقدى: "أب خدا لوكول في تيرى آمد ديمي، مقدى مير د خدا، مير ب بادشاه كى آمد كاف والله آگ آگ اور يجاف والله يجي يجي جلي، ذف بجاف والى جوان لاكيان ع ش " (زير: ١٨-٢٣ و ٢٥)

عورتنى اورفز كميان جوفخه كارى تحيسء لاحظه بو

طلع البد رعلينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ماد الله داع

الله تعالى كا وعده كه حضور عليه كو بجرت كے بعد فاتح بونے كى حيثيت به دو باره مكم معظمه شي لاؤس كا اور وه لوگ جو جنگ كے خوف سے مكه چھوڑ چھوڑ كر بھاگ كے بول كے انسانى كارس عى قدار ب

ر پور مقدس: ''خداوند نے قربایا کہ ش ان کو بسن ( جبل مدینہ) پر لاول گا۔ لوگوں کوسمندر کی تبدیب نکال لاوُں گا۔'' (زیور: ۲۸۔۲۸)

چنانچ حضور انورصلی الله علید وسلم دس بزار محابد کرام کے ساتھ ٨٠ مل فاتخاند داخل مکہ ہوئے، جس کا تین آسانی کماہوں ہیں اشارہ ہے وجو بندا۔ ا۔ غزل الغزلات: ميرامحبوب سرخ دسفيد ہے وہ دس بزار على ممتاز ب،غزل الغزلات: ۵\_٠او١١

٢- توريت: "وه دئ بزار قدوسيول كرماته آياس كردائد باته پر ان كرك النا تريت بـ" (اشتا: ٢٠٩٣)

سے نامہ بہوداہ:"ان کے بارے ٹی حوک نے بھی جوآ دم سے ساتویں پشت میں تھا یہ چین کوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اسپنے دس بزار مقدسوں کے ساتھ آیا۔"(بہوداہ کا بہلا نطہ: ۱۳۱۱)

ان شیول کمایول شی ول بزار قد دسیول کی خروی گی ہے، چنانچ ظاہر ہے کہ رختے کم شی حضور ﷺ کے ساتھ گئے ہوئے ول بزار محابہ کراٹم شیع، ندایک کم ندایک زیادہ پورے دل بزار۔

آ سانی کنایوں میں بر بھی خبر ہے کہ گئے کھے بعد سے بھر بیت المقدس میں بھی ندیت پرتی ہوگ۔ ندیتوں کا نام وفتان باتی رہے گا۔

انجیل مقدی ''میوع نے اس سے کہا کہ اے مورت میری بات کا بیتین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہتم نہ تو اس پیاڑ پر باپ کی پرسٹش کروگی نہ بیت المقدس میں''۔ (بوحا: ۴سے) ۱۲)

انجیل مقدی: "جارے خداد تر یسوع می کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے نجیے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔" (بطرس کا دوسرا خط: ۱۳۱۱)

کتب مقدسه میں اعلان طہارت مریم: جب یہود صرت کے علید اللام کی طرف متوجہ کے علید اللام کی طرف متوجہ کے علید اللام کی طرف متوجہ و یک الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ماجدہ پر بطور طعنداتهام بائد من سے لگے، چنانچ ان لوگوں نے یہ بات معزت میں جی کی خدمت اقد میں میں چیش کی معزت کے نے جوانی فرایا:

انجل شریف: الب دو سیائی کی روح آئے گا ..... جمیں آئدہ کی خریں دے گا۔ اور تھے پاک وصاف باعظمت کردےگا۔" (بوحن: ۱۱-۱۱)
اس پر میود بول نے مجی تنی شروع کی کہ ابیا فض تو نبی ہوئی نیس سکا۔ اس

وقت معزت ملح في فرمايا:

انجیل شریف: ''جب وہ مددگار آئے گا، جس کو ش تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا۔ لیمن سپائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلنا ہے تو وہ میرک گوائی دے گا۔''(بوحنا: ۲۱۔۱۵)

ان دونوں آ بخول سے صاف ظاہر ہے کہ حضور انور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات گرای صفات وہ ہے جس سے حضرت مریم علیماالسلام کے بہتان والزام کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور حضور ﷺ ہی کی گواہی پر رسالت سیحی موقوف و مخصر ہوگی۔ اور هیتنظ ایسا ہی ہواہمی کہ قرآن عظیم نے اس بوزیش کوصاف کر دیا اور مسکست جواب دیا۔

کتب مقدسه میں قرآن کریم کا ذکر: آ مانی کتابوں میں عارے قرآن علیم کاذکر بدی شان ہے آیا ہے۔

ا۔ توریت مقدی: "وہ کوہ فارال سے جلوہ کر ہوا اور دی بزار قدومیوں کے ساتھ آیا اس کے دائے پاتھ پراس کے لئے آتی شریعت تھی۔ (استثنا:۲۰۳۳)

ا نور پاک: "خداوتد کی شریت کال ہے۔خداوتد کے قوائین راحت بین .....خداوند کا علم بے عب ہے۔ الح" (زبور: ١٩ ـ ١٤٠٤)

س\_ انجل شریف: "اورجو تخت پر بیشا تھا بی نے اس کے داستِ ہاتھ یس ایک کاب دیکمی جواندر سے اور باہر سے لکمی ہوئی تھی اور اسے سات مہریں لگا کر بندکیا عمیا تھا۔" (مکاففہ: ۱۵۔۱۱)

۳۔ توریت مقدی: "علی ان بنی اسرائیل کے لئے اتبیں کے بھائیوں (بنی اسلیل) میں سے تیرے مانتدایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے مندیس ڈالول گا اور جو پچھ میں اے حکم دوں گا وی دو ان سے کے گا۔" (اسٹٹا: ۱۸۔۱۸)

ے زبور شریف: "خداوند کا کلام پاک ہاس جاندی کے ماند جو بھٹی ہے۔ "پائی کی اور سات بار صاف کی گئی ہوتو تل اے خداوند ان کی تفاظت کرے گا۔ تو تل ان کو اس بشت ہے بیشہ تک بچائے رکھے گا۔ الح" (زبور:۱۲۔ وع)

٢. زورشريف: "خداوند كى حدكرو، خداوند كے حضور تيا ميت كا و اور

مقدسول کے جمع ش اس کی مدح سرائی کروے (زیور:۱۳۹هـ۱)

۔۔۔۔ یسعیاہ:''اے سمندر پر گزرتے والواوراس میں بھنے والو، اے بزیرہ اور اس کے باشندوں خداوند کے لئے نیا گیت گاؤ زمین پر سرنا سرائکی سنائیش کرو الخ''(یسعیاہ: ۱۳میر ۱۰)

ان آ یوں کا خلاصہ بیہ ہوا کہ نی خاتم الزمان صلی الله علیہ وسلم کی شریعت آتھیں ہوگ۔ آپ کی کتاب الله تعالیٰ کی زبان میں ہوگ۔ اس میں ایک تفظ بھی حضور پرنور شہائے کا نہ ہوگا۔ آپ کی کتاب الله تعالیٰ کی زبان میں ہوگ۔ اس میں ایک تفظ بھی حضور پرنور شہائے کا نہ ہوگا۔ جو آیت ہوگ چائدی کی طرح خاص تپائی ہوئی ہوگ۔ اس پر سات مہریں بینی سات آ یوں والی سورة فاتحہ ہوگی، بھیشہ مقدسوں کے جمع بینی نماز کی ہر رکعت میں قرآن ن سات آئی کی طقیم کی خلوت ای میں شروع کی جائے گی۔ وہ کتاب کھل اس کا دین کافل اس کے نبی کی نہوت عالمین پر محیط ہے وہ ایک نیا محیت ہوار حمد سے شروع ہے بینی وجی الی کے لئے یہ نہوت عالمین پر محیط ہے وہ ایک نیا محیت ہوار حمد سے شروع ہے بینی وجی الی کے لئے یہ ایک نہاں ہوگی (عربی)

کشخ شمرائع سمالیقد: اس کے علاوہ اگلی کل کماییں ناتمل، کل نوٹیں ناتمام جوظہور حضور معلی اللہ علیہ دسلم ونزول قرآن کے بعد منسوخ ومرفوع ہیں جیسا کہ خود انجیل کا ارشاد ہے۔ انجیل شریف:''ہم لوگوں کا علم ناتص ہے اور ہم لوگوں کی نبوت ناتمام لیکن جب کال آئے گا تو ناقص جا تارہے گا۔'' (اکر تھیمن :سا۔ 9 وووا)

انجیل مقدی کی اس خیر سے صاف ظاہر ہے کد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری تک نیوتی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری تک نیوتی تا تمام وشریعتیں تاقعی ناکھل تھیں۔ اس جب نی برخی محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوا۔

#### اليوم اكملت لكم ديتكم

تو دین شریعت قانون، کماب نبوت، رسالت کمل ہوکر، تمام کو بختی شکیں، اور اس وقت سادے ادیان منسوخ اور ساری کما بیس مرفوع ہوگئیں اور اب میرے رسول کی ڈیوڑھی کے سواکم بیل ٹھکا نہیں۔

بمعنق یرماں خوبش داکدویں ہمدادست ۔ آگر یہ اور نہ دسیدی تمام بہمی سے سیرت اور کتب مقدمہ کے حوالہ سے تصانیف: اس موضوع پرایک تماب مولاۃ اشرف علی تھانوی کی شہادۃ الاقوام کے نام سے ہے۔ رسالت کے سائے ہی ڈاکٹر عبدالحلیم ویس مترجم ڈاکٹر متعقد کی حسن کی ہے۔

آخری نی اور قورات بیر اجر جالندهری، فارتدید کون بی بیر اجر حینی، انا بیل اور تعاریب نیر اجر حینی، انا بیل اور تعاریب نی عبدالطلیف و سکوی، جمر کی نبوت پر بائنل کی گوای اجر و بدات، انبیا مسابقین اور بینارات سید المرسلین ایوالحسنات محد اشرف به خدا به عالم شن تذکره خیر الانام به جال النبین و نیا کی جمله خربی کتب بین محد رسول الشعلی الله علیه و منم مولانا عبدالحق و و یارتی که انبیائی عرد لاجواب کتاب به اصل ما خذ کے حوالہ جات و بیرا کرافوں کے ساتھ ان کتب میں زیادہ تر آسانی کتب کے اختباسات اور کیجھ کتب مقدسہ کو بیش کے حوالے سے بھی مباحث ہیں، لیکن کی کتابین خاص کتب مقدسہ کو بیش کے حوالے سے بھی مباحث ہیں، لیکن کی کتابین خاص کتب مقدسہ کو بیش کے حوالے سے بھی مباحث ہیں، لیکن کی کتابین خاص کتب مقدسہ کو کھی کئی ہیں۔

جیے گردگرنق صاحب اور اسلام ابوالامان امرتسری، سکے مت اور توجیہ حامد علی ویدک دھوم اور دین اسلام عباد اللہ کیائی۔ اگر اب بھی نہ جائے تو؟ شمس نوید عنائی کی ہندو کتب کے ذریعہ آنخضرت ﷺ کی نبوت کو سجا ٹارت کیا ہے۔

یہ وہ کتب تھیں جنہیں کتب مقدرہ کے حالوں ۔ نی کریم سے کی معدافت کے لئے الوامی حیثیت ہے گئی کی معدافت کے لئے الوامی حیثیت ہے گئی گیا ہے گئے گاجی وہ جی جن جی بعد کے غیر مسلموں کے احتراضات اور نی کریم میں کو جو فراح عقیدت چی کیا گیا ہے اے تع کیا ہے یہ باحث نہ کورہ بالا کتب بی جی منبیا آیے جی اس موضوع پر مب ہے جمدہ کاب تجلیات بیرت کے نام سے ڈاکٹر صافع می فائل صاحب کی فسنل منز سے شائع بوئی ہے۔ اس کے علاوہ ستار طاہر کی ایک عالم ہے شاخواں آپ کا اور پروفیسر بھا شریف کی رسول اکرم مقرلی اہل وائش کی نظر بیں بہرزمان بہرزمان (غیر مسلموں کی فیتی فراج عقیدت) فوراحد برخی مقام رسول ایون اور غیروں کی فقیدت ) فوراحد برخی مقام رسول ایون اور غیروں کی فقیدت کی واللہ در جی ۔

کتب نداہب مقدر کو الزامی ماخذ کا عنوان دیتا زیادہ بہتر ہوگا اور ای حیثیت شی میرت نگار آئے تک ان کتب کے حوالے دیتے دے ہیں کتب مقدر ہی دو ہم کی ہیں، مہلی قشم ان کتب کی ہے جنوبی ہیم آسانی کتب کا عنوان دے سکتے ہیں جیے الجیل (برناباس/تی) کلام مقدین سکتام سے میں مقدتی بائل کے نام ہے بھی اور کاب المحمد الجدید کے نام ہے بھی موجود ہے اس کے علاوہ دیکھ دو کیا ہی توریت اور زبور ہیں۔ان تین کابوں کے علاوہ دیگر نداہب کی کتب مقدمہ مثلاً ہندوؤں کی بھوت گیتا اور گرونا تک کی گرفتہ دیپ تی (مقلوم کلام کا ترجمہ) وغیرہ ان تمام کا بنان بین نی کریم کی کے چا ہوئے آدراً پ کی آدرا تا کا تذکرہ ما ہے ان کا ایول میں آپ کی کی مدافت کی مرک علامات موجود ہیں، جنوں محقف معزات نے انجائی محت کے ساتھ فیرسلموں کے ظاف الزامی حیثیت سے عربی اردو میں مرتب کی جی اربول می البخارات والقارات والا تجل الساد آل کی محد الساد آل کی محد الرسول فی التورات والا تجل موقا المند ہو ووالشہات عنها (مقالت فی التورات والا تک المندی المندی المندی المندی کی المندی کی المندی کی المندی کی المندی کی کا جی کی مرت کی کتابی کی کہا ہی گلمی گئی ہیں۔

ابوطالب کے دواشعار ش اس طرح خراج عقیدت فی کیا گیا ہے۔ وایض یستھی الفعام ہو جہہ شمال المیتامی عصمة للاراهل بلو فدہ المهلاک من ال هاشم فہم عندہ فی رحمة و قواصل وہ سفیدرگ وائے جن کے چرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ تیموں کا فریاد رس اور یوہ مورق کی عصمت ہے۔ آل باشم میں سے بلاک ہوئے والا اس کی بناہ میں ہوتا ہے آل باشم اس کی شفقت اور وحت میں آ جائے ہیں۔

\_4

#### اٹھارویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

مزكين محد فواد تاريخ علوم اسلاميه مترجم فيتح تذبر حسين بإكستان رائتوزكو آبريند اپ سوسائل لا جورج/٢مر/٨١ ايناج/۲م/۸۲ \_4 \_\* \_1 40/0 14 600 \_۵ سورة الانعام/٢٠ \_4 مورة الإعراف/10 \_4 سورةُ القف/٢ \_^ تشيل دا ناپيري، سيد محمد قاسم نوراني تذكره آساني محائف مي سيدنا محمه عربي فمبر

بركاتي بيلشرز كراجي ١٩٨٤ءم/١٣٩

تمت بالخير

## انیسواں اصول:علم ادب جاهلیہ ہے

ادب جاہلہ کی دوسمیں ہیں، شعرادر نشر شعری اہمیت ہے کس کو انکار ہوسکتا ہے۔ نشر کے مقابلہ میں عرب میں شعر کا رواج زیادہ تھا، البنتہ بید ذخیرہ تحریری سرمایہ کی صورت میں بہت محدود ہے۔ اس ذخیرہ میں مدح، جمیء میند، مرثید، کخر، شجاعت، تصبیب، غزل غرض جملہ انواع ادب موجود ہیں۔ (۲)

چالمیت کی لغوی و اصطلاحی تعریف: ادب جالمید کا جائزہ لینے سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گاکہ "مالمید" کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے تا کہ سرت نگار استفاده کی صدود سے آگاہ ہو بھے جہل جہالت اور جالمیت کے لئوی معنی پرقونی سفاہت حافت نادانی اورظم

کے بیں ( ناخواندگی کا منبوم اس میں وافل نہیں ہے) مشہور عبد جافی کا شاعر عمرو بن کلوم تعلق کہتا ہے۔

الا لا يجهلن احد علينا ـ فنجهل فوق الجهل الجاهلينا(٣) اسطلاح ش بالميت كتي بن:

اییا دورجس میں کمی ملک میں کوئی شریعت، کوئی صاحب دی نمی اور کوئی الهائی کتاب ندیو، در حقیقت عرب کا دور جا لجیت دو نبیوں کا '' درمیانی زمانہ' یا'' دور فترت' ہے یہ زمانہ معلارت اساعیل علیہ السلام کی وفات اور حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کا درمیانی زمانہ ہے جس میں کوئی شریعت عرب میں باتی ندری تھیں۔ حضرت موی وقیسی علیم السلام کی دموات مقامی توعیت کی بیں اور یہ نمی صرف نمی امرائیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے، لہذا ان کی تعلیم سے مرز میں عرب کے لئے ترخیں۔

عرب نقافت وتبذیب کے میدان میں دیگر اقوام سے پیچے ندیتے وہ زیر نظر عہد جا لیت میں اپنے تبذیب تورگ کے ساتھ ساتھ فرہی تورگ کے لئے بھی میتاز تھے۔ تمام جزیرہ نما غدا بہب عالم کے حق میں ایک عالم اصفر تھا۔ جس میں دنیا کے تمام طوزیتہ بائے عبادت مختف شکلوں میں موجود تھیں۔ (۳)

درمیان ہے۔(۲)

ائن خالویہ ہے(2)مروی ہے کہ بیافظ ایسا نام جو بعجد اسلام وجود جس آیا اور اس سے بعثت نبوی ﷺ سے پہلے کا زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بیآ یہ انجی معنوں کی حال ہے:

يطنون بالله غير الحق ظن الجاهلية (٩)

برلوگ عبد جابلیت کے خلالت کی طرح اللہ تعالی کے متعلق علاقتم

کے خیالات رکھے ہیں۔

اس کے بعد محدد شکری کہتے ہیں: نووی (۱۰) کامسلم کی شرح میں متحدد مقامات پر حتی طور پر یہ کہنا کہ جہاں کہیں بھی بے الفاظ آئے اس سے میں مراد کی جاتی ہے خورطلب بے کونکہ انظ جا آبست کا اطلاق گزشتہ زمانے پر ہوتا ہے اور مراد مالیل اسلام کا زمانہ لیا جاتا ہے اور اس کا آخری زمانہ شخ کمہ لیاجاتا ہے۔ (۱۱)

اس کی تشری ہے کہ جا کیت کا لفظ مجی تو حالت جا لیت کے نام کے طور پر بولا جاتا ہے اور کیاب وست بھی بالعوم بھی متنی مراو لئے جاتے ہیں ادر کمجی و دالحال (لیعنی وہ فض یا لوگ جو اس حالت بھی ہوں) مداو لی جاتی ہے۔ بی اکرم سیجھی کا حضرت ابوؤر رضی اللہ تعالی عند کوفر مانا:

انك امروفيكب جاهلية

تحديث جالميت كى حالت بإلى جاتى ب-

داضح ہو کرزیان عربی میں ممایا المیت " کے متی ایام ناخواعد کی یا توشت وخواعد سے عاری دور برگز برگزتیس بلک اس کے لئوی اور اطلاتی متی ہید جیں:

الوثنية في بلاد العرب قبل الاسلام و تطلق الجاهلية

على احوال العرب قبل الاسلام (17)

ینی وہ بت بری جو بلاوعرب علی اسلام سے قبل رائے تھی اور اس لفظ کا واللاق اسلام سے قبل عربیوں کے احوال برکیا جاتا ہے۔

چنانچ کام عرب یں اس لفظ کا اطلاق علم، شائعتی اور بردباری کے بالقابل

جذباتیت، تنگ ظرتی اور مشتعل مراجی کے منہوم میں ہوا ہے۔ ایام جابلیت عی کا ایک شاعر العفوائزیانی، حرب الیسوس کے موقع پر کہتا ہے:

بعض الحلم عند الجهل للذلة اذعان

لین علم اور بردیاری ایسے موقع پر پیش کرنا جہاں اشتعال پرور جذبات موجزن ہوں، گویا اینے اوپر ذات مسلَط کرنا ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

حليم از اماالحلم كان جلالة واجهل أخيّاناً اذا التمسواجهلي

لینی جب تک علم اور برد باری کو وقعت اور تو قیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، میں علیم اور برد بار بنا رہنا ہوں، لیکن جب بھی میرے جذبات کو قصد أبرا الليختہ كيا جاتا ہے تو بجر میں بھی مشتمل ہو جاتا ہوں۔

کام مجید نے بھی الجابلیة کا لفظ ضد، بث اور جذباتیت پندی کے مغیرم ش

اذجعل الذين كفروافي قلوبهم الحمية حمية الجاهلية(١٣)

یاد کرو، جب که کافروں نے (صلح حدیدیہ کے موقع پر) اُسی در عکی ، خشونت اور تشدو حراحی کواپنے قلوب میں جگددی، جواُن کی تمیۃ جاہلے کا شعار ہے۔

اس نہ کورہ بالا آیت کے علاوہ کلام جمید نے من جملہ ۲۳ مقامات پر لفظ جمل مختلف احتقاتی ترکیبوں سے استعمال کیا ہے اور کہیں بھی اس کے معنی ان پڑھ اور ناخوا تدہ کے نہیں نگلتے ۔ (۱۴)

مندرجہ بالا تشریحات سے بدائبت ہوا کہ جاہلیہ کے معنی خشونت، تک ظرنی، مشتعل مزائی، حمافت و سفاجت، الطی، حق ناشنای، جذباتیت اور بت پرتی کے ایام و احوال تو ضرور میں، ناخواندہ، اور آن پڑھ ہونا برگزنیس۔

چنانچ على اور حقیقت بهنداند تفاضول ك تحت يه غير مناسب بات بوكى كه بعثت

توی ملی الله علیه وسلم سے قریب و بعید کے زمانے کے لوگوں کے لئے اور سادے باد اعرب ك في النظ جالمية كا غلامهارا ل كريم أنيس أن يره اور نوشت وخوا عد عارى مجمعة ر بين اور لفظ الاميون اور الجابلون على قرق مدكرية عوسة ووقول كمعتى أن يره اوركورى ة بنيت والا يحصة ريس \_ اكر القاظ كي معنى آخريني كا يجى وطيره اور مشظد جارى ربا تو يمرياد رتمين كداس طرح تمام أن يراء فدا كي صفور توب كمستحل اورتمام يزج كلي توبدك المت ے مردم ہوجائیں کے۔اس لئے کہ الفرتعالی قرماتا ہے:

انما التوبة على الله للذين يعملون السوِّبجهالةٍ ثمّ يتوبون من قريب (١٥)

خروار کرتوبالشاق الى يران لوكوں كے لئے ب جوكوئى برے كام كرتا ب حماقت سے (مینی وفور جذبات سے مفلوب ہوکر ) اور فکر فوراً عی باز آ جاتا ہے ( مینی أن كے لئے نيل جو جان بوجد كر عمر اور منظل ارتكاب جرم كرنادي).

يهال يد كلته محى واضح مواكرة أنون سے عدم واقفيت كى جرم كے ارتكاب كا جواز فراہم تیں کرتا اور اس ونیا میں چشتر جرائم کیرہ وفور جذبات سے مظوب ہو کر بن سرزه موا كرتے ہيں، ندكه نوشت وخوائد ہے محروم ہونے كے سب يمال عدل الى كے ايك بے ظير آ فاتى اصول كى جانب والمع اشاره ملاجد

آ تریس نظ جال کے متی ایام جالمیدی سے ایک شاعر مبداللہ بن زبندی کے اشعار میں ملاحظ فرمائے جواس نے مکہ تمرمہ پرابرها کی فوج کشی اور فکست سے موقع پر کھے تے۔اس میں اُس نے لفظ جالمین بمعنی تاوافقین کے استعمال کیا ہے مذکدان پڑھ:

ولسرف ينبى الجاهلين عليمها

واسندامير الجيش عن ماتد رأي

بل لم يعش بعد الاياب مقيمها

ستون الفألم يربوا ارضهم فوج کے بیدسالار نے کیا کچود کھا،اس کی بابت ای سے سوال کرو،

ورند واقت مال جوي وه تو مرورى ناداقف لوگول تك اس كى خر پہنائیں، ساتھ بزار کی فوج ش سے کوئی بھی زعدہ فا کر این والن

وائیل ندُجاسکا۔ اگرکوئی ایک آ دھ کرتا پڑتا وائیل کیا بھی تو وہ بھی زندہ ندفتی سکا۔

ایام جالمیة كامفيدم أيك بيسال محقق كالفاظ بس اس طرح بـ

This term, however has only a meaning when opposed to the age of knowledge (of God) and (Religious) civilization, which is supposed to have begun with islam. It stresses the ignorance of a "true religion" not the absence of any religion."(16)

بہرمال اس اصطلاح کامنہم مرف اس تقابل بی بی سا ہے جواس معرفت (الی) اور تعان و صفارت (فرہی) کے دور سے متعلق ہے، جس کا مقروضہ اور متعینہ آغاز اسلام سے ہوتا ہے۔ اس کا منہوم مراحت کے ساتھ حقیق وین کا عدم عرفان ہے، ندکر سرے سے برحم کے فرای تخیل کا فقد ان ۔

حفظ و حافظ کے سلسلہ میں عربی کی بے پناہ صلاحیت اس بات کے لئے کس طرح ثبیت فراہم کرتی ہے کہ وہ من جیٹ القوم اُن پڑھ ہے۔ نا فوائم گی اُن کو مجوب تھی اور نوشت و فوائد ہے آئیں پیوائش فرست کی ہیلا ہے تو ان کے اللیٰ علی ذوق کی ایک ولیل فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی اربیا اور کی ایک ولیل فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی اور بوازی میں قوت حافظ کا شائدار مظاہرہ اس لئے کرتے تھے کہ اس میں وہ ایک شان اخیازی محموں کرتے تھے۔ اس ترتی یافت دور میں بھی کوئی مقروا گرا بی ترجی کروہ تقریر سامیون کے سامنے چی کرتا ہے۔ تو وہ گھٹیا مطوم ہوتا ہے۔ اس مقرو کے مقابلہ میں جواجے حافظ اور طلاقت لمباتی کے ذریعہ اپنائی النسم پڑی کرتا ہے۔ اُن کا یہ ذوق انتی گئیس میں کہ نے تھے۔ اس مقروک کرتا ہے۔ اُن کا یہ ذوق انتی بختی کو ت سے کام عرب کے پختہ تھا کہ ٹی المبدیہ میں کردہ ہے گئیس کی دوسری ذبان کی شاعری میں ٹیس بختی کو ت سے کام عرب کے بھی اسلائی دتیا ہیں دہ شخص میر ثین کی صفت میں کردر سمجھا جاتا ہے جواجاد سے نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کی دوارے اپنے حافظ کے میں میں کہ دوارے کا خافظ کی میں کہ دوارے کی میں کہ دوارے کا حافظ کے میا کہ دوارے کی حافظ کی ملاحظ فرائے کہا ہو۔ علیہ دیکھی کھائی کتاب پڑھ کروش کرتا ہو۔ علیہ دسید سلیمان عدی رحمتہ اللہ علیہ کی اسلائی دوارے کی حافظ کی ملاحظ فریا نہاں کے دوارے کا خافظ خیل میں کو اور کی کا میں کو تو ان شعر کے تھیدے علیہ دیل کی حافظ کی ملاحظ فریا نہاں کی حافظ کی ملاحظ فریا نہاں کے تھیدے کے الفاظ میں ملاحظ فریا نہاں کے تھیدے کے تھیدے

زبانی یاد رکھتے تھے۔ ایک ایک محدث کی کی برار اور کی کی لاکھ صدیثیں زبانی یاد کرتا تھا اور یاد رکھتا تھا اور گو بعد بھی لوگ اپنی یادواشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے۔ گر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے، اٹل علم کی تگاہوں بھی اُن کی عزت تیں ہوتی تھی اوروہ خود اپنی تھری یادداشتوں کوعیب کی طرح چمپاتے تھے، تا کہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو یے بیزی یادیشن رکھا)

دیوان'' المحماس'' کے مولف ابوتمام حبیب بن اوس الطائی کے متعلق سے تعیق ہے کہ انہیں کلام عرب کے چودہ بڑار رہز ہر اشعار زبانی باد تھے۔ اس کے علادہ قطعات اور قصائد جوانہیں یاد تھے، اس شار میں شامل فیس:

انه كان يحفظ اربعة عشرالف ارجوزةً للعرب غير

القطعات والقصائد (10)

الل مدكاظم سے جال رہنا ویے بھی نامکن تھا۔ مد ( حرمہ) كدموائی فرادائی ایے جغرافیائی كل وقوع اور جندوستان كی جانب اہم تجارتی شاہراہ سے تعلق كی مربون منت تحی، فلیج قارس كی بندرگا ہوں اور ساتھ دی يمن كی جانب سے شرق اوسط اور جندوستان كی منافع بخش معنوعات اور بيداداركا ريا بہدرہا تھا اور ای طرح شام كی جانب سے يحرة دوم كے ممالك سے أن كی معنوعات و بيداداركى ريل بيل تحی، ہم كد ( حرمہ) كو بإدى حكومتوں سے فراكرات كرتے ہوئے اپنے تجارتی قاطوں كے لئے مخوط آ مدود ت اور آزاد راد دارى حاصل كرتے ہوئے اور دوم، جشہ، فارس اور يمن كے حكرانوں سے تجارتی معابدات سے كرتے ہوئے باتے ہیں۔ (١٩) آكی تائيد كوشان كے بيان سے بھی ہوتی معابدات سے كرتے ہوئے باتے ہیں۔ (١٩) آكی تائيد كوشان كے بيان سے بھی ہوتی معابدات سے كرتے ہوئے باتے ہیں۔ (١٩) آگی تائيد كوشان كے بيان سے بھی ہوتی معابدات سے كرتے ہوئے باتے ہیں۔ (١٩)

سیرت کا اوب جاہلیہ سے تعلق: آپ کی نے نے اپنا بھین عربوں کے دواج کے مطابق دیبات میں گراداج اس مطابق دیبات میں گراداج اس اصل عربی کا رواج تھا۔ آپ کی کی ذبان مبادک سے جو مثال استعارے کا دراجہ مثال استعارے کا دراجہ کی امل عربی کوزندہ رکھنے کے لئے اوب جاہلیہ سے استفادہ کرنے کا تھم دیا

تھا۔ دوسرے مید کدائل ادب کے ذریعہ عبد نبوی ﷺ کے لیل منظر، عبد نبوی کی مشکلات، عریوں کے رسم وروان کو بچھ کر قرآن کریم اور میرت کو تھے میں آسانی ہوتی۔

اوب جامليد يرتصانيف: اس بهاو ربت معنفول ومؤرخول فلم الحاياب الرب جامليد كومونور عاياب تعانيف يد الكن يحمصنفن وه ين جنول في خصوص طورت ادب جامليدكوموضوع بنايا بالسائف يد

جي-

- الانبشاق لمحمد أمعد طلس ١٩٥٩ هـ
- ٣ تاريخ العرب القديم و عصر الرصول- لنبيه عاقل
  - عصر ماقبل الإسلام-لمحمد مبروك نافع
- ٣ عصر النبي وبيئته قبل البعثة لمحمد عزة دروذه
  - العرب قبل الإسلام-لجرجي زيدان ٩٤٢ ا هـ
- ٢- لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب-الأحمد موسى صائم
  - محاضرات في تاريخ العرب لصالح أحمد العلى
    - ۸. محمد و عصره ـ لعمر أبي النصر البيروني
- ٩\_ مطلع النور، أو طوالع البعثة المحملية ـ لعباس محمود العقاد
   ٩ ١٩
  - 10 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ـ للدكتور جواد على
- ۱۱ الارج المسكي و التاريخ المكي على عبدالقادر الطبرى
   ۱۰۷۰ه(۲۱)

اس کے علاوہ تاریخ اوب عربی حسن زیات کا اردوتر جمہ بھی ہوچکا ہے۔ الاوب الجاهلی طرحسین کی، (اس کا بھی اردو تر جمہ ہوچکا ہے) تاریخ الادب العربی العصر الجالل ڈاکٹر شوقی منیف کی تاریخ اوب عربی مقتدیٰ حسن کی اردویش ہے۔

المدينة في صدر الاسلام الحياة الادبية دكتور محمد عيد الخطراوى ك\_ مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التار يخية الدكتور ناصر الدين الأسد (مقالم في الح ذي)\_ شرح الشعر الجاهلي الدكتور احمد جمال العمرى ادباء العرب بطرس البنانى كى چارجلدوں على الموجز فى الادب العربى حنا الفاخورى كى چارجلدى الحياة الاجتماعية فى الشعر الجاهلى الدكتور فاطمة عبدالفتاح كا (ئي ان ثى ثى مقاله ہے) ۔ بلوغ الارب شعرالحرب فى الجاهلية عند الاؤس والخزرج دكتور محمد عبد الخطراوى كى ہے۔ تاريخ الادب العربى جعفر سيد باقر، نهايت الارب العطراوى كى ہے۔ تاريخ الادب العربى جعفر سيد باقر، نهايت الارب فى فنون الادب شهاب الدين النويوى كى ۱۸/جلدوں على ہے۔ كتاب الكامل للمبر ذ چار جلدوں على ہے۔ المدینة فى العصر الجاهلى الحیاة الادبية اور المدفيه فى العصر الجاهلى الحیاة الا جتماعیة والسیاسیة والنقانیة دكتور محمد عبد الخطرادى كى كن على قابل ذكر جن الن كابول والنقانية دكتور محمد عبد الخطرادى كى كن على قابل ذكر جن الن كابول على موجود مواد كے ذريع عبد جائي (جوكہ ۱۰۰ سالوں پر محیط ہے) كى ممل تصور اور المدائل عبد اسلاميكى قاريخ، تهذيب و معاشرت سائے آ جاتى ہے۔ سيرت تاكر سے على مردى ہے اس موادكو پيش تظر رك كر عبد نبوى كا يس منظر واضح كرے تاكہ سيرت نبوب علی فی مرسائے آ ہے۔

تمت بالخبر

#### انیسویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا ۔ ابوالبرکات،عبدالرؤف دانا بوری، اصحح السیر ص/۳۱
- ٢ ماده، واكثر قاروق، مصادر السيرة النوية و تقويما دار تقافة مغرب ص/٩٣
- ٣- شرح المعلقات السيع ابدعبدالله زوزني معرم صطفي البابي معروع ١٣٦١، ص/١٣٦
  - ۳\_ نغوش سیرت ، می/۱۸۲
- ۵ التعذید والتبعینیه واثر جمانی کیان الامتدالاسلامیة : ناصر بن عبدالکریم، الریاض حامعة امام محمد بن سعود
  - ۲۹ بنوع الارب محمود شكري آلوى لا بمور مركزي اردو بورد، ١٩٣٧ء، ج/١ص/٢٩
- ے۔ ابن خالوبیہ: الاستاد ابو عبداللہ الحسین بن احمد البهد انی النوی اللنوی، پکھ عرصہ بغداد میں رہے۔ پھر حلب چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کرلی، اور وہیں ۱۳۵۰ھ میں وفات پائی، سیف الدولہ کی مجلس میں ان کی حمینی سے توک جمونک رہتی تھی۔
- مسقلانی، این جرآل جرایک قوم ہے جوفارس کی زیمن میں بلاوالجرید کے آخری
   حصے میں آباد ہے۔ ان کی شرح کانام فتح الباری ہے جو تیرہ جلدوں میں مصر میں
   حیب بکی ہے۔
  - 9\_ سورة آل عران ١٥٠٠
- ۱۰ مشخ السلام محی الدین ابوزگر با بیخی بن شرف النووی اور النوادی بھی بولتے ہیں، حافظ مدیث اور زاہد متے، پیدائش ۹۲۱ ھاور دفات ۲۷۲ ھ
- 11۔ منتج الباری، خ/ برص/۱۱۲مطیعة الکیری البربیه ۱۳۰۰ من عبارت یول دی ہے۔ وضابط آخرہ عالب فتح کمیہ۔
  - ١٢ المنجدفي اللغة والاعلام بذيل ماده جهل
    - ۱۳ سورة التح / ۲۲

الله المراجع ا المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجعة المر

10\_ سورة النساء/ 12

The Arab Heritage, p.48, by Julian Oberman & Nabih Amin Faris

- Lamman's op., cit., p.13, reproduced from Mulana Abdul Majid Daryabadi's commentary of The Holy Quran, p.634-A
- History of Arabia Before Muhammad by Delacyo Leary, D.D. Alliance Publishers Lahore 1989, p.179- 189

المتجد، صلاح الدين ـ معجم ماالف عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه المحديد بيروت ١٩٨٢م/١٥٠

تمت

### ببیسوان اصول: مخضر می واسلامی ادب

سیرت نگاری کے اصولوں میں سے بیسوال اصول میں نے محضری واسلامی اوب کو قرار دیا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جب جالمیت کی زمین سے اسلامی اوب کا احیاء ہوتا ہے اور اس کی آبیاری میں شعراء کے ساتھ اسلام بھی اپنے اثر است ڈالٹا ہے۔ ٹی ٹی اصطلاحات اور پرانے الفاظ و اصطلاحات کو نے شخصی وسیے جاتے ہیں۔ اوب سکے اس سے چرہ کو اسلامی اوب کیا جاتا ہے۔

خضرى كى لغوى واصطلاحى تعريف: ابن قتيد كيت بين: محد عبدالرحان في المسمى

ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، وہ اونٹول پرسوار تھے۔ انہوں نے
اپنے اونٹول کے کان کنارے سے کاٹ دیئے (اور چونگرا لیے اونٹ
کو جس کے کان کاٹ ویا حمیا ہو "مخضر م" کہتے ہیں) اس نے ان
تمام لوگوں کو جنہوں نے اسلام اور جالیت کا زمانہ پایا "مخضر م" کہا
حمیا۔ ورحقیقت ایے خض کو "مخضر م" کہا جاتا ہے جس نے بری عمر
میں اسلام کا زمانہ پایا ہو، حمر رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں
اسلام قبول نہ کیا ہو اور آپ عیالے کے وصال کے بعد مسلمان ہوا

علاء اوب کی اصطلاح میں ایسے شاعر کو ''فضر م'' کہا گیا ہے، جس نے جاہلیت اور اسلام دونوں بی زیانے پائے ہوں اور دونوں زیانوں میں اشعار کے ہول۔ ڈاکٹر عبد الحلیم ندوی لکھتے ہیں: الغت میں تخضر م کے دومعنی ہیں: اراونٹ کے کان کا ثنا، ۲ سلانا جابلی زیانے میں رواج تھا کہ کہ حرب استے اونٹوں کے کان ایک تخصوص جگہ ہے کاٹ دیتے تھے، لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اونوں کے کان اس جگہ سے نہ کا ٹیمل جس جگہ سے زمانہ جابل بیس کا شع تھے، تا کہ ان کے اور غیرمسلموں کے اونوں بیں فرق کیا جاس طرح جابل زمانہ کے ' تعزمۃ' (اونٹ کے کان کان) اور مسلمانوں کے زمانے کے ' تعزمۃ' ٹیمن نمایاں فرق ہوگیا۔

حدیث بل آتا ہے کہ بوتم کے پچھ لوگوں نے ایک جگہ رات گزاری ان کے اون (مسلمان) ہنا لے گئے تو انہوں نے دوئی کیا کہ انہوں نے اسلائی طریقہ سے ان کے کان کائے ہیں اور یہ کہ وہ لوگ مسلمان ہیں تو ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیتے گئے۔
کان کائے کے ای امتیازی طریقے کو دھیان ہیں رکھتے ہوئے" ہرال شخص کو جس نے جابلی اور اسلای دونوں زمانے پائے تخطر م کہتے ہیں"۔ کیونکہ اس نے دونوں تم کے خطر مت پائے، یعنی اسلای زمانہ کا خطر متہ اور جابلی طریقہ کا خطر متہ اور ای سے" رجل تھنرم" اس کے دونوں تم کی خطر میں آدی کو کہتے ہیں جس نے اپنی عمر کا آدھا حصہ جابلی زمانہ ہیں اور آدھا اسلائی زمانہ ہیں گرارا ہو، ای طرح شاعر" تخضر م" وہ شاعر جس نے جابلی اور اسلای دونوں زمانے پائے ہوں، جیسے لید وغیرہ۔ جنہوں نے دونوں زمانے دیکھے۔ (۱) ای طرح دیل

٢ - مل نا: القاموس الحيط مولف مجدالدين محد بن يعقوب فيروز آبادي (١٣٣٩ -١٣١٩) يل ما و المان (١٣٣٩ -١٣١٩) يل ما و المدة خطر م ك تحت آبا ہے كه "الم خطر م " و" پر زبر كے ساتھ وه آدى جس كا خشد نه بوا بو و ابول وه آدى جس نے اپنى آدى عمر جابلى زمانه يل اور آدى اسلامى زمانه بلى كرارى بو، يعنى دونوں زمانوں كو طابا بو، يا وه آدى جس نے بيدونوں زمانے پائے بول با وه المام جس نے بيدونوں زمانے پائے بول، بيلے البيد، يا وه كالا جبى جس كا باب سفيد عرب يعنى دورك إلى الله بنى دارك باب سفيد عرب لينى دورك إلى دات بيل طاب بول سب كے لئے بيل تقال ستعمل ہے۔

عبدالقادرالبغد ادی (۱۹۲۰ء -۱۹۸۲ء) نے تزاندالا دب ج اول (۳) میں ..... کے حوالہ سے لکھا ہے کدائل لغت کی اصطلاح میں "المُنْحَصْرَهُ" اس آ دی کو کہتے ہیں جس نے آ دعی زندگی جانلی زمانداورآ دھی اسلامی زماند میں گزاری ہو، جائے آتخضرت علیہ کو دیکھا ہویانہ ویکھا ہو، لینی دونوں زمانوں کواچی زندگی میں ملایا ہو، اس مفہوم کو بڑھا کر بعد میں تعفرم ان شاعروں کو بھی کہا جانے لگا، جنہوں نے دوز مانے لینی بنوامیداور بنوعباس کے زمانے وکیھیے ہوں، جیسے "رؤمة الفع بھاج ، اور حَمَا "کردونوں نے آ کھ کھولی بنوامید کے زمانے میں اور انقال و ماعمامی زمانے میں۔

حَصَّوَ مَدُ اللهِ اللهِ خَصْرَ مَدُ (حَ بَحِاحٌ) كى بھى روايت ہے۔جس كے متى بھى ملائے كے جيں۔ جيسے شَاعِرُ ' مُعَصَّرَمُ ' لينى وه شاعر جس نے اسلاى اور جالى دونوں زمانے ملائے ہوں۔ ابن خلكان نے مُعَصَّرَ مَدُ ' (ذكر ينجوزير) كى روايت كى ہے۔

عُرض كه مُنْعَصَّرَمُ " اور مُنْعَصَّرَمُ" دونول كِمْعَى دورنول كو طائے كے يال ، اس طرح اصطلاح میں مُعَصَّمَرُهُ وه شاعر ہے جس نے آتخضرت عظی کا زمانداور جامل ز ماند دونوں و کیجے ہوں جائے آپ سے طاہو یا ند طاہو۔ اس فتم کے شاعر مسلمان بھی تھے اور غیرسلم بھی۔اس لئے عام طور سے اوئی اصطلاح میں تعفرم صرف اس شاعر کو کہتے ہیں جس نے دونوں زمانے و مجمعے ہوں، اور مسلمان بھی ہوا ہو، جائے آ تحضرت عظیم کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جیسے لبید بن الی رسید طبقہ محضر مین جیل جول کد عام طور سے تمام شعرام مسلمان ہیں، اس لئے ان سے بیال زعد کی کامنفی میلویا تضور تبیں یایا جاتا جیسا کہ جابلی شاعری میں اکثر حالات اور شاعر کی نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے مالا ہے۔ بلکہ ایک نی زعد کی کا تخیل اور ایک نے ساج کا تصور اور ایک نے ڈھٹک اور سے رنگ سے کارگاہ حیات میں پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ اپتارول اوا کرنے کامقیم ارادہ ملتا ہے۔ اور میرسب وین ہے اسلام کی جس نے جامل زماند کے محتذرات برایک نی زندگی کا قصرزرین تقبیر کیا اور پہیں ے عربی زبان وادب میں بقول بطرس الهتائی قرآن کریم کے طفیل نیا اسلوب بیان اور نیا اعداز تعبير كا آغاز بوا، جے اسلامى ادب كها جاتا ہے اى لئے ميں نے دونول اصطلاحات استعال کی ہیں۔اسلامی اوب نے اپنی اصطلاحات واسلوب کو فروغ دیا اس عہد ہیں ایسے الفاظ استعال كي مح جويهل مستعمل نه تعيد جيد جند، دوزخ، كفر، إيمان صلوة، زكوة اور رکوع وغیرہ، بیسب الفاظ جا لی زمانے میں بھی عام طور سے لوگوں کومعلوم سے، لیکن اسلام نے ان کوجن نے معنوں میں استعال کیا ہے، ان میں استعال نہیں ہوتے تھے، اس طرح اس طبقه ك شعرين ايك في صنف خن اي زماندين وجودين آئي اور وه حق" سياك، بچو گوئی''۔ بجو کی پہتم بہت تلخ بخش اور تکلیف وہ تھی، جس کی مثال آ مخضرت ﷺ کے

عالف قریش شعراء کے کلام میں اور آنخضرت منگلے کی مدافعت کرنے والے شعرا کے کلام میں ملتی ہے۔ (س)

عبد نبوی علی کاس معاندانه ادب مین، ادب اسلای ، خضر می شعراه کا کلام، لفت، مفرنا ہے، نعتید کلام سب شامل ہیں، اس کئے کدان کے ذریعداس زماندی معاشرت، آ را وموانق وخالف ، نفسات کے مطالعہ کے ذریعہ سیرت نگار میم متیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اس عبد کے ادب بیں سب سے بہلا درجہ نعتیہ شاعری کو دوں گا اس کے کہ نعتیہ کام وہ صنف ہے سیرت کی جسے سیرت نگار ماخذ اور استشہاد کے طور پر استعال کرتے رہے ہیں، جن شعراء نے نعتیہ کلام کہا ہے ان میں سے پچھ یہ ہیں۔ا۔حضرت ابوطالب آپ نے اپنی ایک نظم میں نی کریم علی اوراپ خاندان بو ہاشم کی عمدہ خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علادہ ٩٥ اشعار برمشمل ابوطالب كرايك اورقصيده كاذكرماتا بيجس كے چنداشعاراين بشام ف ا بني سيرت النبي ميں ذكر كے بيں ۔ (۵) ٢ ۔ أثنى سيعہ معلقہ كا شاعر ہے اس نے بھى آ پ علیہ کی درج میں ایک تعیدہ کہا ہے۔ (۱) اس زمانے میں چونک ایے موقف کو اشعار کی شکل، میں بیان کیا جاتا تھا اور اس کے ذراعیہ اپنے نسب، تاریخ، ذاتی آ رام کا اظہار کیا جاتا تھا تو یہ بات بیٹی ہے کہ اگر سرید تینع کیا جائے تو اس زماند کی موافق و مخالف آ راء کی روشی میں عبد نبوی عظی مشکلات اور فروغ اسلام کے اسلوب کوسمجھا جاسکیا ہے اس عبد کے شعراء بھی دوسم کے بیں ایک عبد جاہلیہ کے دوسرے عبد اسلام سے جوشعراء عبد اسلام میں مسلمان ہو مے انہیں محضری شعراء کا نام ویا جاتا ہے۔ (اس مناسبت سے اس بحث کا نام محضری ادب ركها جاسكة ب.)

مسلمان نعت گوشعراء میں میں سرفہرست ہ

ا۔ حسان بن ثابت میں۔ سیرت ابن آخق میں ان کی ۸ کنظمیں موجود ہیں۔ جس میں دشنوں کے اعتراضات کے جوابات میں۔ ابوسفیان جو پہلے اسلام نہیں لائے تھان کی فرمت ہے۔ نبی کریم علی کے درج ہے زادالمعاد میں بھی آپ کے کاشعر مذکور ہیں۔ (٤) ۲۔ کعب بن زمیر بین آئی سلمی کا نعتیہ قصیدہ '' بردہ'' کے نام ہے بھی مشہور ہے۔ ابن آخل نے اپنی سیرت میں اہ اشعار نقل کے ہیں۔

۲۔ عبداللہ بن رواحہ مصرت حسان کے بعد آپ کے اشعار زیادہ ملتے ہیں، کیکن

زیاد واشعار کے مضامین اسلام کی مدح مشرکین کی بدمت پر مشتل ہیں۔

سم عبدالله بن زبعری به اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین کی ترجمانی کرتے اور حسان اس کا جواب دیتے تھے، بعد جس بیرمسلمان ہو گئے اور اسلام کی عدح میں شعر کہنے گئے، ان کا کفر داسلام دونوں زبانہ میں کہا گیا کلام سیرت نگاروں کے لئے ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔(۸)

۵۔ کعب بن مالک مدینہ کے پانچ مشہور شعراء میں سے تھے، مختلف غزدات کے موقعہ پر نعتیہ اعداد این مشام موقعہ پر نعتیہ اور آپ میں اسلام موقعہ پر نعتیہ کہا آپ کے اشعار این مشام نے اپنی میں اسلام میں نقش کے ہیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی ہمعصر شعراء کے کلام کوسیرت کے اہم ماخذ قرار دیا ہے۔ (9) خضری ادب کے بعد اسلامی ادب کا آغاز ہوتا ہے۔ جس کی ترغیب وتحریص کی بنیاد آپ سیالی کی ذات ہے۔ آپ علی نے حضرت حسان کوتھم دیا۔

يا حسان أجب عن رسول الله (٠٠١)

اے صان اللہ کے رسول عظی کی جانب ہے تم مشرک شعراء کا جواب شعر میں

-95

فجروعاه ويتي بويئ فرمايا:

اللهم أيده بروح القدس

اے اللہ روح القدس کے ذریعہ حصرت حسال کی مدوفر ما۔ (۱۱)

اسلامی اوب میں جو بجو وجود میں آئی اس کی بنیاد عقیدہ تھا، جیسے عبداللہ بن رواحہ وشمان اسلامی اوب میں جو بجو وجود میں آئی اس کی بنیاد عقیدہ تھا، جیسے عبداللہ بن اس وشمان اسلام کی مجوان کے کفر وشرک اور بے دینی کے طعنہ کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن اس ججو میں شامل ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت حسان ججو میں شامل ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت حسان کے کام ہے واضح ہے۔ کہ آپ علی تھا نے اس بجوکا خود تھم دیا تھا۔ حضرت حسان سے فرمایا: اھم الممشر کین فان جبویل معک (۱۲)

حسان مشركين كي مجوكرو جريل تمهار بساتھ جي، يعني نفرت خداد عدى تنهار ب

مقریزی نے نے لکھا ہے کہ ابن سید الناس نے آپ ﷺ کے دفاع میں کیے گئے کام کے دوسواشعار کے المحمد کے نام ہے جع کئے تھے۔(۱۲)

سیرت کا مخضر می و اسلامی ادب سے تعلق: حضرت محرصلی الله علیه وسلم جس تو میں پیدا ہوئے، وہ اوب اور فصاحت و بلاغت میں معروف تنی اور شعرون سے ان کی عبت تنی ۔ جا بلیت کے المعلقات المسیح بہت مشہور جیں۔ وہ لوگ شعروں کو بجو، فخر اور غز ل میں استعال کرتے تنے۔ آپ علی کے تشریف لانے پرآپ علی کے کوشاعر کہا مجیا۔ جس کا قرآن نے الکارکیا۔

قرآن مجيدنے ان كے قول كونى كيا ہے:

ام يقولون شاعو نتربص به ريب المنون (١٣)

کیاوہ کہتے ہیں بیشاع ہے، ہم منتظر میں اس پر گردش زمانہ کے۔

قرآن مجید نے ان کی ان باتوں کی تروید فرمائی بلکہ شاعری کی ندمت کی:

والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترانهم قي كل و

اديهيمون (۵ ا)

اور شاعروں کی بات پر بے راہ رولوگ چلتے ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کدوہ ہر میدان میں سرمارتے گھرتے ہیں اور بید کدوہ کہتے ہیں، جو نہیں کرتے۔

اور پرمان تردید فرما دی۔

انه لقول رسول كريم وما هوبقول شاعر قليلاً ما تؤمنون(۲۱)

یہ ایک پیغام لانے والے سروار کا کہا ہوا ہے۔ اور بیکہا ہوا شاعر کا کلام تیں ہے۔

بلكه بيدارشا وفرمايا:

وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكرو قرآن

مبین (۱۷)

ہم نے بی کوشعر کہنائبیں سکھا یا اور ندشاعری بی کے شایان شان ہے بیرقر آن کریم نفیجت ہے، علقمید وں کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی اس معاشرے کے ایک فرد نئے۔ ایکھے کلام کو پہند فرمائے تئے، خواہ وہ شعر ہوں۔ بلکہ آپ کے کلام میں خود بڑا اثر تھا۔

ابن سرین کہتے ہیں کہ انتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے جمن شاعر تھے۔ حسان بن عابت، کعب بن ما لکٹ اور عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب وشمن کولڑائی سے ڈراتے تھے۔ حضرت حیان نب پر تیمرہ کرتے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ دشن کو کفر سے عار ولاتے تھے۔ (۱۹) آ مخفرت ملی اللہ علیہ وسلم حسان کے لئے معجد نبوی علیج میں مبرر کھوا دیتے اور وہ اس پر کھڑے ہوکران کفار کی جو کرنے جو آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی جو کرنے ، آپ عبد نہ فرایا جب مت کے حسان رسول اللہ علیہ کی مدافعت کرتے ہیں، روح القدی ال

مخضر می و اسلامی اوب بر تصانیف: هضری واسلای اوب کا بهت بردا ذخیره مسلم. اوب وسیرت نگارول نے جمع کر دیا ہے۔ جامعہ محمر سعود الریاض جن ایک بی ایج ڈی مقالہ بحی "شعرالدوق الاسلامید فی الحصر الاموی" کے عنوان سے عبدالرحمٰن رافت باشا کی زیر محرانی لکھا گیا ہے۔ (۲۵) کبی وجہ ہے بعض ادب کی کتب بھی سیرت کے ماخذ کے لحاظ ہے معروف بیں۔ ان بی ایوبحرو عثمان بن بحرالمعروف افجا خط (ت ۲۵۵ه) "البیان والسیس " میں اور محدد کی مثالیں ہیں۔ (۲۲) ای طرح این قدید (ت ۲۲۵ه) کی" الشعر والشعراء" اور محدد بن بر دالمعروف البرو (۲۸۵ه) کی الکائل ہے۔ جس میں آنخضرت صلی والشعراء" اور احادیث بر کلام جمع ہے۔ (۲۷)

ان کے علاوہ ابوالفرخ علی بن الحسین بن محد انقرشی المهروف ابوالفرخ الاصبائی (ت ٣٥٦هـ) کی الا غانی ہے۔ جس میں وہ بعض اوقات استاد ہے اور بعض اوقات بلا استاد آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علقت پہلوؤں پر روشنی ڈاتا ہے۔ (٢٨)

ای طرح احمد بن محد بن بعدالله الاندلی المعروف ابن عبدربه (ت ٣٢٥ه) کی کتاب المعروف ابن عبدربه (ت ٣٢٥ه) کی کتاب العقد الفرید کے جس میں اس نے بہت الحجی بحثیں کی بیں۔ان علی ادب پارول میں کئی مقامات پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی میلوؤں پر رشونی ڈالی کئی ہے۔ (٢٩)

ا. ابن حجة الحموى، تقى الدين ابو بكر على، خزانة الأدب و غاية الأدب، القاهره، بولاق، ٣٠٣ اه، ٢٢٤/ص

ابن عبدربه، احمد بن محمد، ۱۳۲۸، العقد الفرید، تحقیق احمد
 امین واحمد الزین وابرهیم الابیاری، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة
 والنشر، ۱۹۲۹م، کا جلدین

٣. ابن قنية، عبدالله بن مسلم، ت ٥٣٤١، كتاب عيون الاخبار،
 القاهرة، دارالكتب المصرية، ٩٣٠ ام، ٣ جلدين

إن قيبة، عبدالله بن مسلم، ت ٢٧٦، ادب الكاتب، تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد، القاهرة،

ابو عبید، عبدالله بن عبد العزیز البکری، ت ۱۳۸۵، التنبیه علی
 ارهام ابی علی القالی فی امالیه القاهرة

٢. ابو القرج الاصبهاني، على بن الحسين، ت ٥٣٥١، كتاب الأغاني،

<sup>۔۔۔۔۔ &</sup>quot; محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

القاهرة، الحاج محمد الساسي المغربي، ١٣٢٣ه، ٢١ جلدين

- الاصبهانی، ابوالقاسم حسین، محاضرات الادباء و محاورات الشعراء، والبلغاء، بیروت، ۳ جلدین
  - ٨ الا بشيهي، المستطرف في كل فن مستطرف، القاهرة، بولاق
- و\_ البغدادى، عبدالقادر بن عمر، ت ٩٣٠ ام، خزانة الأدب ولب
   لباب لسان العرب، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، القاهرة، دار الكاتب
   العربي للطباعة والنشر، ٩٣٩ ام، ٣ جلدين
- السلام محمد هارون، القاهرة، دارالمعارف، ۲ جلدین
- الـ الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، ت ٢٥٥، كتاب الحيوان، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، بيروت، دارالكتاب العربي، ٩٢٩ ام، ٤/ج
- ۱۱ الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر، ت ۵۲۵۵، البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، القاهرة، دارالمعارف، ۹۵۹ ام، ۳ جلديس ۱۳ الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، ت ۵۲۵۵، التاج في أخلاق، الملوك، تحقيق احمد زكي باشا، القاهرة، المطبعة الاميرية، ۱ ۱۹ ام ۱۱ الجاحظ! ابوعثمان، عمرو بن بحر، ت ۵۲۵۵، كتاب البخلاء، تحقيق طه الحاجري، القاهرة، دارالكاتب المصري، ۹۳۸ ام، ۹۳۵/ص



#### بیسویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا بن تحتید، أبي محد عبدالله بن مسلم بن قتید الدینوری، مترجم محن على صدیقی قرطاس اداره تصنیف و تالیف کراچی ۱۹۹۹ و ش/۵۷ م
  - ٢ فيروز آبادي، مجدالدين ليفوب القاموس الحيط مادو خصرم
  - ٣ البغدادي، عبدالقادر بن عمر، نزائة الاوب ماده" الخضرم"
- ام ماری، واکفر عبد الحلیم، تاریخ ادب برنث لائن پیبشرز لا بور ۱۹۹ م مراره ۵۰۳-۵۰۳
  - ۵\_ فالد، دُاكْرُ انورمحود، اردونثر مين سيرت رسول علي مرا ۱۸۲
    - ٧\_ الينا
    - ۷۔ اینا
    - ۸\_ ایناص/۲۸۱
  - ۹۔ حیداللہ، ڈاکٹر محر، رسول اکرم ﷺ کی سیای زندگی میں/۲۵
- ۱۰ ابن جرعسقلانی، فتح الباری تماب السلوة باب الشعرفی السجد باب ۱۸۸ حدیث تمبر ۲۵۳ اور کماب بد الحلق باب/۱ حدیث نمبر ۳۲۱۲ اور کماب الادب باب ۱۹/۱، حدیث ۱۹۲۲،
  - اا\_ اليناً
  - ۱۱\_ البيئة، كتاب المفازي باب/۲۱ حديث/۲۲
- ۱۳ مر يرى، تنى الدين احر، امتاع الاساع بماللنى جمتين محد عبد الحميد دارالكتب العلمية بيرونت 1999ه، ج/١٠مس/٢٧
  - ٣٠/\_ الطّور/٣٠
  - 10\_ الشواء/٢٢٣ـ٢٢
    - m/בנו ואב/m

#### اصول سيرت نكاري

عار يليين/٩٦

المرة ابن حثام مع الروض الانف ۱۴۰۴، وارالفكر بيروت

وال اليناً ٢٠٣٠،١٠٠

٣٠ - الينام ١٩٠١م ١٩٩١ - ١٩٠

الينا الينا ١٢٠

۲۲ این الاثیر، اسدالغایه، ۲۲۸

۲۳ - الاصلية : ۱۳۲۱

٢٢٠ الينآ

ra ماده، واكثر فاروق، مصادر السيرة النوية ص/99

٣٦ \_ الجاحظ، البريان والتميين ، ٢٠٣١، ج/٣٠،٣٠، واراحيا والتراث ، العربي، البيروت

۳۷\_ المبرد، الكافل، ا، ۱۵۱۱، دارصادر، پیروت • ۱۹۷۰

14\_ واراحيام الراث العرفي بيروت ٢ ١٩٤٥ و ٢٣٠ جلدين

٢٩ منعبدرب العقد الغريد ١٨جزام علد دارالفكر بيروت

تمت بالخير

### اكيسوال اصول:علم نغت ہے

سيرت كا لغت سي تعلق : سيرت نكاركونى كريم صلى الله عليه وسلم كى مادرى ذبان عربي الدولت فساء كالم كى مادرى ذبان عربي اور لفت فساء كاعلم موكرنا چائي ، عبد نبوى كراني اختلافات اور مسعمله الفاظ كالمجى علم مونا چائي اور ان علوم سيرت نكارى من حدد لينى چائي تاكد آپ علي كى ذبان مبارك سي نكلني فسيح اللمان مبارك سي نكلني فسيح اللمان مبارك سي نكلني فسيح اللمان مبارك سي فساحت كوبغير لفت و تحتيل كريمها مشكل ب

علم لفت كا ارتقاء: بب سے عربی زبان وجود بن آئی اى وقت سے نفت بھی وجود بن آئی اى وقت سے نفت بھی وجود بن آئی اى وقت سے نفت بھی وجود بن آئی عبد اسلامی بن اس پرخصوصی توجه آن حدیث اور سرت كی وجہ دئی۔ حضرت این عباس اور ان كے شاكر دول كی تغییروں بن تاریخی وفقتی مسائل كی وضاحتی دكھائی وستے ہیں۔ ان بن مشكل الفاظ كی نفوی شرص بھی ہیں جن كاتفاق علم لفت سے ہے۔

ای زمانے بیں جاملی شاعری ہے استشاد لانے کا بھی ردائ ہوا۔ حضرت این عباس ہے منسوب ان کے باقی ما عرق اللہ ان کے باقی ما عرق آخوال ہے قرآن میں واور معرب الفاظ کی تشریح جملی ہیں ملتی ہے۔ ای طرح ان کے شاگر د مجاہد نے اپنی تغییر میں بہت سے عربی الفاظ مر یانی کے بتلائے ہیں۔ سعید بن جیر نے لفظ 'مسواع'' (سورہ یوسف/12) کی اصل فاری بتلائی ہے۔ اس وجہ سے خلیفہ عبد الملک بن مروان (م ۸۷ھ/ ۵۰۵ء) اتالی ایوسلم تحویوں کو ازراہ خاتی بدول کے ان اور رومیوں کی زبانوں کے مطالعہ میں معروف کرر کھا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے لفوی تغییر کا آغاز بھی حضرت این عباس کے ان جوابات کے ان جوابات کے ان جوابات کے ان جوابات سے ایک سردار نافع بن الازرق کے استضارات پرویا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ وہ الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے قدیم شاعری سے شوابد پیش کیا کرتے تھے۔

ان ابیات کے مواز نہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جس سے بعض ابیات آئدہ چل کر دومری صدی جری جس لغویوں کے ہاں ناور اور غریب الفاظ کی شرح کا معتبر معیار بن گئیں۔ ان عناون پرقد می ترین تعنیف ابان بن تغلب اشعق (م اسم اھی ۱۹۵۸ء) کی'' الغریب' ہے۔ مرتبین کی رائے جس تغییر ابن عباس لغوی شرح لکھنے کی اولین کوشش ہے۔ شاید یہ کہنا بھی مناسب نہ ہوگا کہ بہتغیر مسلمانوں کے ہاں علم المفردات کے مطالعہ اور تحقیق کا اولین متجہ ہے۔ حضرت ابن عباس کے بعد ان کے شاگر دوں، مجابیہ عکرمہ معید بن جیرہ فقادہ اور تحقیق کا قادہ اور تحقیق کا مسلم المفردات کے مطالعہ اور تحقیق کا اور معالی المفردات کے مطالعہ کی دوسرے محکل اور معرب مطالعہ سے بہت چلنا ہے کہ حضرت ابن عباس نے صرف قرآن کریم کے مشکل اور معرب الفاظ کی تشریح جافی شاعری کے شواہد کی حدوث ابن عباس سے تقریباً دوسو الفاظ کے معانی خوارج کے مردار نافع بن الازرق نے حضرت ابن عباس سے تقریباً دوسو الفاظ کے معانی

لغت مرتصائي : اسموشوع بر ابرين النت في بهت عده كام كيا ب- بخيسة فن كاسموشوع برفقه الملغة الدكتور على عبدالواحد والحي ك اور والرائم واؤد كر اور والمرام ك دراسة الملهجات المعربية قديمه ابم كتب بير - كتب النت بي المصحاح أبي نصر المقدسي كي باخ جلدي مع تحيّق عبدالرطن اور المعجم المفصل في شواهد الملغة المعربية (١٦ جلدي) اور موسوعة أمثال العرب (سات جلدي) اور المعجم المفصل في الملغويين العرب (دوجلدي) المدكتور أميل مديع يعقوب (عيمان) كان قابل وربي المعجم المفصل في علوم كان قابل وربيان المعجم المفصل في علوم الملغة والألسنيات) (دوجلدي) بهت ابم بير-

المحيط في الملغة اسماعيل بن عباد كى وم طدول بن تاج العروس محمد مرتضى الحسينى الزبيدى كى بين علدول بن المحكم والمحيط الاعظم (سات جدول بن) بن مسدة كى الموسوعة العربية في الألفاظ الصدية والشطرات اللغوية توجلاش محدين محمد السماوي اليماني كا-

لسان العرب ابن منظور کی (افخاره جلدول ش) تهذیب الملغة ابی منصور محمد بن احمد الازهری کی پندره جلدول ش لغات الحدیث مولانا وحید الزمان کی (اردو ش چیجلدی)، ای طرح غریب الحدیث ابوعبید قاسم بن سلام الهروی کی (چارجلدول ش) النهایة فی غریب الحدیث و الا شرابن الاثیو کی پای جلدول ش المحدیث آبی سلیمان الحظابی السبتی کی (تین جلدول ش) اور المجموع المغیث آبی سلیمان الحظابی کی انتهائی ایمیت کی مال جلدول ش) اور المجموع المغیث آبی موسی آصفهانی کی انتهائی ایمیت کی مال جیس جدول ش کی انتهائی ایمیت کی مال

لغات الحديث مرتصائيف: عربي كتب لنات كابهت بزاؤ فره محفوظ باورافت كى برنوع برستقل كما بين تيار بوچكى بين، حديث كى لغات بربحى بدشار كما بين مرتب بوچكى بين، مديث كى لغات بربحى بدشار كما بين مرتب بوچكى بين، بد بهار ب خاص موضوع بيرت كے لئے بهت مفيد بين اى لئے بين فران الحد بين فران ميں شاركيا ب- لغات الحد بيث كے حوالہ ب اين فران في التحل فيرست فرانم كى به- (٢) بس بين بين جديد بين:

شرح كتاب غريب الحديث أبي عبيده معمر بن المثنى

۲- ۱۱ ۱۱ أبي عبيد قاسم بن سلام

٣- ١/ ١/ ١/ لابن قتيبه

۳- ۱۱ ۱۱ لأبي سليمان حمدين محمد

۵۔ ۱۱ ۱۱ ومعانیه أبی محمد قاسم بن ثابت بن حزم

۲- ۱/ // أبي اسحق بن اسحق العربي

كتاب غريب الحديث محمد عبدالسلام الخشنى

اس کے علاوہ عام لغات ولیجات پر فحمہ ماہر حمادہ نے تغصیلی قبرست قراہم کی جب (۳) جس میں جند کلاور ذکر آیا ہے جس سے در

ے۔(٣) جس من چند كا او ير ذكر آيا ہے۔ حريد يون

ا. إن الانباري، ابوبكر محمد بن القاسم ت200ء، كتاب الاضداد تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم الكويت، وزارة الشقافة

٢- ابن دريد، ابوبكر محمد بن الحسين، ت ٥٣٢١، كتاب الجمهوة،

فى الملغة، تحقيق كربكو، حيدرآباد الدكن، دائره المعارف العثمانية، المدارة (٣ جلدين)

س ابن سيده، ابو الحسن على بن اسماعيل، ت ١٣٥٨، تحقيق مصطفى السقاوحسين نصار، القاهرة، جامعة الدول العربية، ٣ جلدين

٣\_ ابن فارس، ابوالحسين احمد، ت ١٣٩٥، مقايس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، القاهرة، داراحياء الكتب العربية، ٢٣١٦ه

ابن منظور، محمد بن مكرم، ت ١١٥، لسان العرب، القاهرة،
 يولاق، ٢٩٩ه، ٢٠/ جلدين

۲ این منظور، محمد بن مکرم، ت ۱۱۵، لسان العرب، بیروت، دارصادر، ۹۲۸ م، ۱۵ جلدین

2. ابو زید الاتصاری، سعید بن اُوس، ت۵۲۱۵، کتاب التوادر، تحقیق سعیدالخوری الشرتونی، بیروت، المطبعة الکاؤلیکیة، ۱۸۹۳م تحقیق سعیدالخوری الشرتونی، بیروت، المطبعة الکاؤلیکیة، ۱۸۹۳م

۸ الازهری، ابومنصور محمد بن احمد، ت ۱۳۵۰، کتاب التهلیب،
 تحقیق عبدالسلام محمدهارون، القاهرة

۹ الجوهري، ابونصر اسماعيل بن حماد، ت ۹۳۹ه، المختار من صحاح اللغة، تحقيق و اختيار محمد عبد اللغة، تحقيق و اختيار محمد محي الدين عبد الحميد و محمد عبد اللطيف السبكي، الطبعة الخامسة القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى،

الحميدي، نشوان بن صعيد، كتاب شمس العلوم ودواء كلام
 العرب من الكلوم، تحقيق ك و شريستن، ليدن، بريل، ١٩٥١م

 الخفاجي، شهاب الدين احمد، كتاب شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الإخيل، تحقيق محمد بدر الدين النعساني، القاهرة، مطبعة السعادة،

۱۲ الخلیل بن احمد الفراهیدی، ت ۱۲ اه، کتاب المین، تحقیق انستاس کرملی.

۱۳ الزبیدی، ابوبکر محمد بن الحسین، ت ۵۳۵۹، مختصر کتاب

العين، تحقيق علال القاسي و محمد بن تاويت الطنجي 9 ٢٣ ام - الجزء الاول

۱۲ الزمحشري، محمود بن عمر، ت ۵۳۸، اساس البلاغة، القاهرة
 دارالكتب المصرية، ۱۳۲۱ه، ۲/ج

الصديق، محمد بن ابي السرور، ت ١٥٠ ٥٥، القول المقتضب فيما وافق لغة اهل مصر من كلام العرب، تحقيق السيد، ابراهيم سائم، القاهرة وزارة الثقافة والارشاد القومي، ٩٦٢ ام

الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت ١٩ ٥٨ القاموس المحيط، القاهرة، بولاق، ٣/ج

المرتضى الزبيدى، محمد بن محمد، ت ٢٠٥ اه، تاج العروس،
 من جواهر القاموس، القاهرة، المطبعة الخيرية، ٢٠٣ هـ

۱۸ الغيومي، أحمد بن محمد بن على المقرى، ت ١٤٥٥ المصباح المنير، تحقيق مصطفى السقاء القاهرة، مصطفى البابي الحلى، ١٩٥٠م، ج/٢، مرتب القبائياً بموجب اوائل الكلمات،

یں افت کا سیرت سے تعلق واضح کرنے کے لئے آ تریس مولانا قاری طیب ماحب کا بیافتہاں چیش کرے اپنی بات کمل کرنا جا ہوں گا، مولانا فرماتے ہیں:

قرآن مجیداترانولغت عربی میں ہے۔لیکن ہر جگدافت مراد نہیں۔ بعض جگد قران کریم نے لغت تو زبان عرب سے لیا، تمر معنی اس کے اعدراسپنے ڈالے اور وہی مرادی معنی کہلاتے ہیں۔

اب و کھے صلوۃ کا لفظ ہے۔ افت عربی میں اس کے معنی وعدہ کے ہیں۔ ایک آری دعا ما گف لینا ہے تو افت کے لخاظ ہے اس نے صلوۃ ادا کرئی۔ یہاں باشبار افت رحمت بھیجا، اور دعا با تکی تو سمج ہے۔ حراسے تماز پڑھ لینا کہنا تھی تھیں۔ کو ترکساؤۃ کے افتظ کی حراد بیڈیس ہے۔ اس سے حراد بیکھ قاص اعمال واقعال ہیں کہ بیل نیت باعمو، اس طرح تیام کرد، رکوع و بحود کرو، بیل قلدہ شی جمعو وغیرہ۔ اس مجموعہ کو سلوۃ کہتے ہیں۔ عبال قرآن کریم نے افتظ افت عربی کا لیا ہے۔ حرمتی اسینے ڈالے، کہ یہاں

صلوة سے اداری مراوی ہے۔ اس مراد کی وضاحت کے بعد مرف دعا ما تکنے کو نماز تیم کیا عاسکا، اور آدی نماز کی اوائی سے بری الدم تیس بوسکا۔

ای طرح اخت عرب میں "زکوة" کے معنی پاک کردیے کے جیں۔ آپ ہاتھوں

پر پانی ڈالی کردھوکر پاک کرلیں، زکوة اوا ہوگئے۔ یہ بزاروں روپے کی زکوة تکا لئے کے معنی

کہاں ہے نکال لئے۔ اخت میں آواس کا کہتی پیونیس۔ یہاں بھی قرآن کریم نے زکوة کا

افتظ تو اخت عرب نے لیا، گراس کے معنی خود معنین کے کہ اگر تبہارے پاس اتنا مال، روپ پیر بہو، اوراس پر ایک پوراسال بھی گزرجائے تواس مال سے خاص مقدار کی رقم الله تعالی کی

راہ میں نکالتا ذکوة کہلاتا ہے۔ آو زکوة کے لغوی معنی جیتے بھی ہوں، مراو وی عرفی معنی عی

بیں، جو قرآن کریم نے مراد لئے جیں۔ اللہ جل شانہ نے بہت سے الفاظ النت عرب کے

ہیں، جو قرآن کریم نے مراد لئے جیں۔ اللہ جل شانہ نے بہت سے الفاظ النت عرب کے

ہیں، جو قرآن کریم نے مراد لئے جیں۔ اللہ جل شانہ نے بہت سے الفاظ النت عرب کے

ناتا اور ان کی تعلیم و بتا ہے۔ آگر مرادی معنی ضروری نہ ہوتے ہیں۔ معلم ان عی محانی کو سمجھانا کہ

ذبان واں ہو، عربی جمعت ہو، اس کما جو والی مریض ہو، بی تمہارے لئے نخوشفاء ہے۔ آ

زبان واں ہو، عربی جمعت ہو، اس کما ہو و کھو د کھے کر اپنا علاج کرلیا کرو، پھر چینجرمبعوث

زبان واں ہو، عربی جمعت ہو، اس کما ہو و کھو د کھے کر اپنا علاج کرلیا کرو، پھر چینجرمبعوث

زبان واں ہو، عربی جمعت میں دیے۔ عربی اللہ کی بھی اخت سے طل نہیں ہوا کرتے۔ ای لئے

خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی، وہ افت سے اللہ تعانی کی مراد حقین کرکے کوگوں کو

منائی کہ اللہ نوائی کی مراد کیا ہے، اور اللہ کے زد کیہ اس آ ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ (۳)

ہا کیس کہ اللہ نوائی کی مراد کیا ہے، اور اللہ کے زد کیہ اس آ ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ (۳)

#### اکیسویں اصول کے حواشی و حوالہ جات

- ا سركين ، محرفواد ، تارخ علوم اسلاميد ج/ اص/ ١٠٠ .
  - ا\_ ابن خيرالاشبلي فيرسة ص/ ١٥٧\_١٩٣٠
- ٣ حادة محد ما جرء المصادر العربية ، المعربة سُ ١٨٣ ـ ١٨٩
- ۳- قامی قاری محمد طیب، خطبات علیم الاسلام، مرتب محمد ادریس بوشیار پوری، کتب خانه مجدد بدامان من ۲۸-۲۹

تمت بالخير

# بائيسوال اصول:علم قرأت ولهجات عرب ہے

عرب کے مختلف قبائل جن کی مشتر کہ زبان عربی تھی، لیکن وہ اپنے اپنے لیجے میں عربی ہوں اپنے اپنے اپنے میں عربی بولا کرتے تھے۔ ابتداء اسلام میں آئیل عربی بولا کرتے تھے۔ ابتداء اسلام میں آئیل اپنے اپنے اپنے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت تھی، لیجہ کی تید پلی سے معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی تھی، لیجہ کی تید میں قرآن کریم لکھنے کے لئے معیاری گرامر ولیجہ لفت قریش مقرر کیا میں اس لئے کہ آپ میں تلاوت کی اجازت بھی اور دیگر لیجوں میں تلاوت کی اجازت بھی دے دی گئی۔

علم قرات ولهجات كا ارتقاء: صحابة سے تابقين كى بنى تعداد نظم قرات حاصل كيا، ان كے تلفہ وارا ہے الله على قرات كرم وقع دمقة كي قرار بائے والمعنى بين المسيب، عروة، سالاً، عربن عبدالعزية، سليمان عطا (يد دونول بياد كرية بين المسيب، عروة، سالاً، عربن عبدالعزية، سليمان عطا (يد دونول بياد كرية بين المسيم بن جين ، معاذ بن الحارث القارى، عبدالرحان بن جرم اللاعر في، ابن شہاب زيرى، مسلم بن جين بن بين ميان المان ، كم بين عبد بن عرب عطالبن الى رباح ، طاؤس ، عبابة، كرمة، الى ملك ، كوف بين علق ، الله وقد بسروق ، عبيدة ، عروبن شرجل ، طارت بن قيل ، ربح بن فقيم ، عروبن ميون ، ابوعبدالرحان الملي ، زرين جش ، عبيده بن فضيلة ، سعيد بن جبير ، ابراہيم في ، من ميون ، ابوعبدالرحان الملي ، زرين جش ، عبيده بن فضيلة ، سعيد بن جبير ، ابراہيم في ، من معرب ابوعبدالرحان الملق ، زرين عام ، يكي بن يقر ، حسن بعري ، ابن سيرين اور قادة ، وشق مين مغيره بن الى شهاب الخروق ، فليد بن سعة وغيره (۱) آئد قرات مين حسب ذيل علاء مين دور و بوت و بوت و

مدیند میں: ابوجعفر بزید بن القفاع، ان کے بعد شیبہ بن نصاع اور ان کے بعد نافع بن تعم۔

مكه بين: عبدالله بن كثير، حميد بن قيس الماحرج اورمحد بن البي معيص كوف بين: يجيّل بن وثاب، عاصم بن الي التي درسليمان بن مهران الأحمش اور ان

کے بعد حمزہ اور کسائی کا دور دورہ رہا۔

بھرہ بیں :عبداللہ بن ابی اسحاق میسیٰ بن عمر الوعمرہ بن العلاءاور عاصم المحمد رکاء ان کے بعد ایتھو ب الحضر می کاشیرہ رہا۔

دمثق میں: عبداللہ بن عامر، عطیہ بن قیس الکلائی، اساعیل بن عبداللہ بن الحہاجر، یچیٰ بن الحارث الزمادی اوران کے بعد شریح بن الحضر می المام قن ہوئے۔(۲)

علم قراًت کے امام: فن قرائت کے ندکورہ بالا اساطین بیں حسب ذیل سات حفرات کونن قرائت کے امام کی حیثیت سے زیادہ مقبولیت وشہرت حاصل ہوئی۔

ا نافع بن عبدالرحمان بن الي تعيم مد في م ١٦٩ه انبول في تقريباً ٥ عقراء تابعين في قراء تابعين في قراء تابعين في قراء تابعين

س۔ ابو عمرو بن العلاء بن ممار بعری م ۱۵ احدانہوں نے صرف تابعینؒ سے قراکت طاقعی کے است

۳۔ ۔ ۔ ابو عمران عبداللہ بن عامر الیصعی قاضی دشش م ۱۱ احدانہوں نے ابودردا اور عثمان فی کے تلانہ ہے قر اُت سیکھی۔

۔ ۔ ابوبکر عاصم بن النجو و ابن بہدلة کوئی م سااھ، انبول نے تابعین سے قرائت پڑھی۔

 حزہ بن حبیب بن عمارہ کوئی م ۱۵ھ، انہوں نے عاصم، اعمش سبیعی اور منصور وغیرہ ہے قرأت بڑھی۔

ے۔ علی بن مزہ النوی الکسائی م ۱۸۹ھ، انہوں نے حزہ اور ابوبکر بن عیاش سے قرائت پڑھی۔(۳) قرائت کی بنیاد بھی ورامل حدیث نبوی ﷺ ہے۔

لیجول کی سند: مجمع ملم و بخاری کی ایک روایت میں معرت ابی بن کعب سے اس طرح مردی ہے کہ سند ہے اس طرح مردی ہے کہ م

فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ان الله يا مركب ان تقرأ

متک القرآن على حرف، فقال اسال الله معافاته و مغفرته و أن أمتى لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال أن الله يامرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسال اللَّه معافاته و مغفرته و ان امتى لا تطيق ذلك، ثم جاء ه الثالثة فقال انّ الله بأمرك ان تقرا امتك القرآن على ثلاثة احرف فقال اسال الله معافاته و مغفرته و ان امني لا تطيق ذلك لم جاء ه الرابعة فقال: ان اللَّه يا مرك ان تقرأ امتك القرآن على سبعة احوف فايما حوف فرء واعليه فقد اصابوا(٣) یں حضور عظ کے باس جرکل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تنالی نے آپ ﷺ کو بی تم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی (ساری) امت قرآن کریم کوایک ہی حرف پر پڑھے، اس پر آپ 👺 نے فرماما کہ میں اللہ تعالی ہے معانی اور متغرت مانگیا ہوں، میری امت ش اس کی طاقت نیس ہے، مجر جرئیل علید السلام دوبارہ آپ علیہ ك ياس آئ واورفر مايا كرالله تعالى في آب عظي كوتهم وياب كر آب ﷺ کی امت قرآن کریم کودو ترونوں پر بڑھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مفقرت ما تکما ہوں، میری امت میں اس کی طافت نہیں ہے، پھروہ تیسری بارا ئے اور فرمایا کہ الله تعالی نے آپ ﷺ کوشکم ویا ہے کہ آپ ﷺ کی است قرآ ن كريم كوتمن حروف پر پڑھ، آپ 🕮 نے پھر قرمایا كديس اللہ تعالی سے معافی اور منفرت ماگل موں، میری امت میں اس ک طاقت نمیں ہے، مروہ چھی بارآ ے اور قرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ المع ويا بركآب الله كالمت قرآن كريم كومات حروف ير يزهے، پس وه جس حرف يريوهيس مي ان ان كى قر أت ورست

بوکي\_

بعض دوس علاء شلا حافظ این جریر طبری نے فرایا کہ ذکورہ صدیث میں سات حروف سے سراد قبائل عرب کی سات الفات ہیں، چونکہ الل عرب مخلف قبائل سے تعلق رکھتے ہے، اور ہر قبیلہ کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسر سے قبیلہ سے تعوزی تحوزی تحلف تحی، اور یہ اختلاف ایسا بی تھا، جیسے ایک بوی زبان میں علاقائی طور پر تھوڑے تعوزے اختلافات بیدا ہوجاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالی نے ان مختلف قبائل کی آسانی کے لئے قرآن کریم سات لغات پرنازل فرایا، تاکہ جر قبیلہ اسے اپنی لغت کے مطابق پڑھ سے (۴)

علم قرات ولہجات كا تدوينى آغاز: پلى مدى جرى كے نعف آخركا ذكر ب كد ديد ، كوفد اور بھر وہلى بعض تابعين كى در كا بول من قرائت كى تعليم وى جاتى تحى ، كيكن كى ما خذ سے علم قرائت ميں كى قديم قرين كتاب كا پيدنييں چال عرب قبائل اپندا سپند قبيلے كے لب واجد كے مطابق قرآن پاك كى قرائت كرتے رہ اور يكى كيفيت آتخفرت صلى الله عليد وسلم كى زعر كى من بھى رى ۔ اس طرح بہت كى قرائت كا ظبور ہوا ۔ بعض تا بعين خاليك آيت كى يا في مختلف قرائوں سے اواكر نے كى ايميت بھى بتلائى۔

علم قرائت میں قدیم ترین کتاب جس سے ہم آشنا ہیں وہ یکیٰ بن ہم (م ۱۹۸۵ مے ۱۰ کن "کتاب فی القرائت" ہے۔ جو واسط میں تکھی گئی تھی اور اس میں مشہور مصاحف کے اختلافات بی کئے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب چوتھی صدی ہجری تک بنیادی مافذ کے طور پر متداول رہی۔ موضوع پر ایک اور قدیم کتاب عبداللہ بن اعمر الحصی (م ۱۱۸ میں ۲۲۷ء) کی "اختلافات مصاحف الشام والحجاز والعراق" ہے۔ ایک فیرست کے مطابق ای زیانے میں العاصم کی کتاب "الجمع" بھی ہم تک پڑی ہے۔

ای زمانے میں قطع، وسل، وقف اور مجاء اور رسم المصاحف کے بارے میں عبداللہ بن عاس نے سے المحقوع والموصول "کھی، شیبہ بن انساح المدنی (م ۱۲۰ھ/ ۱۲۰ھ/ ۱۲۰۵) نے جو کہ ابوعرو بن العلاء کے استاد ہے، "کتاب الوقوف" تالیف کی۔خود ابوعرو بن العلاء کی "کتاب الوقوف" تالیف کی۔خود ابوعرو بن العلاء کی "کتاب الوقف والا بنداء" پانچویں صدی جمری کے مشدادل ربی، کیونکہ خطیب بغدادی نے وشق میں اس کی روایت کی اجازت حاصل کی تھی۔ قرآن پاک ک

آیات کی تعداد میں قدیم ترین کامیں جن سے ہم آشا میں، وہ امام حسن بھری (م اال ۱۲۸ء) کی''کآب العدد''، عاصم الحمدری (م۱۲۸ھ/ ۲۵۵ء) اور الوعرو مجی ابن الحادث الدماری (م ۱۲۵ھ/ ۹۲ء) کی کتامیں میں۔الدماری نے رسم المصحف، لینی قرآن کریم کے بجاء میں ایک کتاب تکھی۔

اموی عبد میں قرائت اور قواعد میں تطبق کی بھی مسائی ہوئیں۔ محمد بن عبدالرحمٰن بن محیص (م ۱۳۳۰ھ/ ۲۰۷۵ء) کی کتاب''افتیار فی القراء ۃ علی غدا ہب العربی'' علی بن عساکر بن مرجب البطالحی (م ۲۷۵/ ۲ کااء) کی کتاب'' الخلاف بین قرارۃ عبداللہ بن عامر و بین قراُۃ الی عمرہ بن العلاء عبداللہ بن کیٹر، عاصم بحزہ وغیرہ ہے۔

سیبوید نے اگر چہ بھرہ میں شائع قرائت پر اعتاد کیا ہے، لیکن وہ ومثل کے سوا دوسرے شہروں میں روان پذیر قراء تول سے بھی آگاہ تھے، جبکہ ابوعبید قاسم بن سلام (م ۱۲۲۳ھ/۸۳۳ھ) نے بھرہ اور کوفہ کے ٹویوں کے درمیان ترجیحی طریقہ اختیار کیا۔ان کے علاوہ ان کے معاصر ابوجاتم جبتائی نے علم قرائت میں اپنی پہنداور انتخاب کوروائ ویا۔اس کی بنیاد مقامی مخلف قرائوں کی تعداد پر نہیں، بلکہ ان کی قدرو قیست میں مخصرتی۔

قر اُت کاملہ کے جمع و ترتیب سے قرات السع والصحیحہ کے فن کا ظہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فن کے بانی ابو بکرین مجاہد تھے جو کمآب السبع کا مولف تھا۔

ابویکر بن نجابد نے کماب السبعة على صرف مندردد قبل قاربين كا ذكر كيا ہے۔

ا معيداللہ بن عامر الشامی (م ١١٨ه ٢٣٥ء)، ٣ - ابن كثير المكن (م ١٥٥ه ١٣٥ء)، ١ - ابن كثير المكن (م ١٥٥ه ١٣٥ء)، ١ - ابوعمرو بن العلاء البصرى (م ١٥٥ه م ١٥٥ه م ١٤٥ء) ٥ - مرحزة الكوئى (م ١٥٩ه م ١٥٩ه م ١٤٥ه م ١٤٥ه كا م ١٥٠ه أن الكوئى (م ١٩٩ه م ١٥٥ه م ١٥٥ه م ١٥٩ه أن الكوئى (م ١٩٩ه م ١٥٥ه م ١٥٥ه م ١٥٠ه م ١٥٠٩ م ١٥٩ م ١٥٠٩ م ١٩٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠

وفت گزرنے کے ساتھ مندرجہ ذیل تین قاریوں کی بھی قراتیں شامل کرلی تمکیں۔ ۸۔ ایوجعفر بزید بن القعقاع الخفر می المدنی (م۲۱۰ھ/ ۲۲۷ھ)، ۹۔ بیفقوب المحضر می البصری (م۲۰۵ھ/ ۸۲۱ھ)، ۱۰۔ خلف الکوٹی (م۲۲۹ھ/۸۳۳ھو)

اس طرح دس قرات کا ظہور ہوا۔ ان کے بعد اور چار قاریوں کی قرانوں کا اضافہ ہوا اور وہ رہتھیں۔ ا ا الحن البعرى (م ۱۱۰ هم ۲۵۸) ۱۲ الاعمش الكونى (م ۱۳۸ هم ۲۵۸) ۱۳ الاعمش الكونى (م ۱۳۸ هم ۲۵۸) ۱۳ ما یکی بن المبارک البزیدی البعری (م ۲۰۰ هم ۱۸۸ ه)

اس طریقے سے چودہ قرأتی مرتب ہوئیں۔ (۲) جوسترہ تک کئی گئیں۔
ایم قر اُ اور ان کی قصا شف: قرأت اور لبجات کے بہت سے ماہرین ہے جن میں سے بیس قراً کا ذکر ابن قتید نے بھی ذکر کیا ہے۔ (۵) ان قراء میں سے چند یہ ہیں۔

#### 1 ۔ابن عامر

عبداللہ بن اعمر بن یزید البھی، دمش کے رہنے والے تھے، ۲۱ ہے ۱۸ میا ۸ میل میں پیدا ہوئے۔ ان کا شار تا ابھین کی اولین نسل جس ہوتا ہے۔ وو قرات السبع الصحیحہ کے عالم شخصے اور عمر جس سب سے بڑے قاری تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مقالم جس ابن عامر وشق کے قرات کوڑج حاصل رہی ہے۔ ولید بن عبد الملک کے زبانہ خلافت میں ابن عامر وشق کے قاضی بھی رہے۔

تصانیف: این الندیم نے الغیرست، ص ۲۲ مین ان سے دو کتابیں منسوب کی ہیں،
کتاب اختلاف مصاحف، الثام والحجاز والقرآن، کتاب المقطوع والموصول فی القرآناین عامر کی قرات علائے بابعد کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اس سلسلے میں ہمیں علی بن
عساکر بن الرجب الطامحی (م۲۵۵ مرا ۲۵۱ء کی کتاب "الخلاف بین قرات عبدالله بن
عامر، بین قرات الی عمرو بن العلاہم سک بیٹی ہے۔ ویکھئے الصفدی (کتا الحمیان) ص
عامر، البیوطی (بغید الوعاق) ص ۲۲۳، اس کتاب کی تصییح بورسد میں ہے۔

### ٢\_عبدالله بن كثير

عبداللہ بن کشر بن المطلب الداری صحیح قرات سبعہ کے ایک رکن ہے۔ ۲۵ھ/۱۹۵ تمیں کمہ میں پیدا ہوئے۔ بہت ہے محابہ ہے قرات کی ساعت کی ،قرات کے علاوہ عربیت کے بھی عالم تھے ، کمہ میں انتقال علاوہ عربیت کے بھی عالم تھے ، کمہ میں قامنی بھی رہے۔ اور وہیں ۱۲ا کے ۸۳۸ ، میں انتقال کیا۔ (۱۰) تَصانیف: علی بن عسا کربن مرجب البطاعی (م۲۷هه/ ۱۵۷۹) (ذکر الخلاف بین رولیة عبدالله بن کثیروتین قراة افی عمرو بن العلاء) در بورسه ابوعمروالدانی (قراة ابن کثیر)، در کتاب خانه بورسه،عبدالرحان بن الی القاسم (۸۲۰هه ۱۲۷۱م) (رساله قراة ابن کثیر)،

#### ۳۔ عاصم

عاصم بن ابی التي د، بهدله، فن قرات السيح السيح كيك ركن يتيه، كوفه ميس زعرگ گزارى، حديث كے عالم تتيء، حديث كا سائ متعدد تا بعين سے كيا تھا۔ اس كے علاوہ قرات قرآن كے بحى عالم تتيء، ١٢٥هم/ ٢٢٥ء ميں انقال كيا۔ (١١)

تعمانيف: جع عاصم ، مخطوطه (اوراق ا- ٢٩) ، مغرو عاصم ، مورته ابوعرو دخص بن سليمان (م ١٩٥٠) شاكر و عاصم ، على بن عساكر بن المرجب (م ٢٥٤ه / ٢١١١ه) (ذكر الحكاف بين قراة ابي عرو بن العلاء) مخطوط بروسه الحكاف بين قراة ابي عرو بن العلاء) مخطوط بروسه (اوراق ٢٣٠ تا ٢٠٥٠ برواية عاصم مؤلفه ابوالقاسم احمد بن جعفر ابناجه ، ادريس عافتي (م ١٤٥٥ هـ ١٢٦ مـ ١٥٠ مخطوط وارالكتب التيمورية ، قابره و يكفئه بروكلان ، ا/٥٤٢٣ محمد بن باتى المستعلى (م ١٤٦١ه م ١٤١٥ م) في الودود بقراة حفص بن عاصم بن ابي النجود ، مخطوط دار الكتب التيمورية في قراة حفص بن عاصم من طريق الناطبية ك نام الكتب التيمورية ، قابره ) اس كتاب كومصنف كرايك شاكروا برايم بن اساعيل العدى في الكتب التيمورية والمرابع بن اساعيل العدى في الكتب التيمورية والمرابع بن اساعيل العدى في الكتب التيمورية كام من طريق الشاطبية كهام المحادي في قراة حفص بن عاصم من طريق الشاطبية كهام المحادية المحادية عام مرتب كيا تعا-

قرآن کریم آپ سی از ل ہوا، اور جب آپ سی از ل ہوا ہوا۔ اور جب آپ سی اللہ پر نازل ہوا ہے تو ایسا ممکن نیس کہ آپ شان کی ان کیوں کوخود نہ بھتے ہوں، محابہ کو اجازت دے دیں۔اس کا داشح مطلب ہے کہ آپ شان کو ان تمام کیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجز اندطور پر ملکہ و کمال ، عطا کر دیا گیا ہو۔

#### بانیسویں اصول کے هواشی و هواله جات

- ا یستانی، محد سعود عالم فن قرائت کا ارتفاء، ما بهنامه الاشرف کراچی، فروری ۴۴۰۰۰ مراسمها
  - 4\_ سيدهي الاتقان ص/ 44
  - س\_ زرقانی منابل العرفان ج/ اص/ ۹
  - ۳ مبری تغییرات جریج / اص/۱۵
  - ۵\_ سرتين رجد فواد . تاريخ علوم اسلاميدج/ اس/٣٢-٣١

تمت بالخير

# تیئیسوال اصول علم آ فارقد بهه

سیرت نگارکوآ فارقد بمد (آرکیانوی) کا بھی علم ہونا جاہئے اس لئے کہ عہد ها خر میں قدیم کتبات، آبادیاں اور ان کے آفار، سکے، استعال کی اشیاء تاری کی تدوین میں اہم رول اوا کررہی ہیں۔

سیرت طبیبہ سے علم آ ٹار کا تعلق: آپ علی کی سیرت کا دو حصہ جس میں آپ علی کی نیرت کا دو حصہ جس میں آپ علی کی نیبر میں آب علی کے خوب میں آپ علی کی نیبر میں آ مدان کے دوران سفر آپ کا ایک وادی سے تیزی سے گزرنا اور محاب کو بتانا بیال وہ قوم تھی جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ علی نے تھوڑی در بھی اس جگہ شہرنا مناسب نیس سجھا، یہ جگہ کون ی تھی، بیال کون ی قوموں کے تھوڑی در بھی اس جگہ جس میں اس جگہ کون ی تھی، بیال کون ی قوموں کے آٹار موجود تھے، یعلی جس علی تا ہوتا ہے۔

تشمس الا بنیاء میں انبیاء کے نزول کا محل وقوع آیادی، قدامت، بودوباش زیر بحث آتے ہیں، اس علم کی مدد سے بہتر تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

آ دکیا لوجی سے تقعی الانبیا و گو بہتر انداز میں سمجھا اور سمجھایا جاسکتا ہے؟ جبکہ قرآ ن کریم بھی فاقصی القعمی کہدکر تھے بیان کرنے کا تھم دے رہا ہے اور قصہ میں قرو کے ساتھ اس کے متعلقات مکان رہائش استعال کی اشیاء سب شامل ہیں۔ مکۃ المکرّمۃ، آب زمزم، صفاومردہ کی تاریخ آ عاد قد بررکی تاریخ ہے بیاریخ بھی نبی کی ذات ہے جزی ہوئی ہے۔ اس لئے اس علم ہے بھی استفادہ ہونا جا ہے۔

مولانا عبدالرؤف وانالوری نے اس علم سے استفادہ کو چند شرائط سے مشروط کیا ہے، لکھتے ہیں۔

یورپ نے تاریخ ام کی محقق کا ایک جدید طریقہ جاری کیا ہے، لین کھیات وآ عار وغیرہ سے وہ مختلف مکوں کی تاریخ مرتب کر رہے جیں۔الی مرتب کی بوئی تاریخ کا جہاں شرائع سے تعلق ہو دہاں بالکل اعتبار کے قاتل نیس میں، اگر چہ اس کو محج معلومات کا بہت قوی ذریعہ مجھنا جاتا ہے اس کی گل وجوہ ہیں۔ اقال سے کہ اس کا انتظام زیادہ تر ایسے
ہتر قوی ذریعہ مجھنا جاتا ہے اس کی گل وجوہ ہیں۔ دویم کو کتبات و آٹار کو اس طریق تحتیق
کی بنیاد قرار دی جاتی ہے۔ گر اس بنیاد پر فرضی اور تیاسی نشاخ کی ایک عارت تیاد کر لی جاتی
ہے۔ اور قیاسات ہیں ہمیشہ تغیر و تہدل ممکن ہے۔ سوم کتبات و آٹار جس پراس ممارت کی
بنیاد ہوتی ہے، اس میں بہت دھوکہ ہوسکتا ہے۔ چہارم جدید کتبات اور جدید آٹار کا در یافت
کرنا دولت اور شہرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے جدید مطومات حاصل کرنے میں بہت
کرنا دولت اور شہرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے جدید مطومات حاصل کرنے میں بہت
کی کارستانیاں کی جاتی ہیں۔ باس اگر تقداور شندین فیر متعصب لوگ ایسے آٹار و کتبات پر
اپی شہاد تھی بیان کریں تو قبول کرنے میں مضا کہ تہیں ہے۔ مگر میر مشکل ہے اس لئے کہ ان
لوگوں کے اطلاقی حالات کے مطوم کرنے کا کوئی ذریعہ تبیں ہے۔

قوم عاداور آ ثار قد يهد قرآن كريم بن قوم عاداور قوم مودكا حال بهت جكدب قوم عاد كا حرف حضرت حارج عليه عاد كا طرف حضرت حارج عليه الملام، يدونون قو بن بهت قديم بين ان كا معتبر تاريخي حال يكومعلوم بين قرآن كريم عملوم بوتا برك يدب زيردست قو بن قيس عاد كي نسبت موره اعراف بن به كه يه لوگ قوح عليه الملام كه بعد تقاور بزے طاقتور تقد اور مورة الشحراء بن به كه بلنديون كي جگه انهون في بوي يادگاري بنائي تعيس كافت ايسه حكم اور مضوط بنا رب تق كرشاند بيشهد دنيا بن اور كارت بيات كارت بيت مورة والقور من اور كرفت بهت كرشاند بهيشد دنيا بن اور و باغ، اور خشي عنايت كه يقهد مورة والقور بن قورت اولاده باغ، اور خشي عنايت كه يقهد مورة والقور بن قورت به تحد كران كاشپرارم تف جس كرمان كاشپرارم تف جس كرمان كاشپرارم تف جس كرمان كاشپرارم تف جس كرمان كاشپرارم تف بن مين در الاحقاف بن كرمان و يا كرم شهره اور عمل الاحقاف بن مين درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم في ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد داي مين خدا فرمانا به كرم مين ان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درماني حسيد اي مين خدا فرمانا به كرم مين كور به بين درم ديان كوكان، آ كو، اور ول ديا تعاد يون و درم يون و

قوم شموداور آ ٹارقد مید: قرم شمود کی نبست سورة اعراف بی ہے کہ یہ قوم قوم عاد کے بدان کی قائم مقام اور ظیفر تھی۔ زین کی حکومت ان کی تھی۔ زم زین پر انہوں نے قصور و

محلات تیاد کئے تھے۔ اور پہاڑوں کو کاٹ کر اُس میں مکانات بنا رہے تھے۔ سورۃ انشحراء میں ہے کہ اِن کے پاس باغ ، چشے، اور کھیتیاں، مجھور کے درخت تھے، جس کے خوشے ٹوٹے پڑتے تھے۔ بڑے خوش وخرم اور بڑے چین و آ رام سے تھے۔ سورۃ الحجر میں ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ اور سورہ والفجر میں ان کی جگہ واوی القرئی بنائی گئی ہے۔ مقام حجر اور وادی القرئی دونوں جگہیں قریب ہی قریب ہیں۔

بخاری وسلم کی روایتی ہیں کہ جوک جاتے وقت جب رسول الشملی الله علیہ وہلم مقام جریس پہنچ تو اُس کو آپ سے مقام جریس پہنچ تو اُس کو آپ سے اُلئے نے ویار حمود بتایا۔ مند پر کپڑا ڈال لیا۔ اور وہاں سے لکل جانے میں جلدی کی۔ وہاں کا پانی پینے کومنع کر دیا۔ وہاں کے پائی سے صحابہ نے آ خا محود معا اُس کو ندھا تھا۔ اس کو پھینکد سینے یا اونوں کو کھلا دینے کا تھم دیا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرود کے باقیات کی نشانیاں رسول اللہ تھا تھے کے وقت میں موجود تھیں۔ جاز ریلو سے کا ایک اُسٹین مدائن صارفح ای مقام جرمیں ہے اور فرود کے مکانات و آ خاراب تک اس کے قریب موجود تھیں۔

میح طور پر پچے معلوم نیس کہ ان قوموں کی حکومت کتے ونوں تک رہی۔ ان میں کتے بادشاہ ہوئے اورا نہوں نے کسی حکومت کی، عرب میں جو روایتیں زبانی مشہور شخص ۔ اورمنسرین اور اسخابٹریر نے جو حالتیں اُن روایات ہے جنع کی ہیں وہ مبالغہ آبیز ہیں، لیکن جبیا کہ میں نے اور ذکر کیا خود قرآن کریم کے الفاظ ہے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیب متعدن اور ترتی یافتہ قو ہی تھیں۔ سورہ فرقان کی ایک آب سے یہ محکوم ہوتا ہے کہ کہ عاد، خود اور اسخاب الرس کے ورمیان اور بھی بہت ی قوشی ہوئی ہیں۔ بیسب قومی خدا اور رسول میں نافر مانی کی وجہ ہے ہلاک اور تا پید ہوگئی اُن کا تام و نشان بھی باتی نہ راصح السمر می اسم میں اسم میں۔



# چوبیسواں اصول: اسلامی معلومات عامہ کاعلم ہے

سیرت نبوی علی کے احذ کے طور پر ایسے کابوں سے استفادہ کرنا چاہیے جن میں عام اور سیرت نبوی علی کے احذ کے طور پر ایسے کابوں سے استفادہ کرنا چاہیے جن میں عام اسلای مطومات کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہو، یہ معلومات تشکف شکلوں میں ہمارے پاس موجود بیں، جیسے ابن قتید (۱۱۱۳ھ) کی المعارف بی میں آ دم سے لے کرعبد نبوی علی کے بعد تک کی اہم معلومات جز کیات کی شکل میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ای طرح المحجر الی جعفر محمد حبیب ابن مید الہا می البغدادی (م ۲۲۵۵ھ) الاک صفحات پر دارالمعارف علی وکن سے حبیب ابن مید الہا می البغدادی (م ۲۲۵۵ھ) الاک صفحات پر دارالمعارف علی وکن سے الادوں حتی کہ اولادوں کی ماؤں تک کا نسب ہے، کہ کس کی مال کردھی۔ کس کی ایرانی اور کس کی عربی تھی۔ موافات کس کی ماؤں تک کا نسب ہے، کہ کس کی مال کردھی۔ کسی کی ایرانی اور کس کی عربی تھی۔ موافات کس کی سے تھے کون کون مختون (عقد کے ساتھ کی پیدا ہوا جیسی بجیب، وغریب جزئی مطومات جمع کر دی گئیں ہیں، ای طرح عبدالی سیرت ساتھ کی بیدا ہوا جیسی بجیب، وغریب جزئی مطومات جمع کر دی گئیں ہیں، ای طرح عبدالی کے حوالہ سے سیرت ساتھ کی بیدا ہوا جیسی الاداریة دوجلدوں ہیں معلومات دائتی ای اسائیکوییڈیا ہے۔

پھر کہ ہیں اوائل کے عنوانات سے لکھی گئی ہیں کہ کون سا کام کس عہد ہیں کس نے کسس سے پہلے کس نے ک فی سب سے پہلے کیا یا کون کی بات نی کریم علی کے سائے سب سے پہلے کہاں اوان دی بیسے جدسب سے پہلے کہاں ہوائی اے کس نے پڑھا یا پہلا مؤڈن کون تھا۔ کہاں اوان دی پہلا شہید کون تھا، وغیرہ اس موضوع پر محت الدین آئی الولید محمد بن شحنہ کی روض المناظر فی علم الما وائل اواخر سنین کی تر تیب پر سید محمد منی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چی ہے۔ علی اصغر چودھری کی اردو میں عہد نہوی کے نادر واقعات (اولیات کی بنیادی) کا مجموعہ سیدھا شم الحدیث کی الدول میں الاوائل ولید کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ سیدھا شم الحدیث کی تارب الاوائل فی الاسلام آئی ھلال العسكری کی دو بلدوں میں الاوائل ولید تھا ہے۔

## سيرت برعام معلومات كى تصانيف: اى طرح بحد كايس سرت طيبه برعام معلومات مياكرتي بين جيد

- ا. الآثار النبوية، لأحمد تيمور باشا (١٩٣٠)
  - ٢ الآثار النبوية، صلاح الدين المنجار
- س. - تبرك الصحابة بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي (١٩٨٠م)
- ازهار الكمامة في أخبار العمامة، ونيذه في ملايس المخصص
   بالاسواء والإمامة، لابي العياس احمد بن محمد المقرى (۱۰۳۴)
  - ٥. . . وصالة في حبيب قميص النبي عليه المحافظ السيوطي (١١٥٥)
- ٢٠ تركة النبي والسيل التي وجهها فيها، لحماد بن اسحاق الأردى
   ٢٠٤ ٢٥)
- رسالة و فد خدام الرسول و مواليه، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوى (۴۰ ۹۰)
  - ٨٠٠ خادم النعل الشريف، للحافظ السيوطي (١١٥٥)
- ورضة الصفا في وصف تعال المصطفى، لأحمد سليماني زاده
   الطرابلسي، القها برسم حزانة السلطان عبد المجيد الثاني
- المتعال في وصف التعال، الأحمد بن محمد المقرى
   ۱۲ (۱۳۱۱) ...
  - ١٢ مثال نعل النبي عليه ليوسف بن اسماعيل النبهاني (١٣٥٠ه)
- النفحات العبيرية في نعل خير البريه، الأحمد بن محمد المقرى (۱۳۰)
- ۱۲ اقضية الرسول عليه الصلاة والسلام، لظهير الدين على بن عبدالررزاق المرغيناني (۲۰۵۰)
- أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد بن فرج المالكي

القرطبي المعروف بابن الطلاع (٩٤٥)

١٦ بلوغ السول من أقضية الرسول، لابن قيم الجوزية محمد بن أبي
 بكر (201ه)

آلات النبي وسلاحه

سیرت کا عام معلومات سے تعلق: سیرت نگاری کے نئے ایک اصول عام معلومات کا بہترین ہونا ہے، یعنی ایک بخض بنتی زیادہ معلومات رکھتا ہوگا، وہ سیرت کو اتا ازادہ تھا کی مطالعہ کے ساتھ کھاد کر بیش کر سے گا مثلاً اگر کوئی شخص آپ سے ایک کے منصب نبوت پر نگھتا ہے ای کے ساتھ اس کا وسیح مطالعہ ہے وہ دیگر دعیان تبوت ان کے طریقہ واردات کا اپنی کماب میں ذکر کر کے تجزیر کر سے گا تو بہت بہتر انداز میں آپ سے گا کی فرات کو ایک کا اسلام کے ساتھ کے اسلام پر مقالہ کھور ہا ہے تو ای وقت بہتر لکھ سے گا جب اے دنیا میں دائے اسلوم اور اس کی اقدام پر تعمیل مطالعہ ہو۔

لبدا سرت نگارجس پہلو پر لکھنا جا ہتا ہے اس پہلو پر پہلے سے موجود کتب کا مطالعہ کرے تاکہ جامع تجزیہ چیش کر سکے۔

تمت بالخير

# بجيبوال اصول علم التقويم والتوقيت ہے

سیرت طبیبہ علی کے حوالہ سے ہمیں جن واقعات کا علم ہوتا ہے ان میں سے بیشتر واقعات کا علم ہوتا ہے ان میں سے بیشتر واقعات کے وقوع پر ستھ دروایات ملتی ہیں، حتی کہ آپ ہوگئے کب بیدا ہوئے؟ اور کب وفات پائی؟ ای پر دس سے زیادہ آ راء ہیں، ایسا کیوں ہوا میں اس کی معقول وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے ایک سیب علم تقویم سے بعد کا بھیجہ ہے۔ علم المقویم کی تعریف نے دس میرنا در سال کے تعین اور بیان کو اس واقعہ کی تو قیت کہا جاتا ہے۔ "اگر کسی واقعہ کی تو تیت میں موزجین و سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہوتو اسے تو قتی تضاد کہا جاتا ہے۔ ایسے تضادات دور کرنے کے لئے ضروری ہے مشی و قری تقادیم اور ان کی باہم تحویل کے تواعد سے متعلق بیادی مطوبات حاصل ہوں، تا کہ حمانی تخریجات شکوک دشید سے بالاتر رہے۔ بیادی مطوبات حاصل ہوں، تا کہ حمانی تخریجات شکوک دشید سے بالاتر رہے۔

اسلام سے پہلے اہل مدینہ بہودی قبائل کی عبرانی تقویم کی طرز پر خالص قمری کے بجائے قریب کی طرز پر خالص قمری کے بجائے قریب تقویم استعال کرتے تھے۔ جے آپ سیکھنٹے نے ججہ الوداع کے موقع پر جیائی نے تھے۔ بھیٹ کے لئے منسوخ فرمادیا۔ اور قمری تقویم کو جاری رکھا، جس کا آغاز بجرت نبوی سیکھنٹے ہے۔ بوتا ہے، یکی وجہ ہے! ہے بجری تقویم کہا جاتا ہے۔

ے ہوئ ہے ہم وہ میں جری تفویم کے ساتھ کر یکورین عیسوی تقویم جاری ہے۔ جے ممنی تقویم کیا جاتا ہے۔

وونوں تقویموں کا فرق ہے ہے، قمری تقویم کی بنیاد زین کے گرد جاتد کی ماہانہ گروش پر ادر ہرممبینہ کا آغاز نے جاند سے ہوتا، عہد حاضر کی رصد گاہیں اس کی پیش کوئی بھی کرتی ہیں جو تقریباً درست ہوتی ہے۔

سیرت نگار کے لئے مروری ہے کہ وہ علم تقویم سے آگاہ ہو، عیسوی و اجری تاریخوں میں مطابقت وتحویل کر سکے مسلمانوں میں اجری تقویم کی جگدشی تقویم کا رواج ے۔ حالانکہ جمری تقویم اصل ہے، اور فطرت کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ بقیدتمام تقویمیں عن وتخیین کی بنیاد پر سی۔

اسلام سے پہلے روی تقویم، گریگورین تقویم، جبرانی تقویم کا رواج رہا ہے، اور
ان تقویموں میں تفریہ شرکیہ ناموں کا رواج رہا ہے۔ جبکہ جبری تقویم کے نام شرک، نجوم
پری شخصیت پری سے مبرای سالبۃ جبری تقویم میں عبد نبوی عظافہ تک مشرکین مکہ دفتی "
کی رہم کے نام سے گزیز کرتے تھے۔ بھی کی مبینہ کومؤ فرکر لیتے کی کومقدم لیکن ججہ انووائ کی رہم کے نام سے گزیز کرتے تھے۔ بھی کی مبینہ کومؤ فرکر لیتے کی کومقدم لیکن ججہ انووائ کے موقع پر بھیشہ کے لئے یہ سلسلہ ختم ہوگیا ہے۔ البۃ بہیں سیرت نگاروی میں مدد حاصل کرنے کے لئے یہ سلسلہ ختم ہوگیا ہے۔ البۃ بہیں سیرت نگاروی میں مدد حاصل کرنے کے لئے یہود یوں کی عبرانی تقویم کا خرجہ کا جوری کی بیان کردہ تاریخی واقعات کو سمجھا جاسکے اور آپ میں اور آپ میں عبرانی تقویم سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی مصور البیرونی نے اپنی کتاب اللہ ٹار الباقیہ میں عبرانی تقویم سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی مصوری تقویم سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی مصوری تقویم سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی مصوری تقویم سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی اور آپ کی بیان

ا معدالقدوس باشي كي تقويم تاريخي

٢- فياء الدين لا بورى كى جو برتقويم يه ببت آسان اور جامع ومحضر

۳- عبدالرحن مميلاني كي الشمس والقمر بحسبان

٣- يروفيسرظفراحد كالمضمون توقيتي تضادات كاجائزه

a ۔ بوہری تقویم بی عبد فاطمی عل فاطمیوں نے تیار کرائی بوہری آج بھی

اس کے مطابق چلتے ہیں۔

علم توقیت یافن تاریخ گوئی: یہی درامل تقیم کا حدب۔ اصطلاح بی اے فن تاریخ گوئی کتے ہیں۔

کوئی لفظ یا فقرہ یا عبارت یا مصرعہ بیت کا اس طرح تجویز کیا جائے کہ اس کے کتو بی حروف کے عددوں سے بھساب جمل من اور سال کسی واقعہ، شادی پیدائش یا وفات کے معلوم ہوں۔ بیفن بہت قدیم ہے، تر وقعم دونوں میں جاری ہوتا، اس کی بنیاد بدحروف ایجا

ابحد، بوز على بكمن معفص ،قرشت ،فحد بفظغ ،عربول نے اسے عبراني سے اخذ كيا ہے اس سے دومورتوں بيس تاريخيس نكاكى جاسكتى جيں-ارموری، ۲ معنوی

اس فن بربھی متعدد کما ہیں لکھیں گئی ہیں۔ مثى الوارحيين كى فنص تنليم، اسكا ترجمهم تاريخ كے نام علمى

عبدالعزيز كي غرائب الجملء

مير نادرعلي كي مخبية تواريخ

قرمان فلخ بوری کی فن تاریخ محولی اوراس کی روایت الی کمآیم بی

جن سے استفادہ کر کے سیرت نگاری کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

انبي الفاظ يرش الي كمّاب تمل كرنا بهول اور دعا وكو بول مجصه سيت جن حضرات نے اس کی تحیل میں حصد لیا اللہ تعالی سب کو دنیاوی و آئروی اجر عظیم عطا و فرمائے۔ € 1 ± 1 0 €

صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ گلتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لاالہ میں ہے وی جہاں ہے تراجس کو تو کرے پیدا یہ سنگ وخشت نہیں جو تری نگاہ میں ہے

#### درخواست

نی ارم، شفع اعظم و کے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم سائے کرے ہوئے ہیں سلام لے لو

فکستہ کشی ہے تیز دھارا نظر سے روایش ہے کنارا نہیں کوئی ناخدا جارا، خبر تو عالی مقام لے لو

> عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جادہ نہ پاسبال ہے بلکل رہبر چھیے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انقام لے لو

قدم قدم پر ہے خوف رہزن زیس بھی وشن فلک بھی وشن زمانہ ہم سے ہوا ہے برخن، تہیں محبت سے کام لے لو

> مجمی تقاضا وفا کا ہم ہے، مجمی نداق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خبر الانام لے لو

یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اینے واس میں آج آ قا تمام اینے غلام لے لو

> بیرول میں اربان ہے اپنے طیب مزار اقدی پہ جاکے اک دن شاؤں ان کو میں حال ول کا کھوں میں ان سے سلام کے لو صلاح الدین ثانی

### www.KitaboSunnat.com مصادر و مراجع

## عربی کتابیات

- اثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق ويليا زيارة بيت المقدس، محمد بن اسحاق الخوارزمى، نزار مصطفىٰ مكة المكرمة سعودى عرب، ٩٨٨ اء
- أخبار مكة شرفها الله تعالى وماجآء فيها من الآثار، ابوالوليد
   محمد بن عبدالله الأزرقي (٢٢٣ه)، تحقيق رشدي الصالح، ١٣جزاء
   منشورات دارالتقافة، مكه المكرمة ٩٤٨ ام
- ٣ أخلاق النبى خَالَتُ و آدابه، الحافظ أبى محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهائي المعروف بابن الشيخ، (ت ٩٣٤٩) تحقيق احمد مرسى، محمد عثمان منشورات مؤسة الأهرام، القاهرة (١٠٠١ه) م. اسد الغابة في معرفة الصحابة، محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبائي المعروف ابن الاثير الملقب عزالدين، (٩١٣٠) تحقيق محمد ابراهيم البناء ١٤ جزاء، دارالشعب، القاهرة
- ۵. الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ابن عبداليو، (۱۸س۳۹۳ ه)
   اجزاء تحقيق على محمد البجاوى، مكتبة نهضة مصوـ
- ۲ الاصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاتي (۲۵۳ ۸۵۲) منشورات دارالكتب العلمية، بيروت لبنان
  - الاعلام، خيرالدين الزركلي، بيروت، (١٣٩٠ه)

- ٨. الاعلام قاموس تراجم الاشهرالرجال والنساء من العرب،
   والمستعربين والمستشرقين، خيرالدين الزركلي، الطبة الثانيه، بيروت
- و. الاعلان التوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، محمد عبدالرحمن بن
   محمد شمس الدين السخاوى (م٢٩٧ه)، مترجم الدكتور صالح
- محمد شمس الدين السخاوى (م١٣٩٤ه)، مترجم الدكتور صالح احمد العلى محقق فرانز روزنثال، مؤسة الرسالة بيروت ١٩٨٢ء
- الباعث الحثيث شرح احتصار علوا الحديث للحافظ ابن كثير،
   احمد بن محمد شاكر، القاهرة
- البداية والنهاية، عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى، القاهرة، 1 1 100
  - ۱۲ التاريخ الكبير، امام بخارى، حيدر آباد، الهند، صنة، (۱۳۲۱ه)
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبدالقادر بن محمد القرشي، حيدر آباد، (١٣٣٣ه)
- ١٢٠ الحمودي، شهاب الدين ابن عبدالله ياقوت، معجم الإدباء، بيروت
- الدر والكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، النجم جعفر بن فهد (١ ٨١ ٥٨٨٥) تحقيق فهيم شلتوت، مركز البحث العلمي جامعة أم القرى، مكة المكرمة
- ١١. الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني،
   القاهره ٩٩٦٩ اء
- الدررفي اختصار المغازى والسير، ابن عبدالبر، دارالكتب العلمية، بيروت، طبع اول ٩٨٣ اء
  - الرسالة المستطرفة، محمد بن جعفر الكتاني، طبع پاكستان
- الروض الأنف في تقسير السيرة النبوية لابن هشام، ابوالقاسم

- عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد الختعمى (۵۰۸ . ۵۵۸) تعليق طهٔ عبدالرؤف ۳ اجزاء، منشورات دارالفكر
- السراج الوهاج في الاسراء والمعراج، ابواسحاق محمد بن
   ابراهيم التعماني الشافعي (ت ١٩٥٥) تحقيق عبدالقادر احمد عطا
   منشورات مكتبة القرآن، (٣٠٥/١٩/٥) ام)
- ۲۱ السير والمفازى، محمد بن اسحاق المطلبي (ت ۱۵۱۵/ ۸۷۸م) تحقیق د سهیل زکار، دارالفکر، الطبعة الاول، ۱۳۹۸ه
- ۲۲ السيرة النبوية، الذهبى، تحقيق عمر عبدالسلام تدمرى، منشورات دارالرسالة، بيروت لبنان ٩٨٩ ام
- ۲۳ السيرة النبوية، ابن هشام، (ت ۱۳۰۵) تحقيق احمد حجازي السقاء م اجزاء، دارالتراث العربي، القاهره
- ٢٣ السيرة النبوية، عماد الدين الواسطى، (مخطوط) مكة المكرمة مكتبة الشيخ محمد الرشيدي
- ٢٥. الشفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ، عياض بن موسىٰ قاضى،
   دارالكتب العلميه بيروت
- ٢٦. الشمائل المحمدية، ابوعيسي محمد بن سورة الترمذي،
   ٢٢. ١٠٤٥) منشورات دارالمطبوعات الحديثة، جدة (٩٨٢ م)،
  - ٢٤. الطبوي، ابي جعفر محمد بن جويو، قاهوه، مصوء 447 ا ء
- ۲۸. العقدالفرید، ابن عبدربه (۲۳۷ ۵۳۲۸) تحقیق محمد سعید العریان منشورات دارالفکر، دمشق ۹۳۰ ام)
- الفخر المتوالى فيمن انتسب للنبى عَلَيْتُ من الخلم والموالى، السخاوى، تعليق، مشهور حسن محمود سليمان، مكتبة المنار، اردن، (۵۱۳۰۷)

- الفصول في سيرة الرسول، ابن كثير، دارالكتب العلمية، بيروت
   ليان
- الفهرست، ابن النديم، (ت ۱۹۳۸ ۹۹۹) تحقيق رضائجدد طهران (۱۹۷۱ء)
- القوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة، محمد بن على الشوكاني، السنة المحمدية، قاهره، مصر، ٩٢٠ اء
  - ٣٣٠. القاموس المحيت، فيروز ابادي، الحسينية، ١٣٣٠ه
- ٣٣ الكامل في التاريخ، ابن اثير، منشورات دارالكتاب العربي الميروت، (٢٠٠٠ ٥٠ ١٩٨٠)
  - ٣٥. اللالى المصنوعة في الاجاديث الموضوعه جلال الدين السيوطي، دارالمعرفه، بيروت، ١٩٨١ء (المال
  - ۳۲. المحدث الفاضل بین الراوی والواعی، حسن بن عبدالرحمن الزامهرمزی، دارالفکر، بیروت، ۱۹۵۱ء
- ۳۷. المختصر الذى فى سيرة النبى تَلْكُمْ، عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن جماعة ۲۹۳ ۲۷۵) تحقيق محمد عبدالحميد، السعدنى، منشورات مكتبة القرآن، القاهرة (۹۹۰م)
- المصنف، عبدالرزاق الضعائي، تحقیق حبیب الرحمن
   الاعظمي، بیروت، ۱۹۵۲ء
- المصنف في الآحاديث والآثار، ابن ابي شيبه، تحقيق عبدالخالق الفاني، الدار السلفيه بيروت، ٩٨١ اء
- ۸۳۰ المعارف، ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الدینوری، (۱۲۳ م. ۲۷۹) تحقیق د، ثروت عکاشة، منشورات دار المعارف، القاهرة

- ا ٣. المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى مُنْتِنَجُهُ، اس جر ويستك، دارالدعوة، استبول، ٩٨٨ اء
- ٣٢. المغازى، محمد بن واقد (ت ١٣٠٥) ١٣ جزأ، تحقيق د،
   مارسون جونسون، مطبوعات الأعلمي، بيروت
- ۳۳. المغازی، النبویة تَلْنَصُّ، ابن شهاب الزهری، (۵۱ ـ ۵۱۳ه) تحقیق دسول زکار، دارالفکر، دمشق، (۱۳۰۱ه)
- ٣٣. المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، ابراهيم بن ديسم الحربي (ت ١٨٦ه) تحقيق حمد الجاسر، منشورات داراليمامة الرياض ١٣٨٩ه
- ٣٥ المنتظم في تاريخ الملوك والامم، ٥ ـ ١٠، ابوالفرج عبد الرحمن بن الجوزي، حيدرآباد دكن ١٣٥٧،
  - ٣٦. المنجد في اللغة والاعلام، دارالمشرق، بيروت
- ١٠٥. المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، ابراهيم البيجورى، اداره تاليفات اشرفيه ملتان
- ۸۳۸ الوفایا حوال المصطفیٰ عَلَیْتُه، ابن الجوزی، (۱۵۰ ۵۹۷)
   تعلیق محمد زهری التجاز، دو اجزاء، المؤسة السعیدة، ریاض
- الواقى بالوفيات، مصورة فى مجمع اللغة العربية تعشق وما طبع
   أي المعهدالالمانى
- ۵۰. إمتاع الإسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدع والمتاع، تقى الدين احمد المقريزى (م ۵۸۳۵) تحقيق محمد عبدالحميد، دارلكتب العلمية بيروت ١٩٩٩ء
- ۵۱. أنساب الأشراف، البلاذرى، (ت ۱۲۵۹)، تحقيق، محمد
   حميد الله، دارالمعارف، قاهرة

- معمد المكنون في الدين على كشف الطنون استعبل بن محمد البغدادي، استنبول تركى، ١٩٣٥ء
- ۵۳. بيت المقدس والمسجد الاقصى، دراسة تاريخية مولقة، محمد حسن شراب دارالقلم دمشق، الطبعة الاولى 99 اء
- ۵۳ تاج العروس من شرح جواهر القاموس، محمد المرتضى الزبيدي، قاهره، مصر، ۲ م ۱۳۰
  - ٥٥. تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، القاهرة ٢٢ أ ١ ء
  - ٥٦. تاريخ التراث العربي، فواد سيز كين، القاهرة ٩٤٨ ،
- ۵۲. تاریخ بغداد، ۱ ـ ۱۳ ، ابوبکر احمد بن علی الغلیب البغدادی،
   القاهره، ۱۳۳۹ه
- ۵۵. تاریخ خلیفه بن خیاط ، تحقیق الدکتوراکرم العمری، دمشق،
   ۹۷۷ م
- ٥٩. تذكرة الحفاظ ١٥٠ محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، حيدرآباد دكن، ١٣٣٣ه
- ۲۰ تذكرة الموضوعات، ملاعلى قارى، طبع، دارالسعادة، استنبول
   ۱۳۰۸
- ۲۱. تذكرة الموضوعات، محمد طاهر بن على الهندى العتنى، المكتبة القيمة، بمبئى
- ۲۲ تركه النبي مَلْنَكِمُ والسيل التي وجهها فيها، حماد ابن اسحاق بن اسماعيل، تحقيق د اكرم ضياء العمرى، طبعة الاولى ۹۸۳ ام)
- ٣٢. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأنمة الاربعة، ابن حجر عسقلاني،
   مطبوعه الهند
- ٣٣. تلقيح فهوم اهل الاثر، الوقاء باحوال المصطفى، ابن الجوزى،

- المكتبه النوريه الرضوية، لاهور ٤٤٠ ا ء
- ۲۵ تهذیب الاسعاء واللغات، للنووی، بیروت
- ۲۲ تهذیب التهذیب، احمد بن علی بن حجر العسقلاتی، حیدر آباد
   دکن، ۱۳۲۷ه
- ۲۷ تهذیب التهذیب، الحاکم محمد بن عبدالله الحافظ النیسایوری، معرفة علوم الحدیث، بیروت
- ١٨. الجامع الصحيح بشرح النووى، مسلم بن الحجاج القشيرى،
   قرطبة الطبة الثانيه دارالفكر، بيروت، ٩٩٣ ا ء
- ٢٩. الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازى، طبع الهند،
   ١٩٠٠ منة ١٨٣٨،
  - ٠٥. جوامع السيرة، ابن حزم، دارالكتب العلمية، بيروت ٩٨٥ اء
- حجة الله على العالمين في معجزات سيدالموسلين ﷺ
- يوسف بن اسماعيل النهاني (ت ١٩٣٢/٥١٣٥٠) تحقيق محمد مصطفى أبو العلاء منثورات مكتبة الجندي، القاهرة
- حسن المحاضرة في أخبار عصر والقاهرة، جلال اللين السيوطي، طبع مصر، سنة ١٣٢٥
  - ٣٥. حلية الأولياء، أبي نعيم الاصفهاني، طبع مصر
  - ٨٧. خصائص النبي، ابن ملقن، مكتبه چيتريشي دُبلن آئرليندُ
    - ۵>. دائرة المعارف الاسلامیه طبع بیروت
- ٢٦. دراسات في السيرة النبوية، محمد سرور ابن تاليف زين
   العابدين، دارالاارهم، ١٩٨٧ء
  - 22. ولاثل النبوة، ابونعيم الاصبهاني، دارالمعرفة بيروت
- ٨٥. دلائل النبوة، الإمام البيهقى (ت ٥٣٨٥) دارائنصر للطباعة

#### مصوء المقاهرة 1779 ه

- ۸۹ زادالمعادقی هدی خیر العباد محمد نایش خاتم النبیین و امام المرسلین، ابن القیم (۹۲۱ ۹۵۵ ۱۳ جزاء، نشر المکتبة المصریة، القاهرة
- ۹۰ مبل الهدى والرشادفي سيرة خير العباد عُنْنَا محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٩٣٥) تحقيق لج مصطفى عبدالواحد ١٩٣٥/ ج/٢، ٩٢٩٥
- ٩١ منن ابن ماجه، تحقيق محمد قواد عبدالباقي، طبع مصر ١٥٨٢ء
- 9. سنن الدارمي، إبي محمد عبدالله بن عبدالوحمن الدارمي، طبع دمشق 1979ه
- ۹۳ يسر أعلام النبلاً ١٣٠١، محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، مصورة في مجمع اللغة العربية دمشق
- 90. سيرة الصادق الامين محمد رسول الله تُنْتُكُم، ابن حزم (300-
  - ٩٥ ميرة النوية، ابوالحسن على ندوى، دارصادر، بيروت
- ٩٢. شدرات الذهب، ١٨، عبدالحنى بن العماد الحبلى، القاهرة
  - alrai
  - ٩٤. شرح نخبة الفكر، ملاعلي قارى، ط، بيروت ١٣٩٨ه
    - الشمائل، للترمذي، ط: دمشق
- 99. صحيح مسلم، القشيرى، ابوالحسين مسلم بن الحج، مصطفىٰ
   البابي الحلبي
  - • 1 . صفوة الصفوة، امام ابن الجوزى، ط حيدرآباد الهند، ١٣٥٥ ه

- ١٠١. طبقات، ابن سعد، طبعة دارالتحرير، القاهره ١٩٧٨ و ١٥
- 104 . طبقات الحفاظ، سيوطي، ط مطبعة الاستقلال، القاهره 24 ا ء
  - ١٠٣ . طبقات الشافعية البكري، سبكي، ط، الحليبي
- ١٠٠٠ طبقات الشافعية ٢-١، جمال الدين عبدالرحيم الأسنوى، بغداد
   ١٣٩٠ هـ
  - ١٠٥]. طبقات الكبرئ ١٥٩، محمد بن سعد، بيروت ٩٦٠ ام
- ۱۰۲ معون الأثر في فنون المغازى والشائل والسير، فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس (۲۷۱ ۲۵۳) منشورات دارالمعرفة، بيروت
  - ۱۰۷ فتح الباري، ابن حجر، عسقلاني، دارالفكر، بيروت ۹۹۲ اء
- ١٠٨. فتح الملهم، عثماني، شيخ الاسلام حضرت علامه شبير احمد،
   مدينه يريس، بجنور هندوستان
- ١٠٩ قواعد التحديث، جمال الدين قاسمي، من فنون مصطلح
   الحديث، قاهره، مصر ٩٢١ ا ء
- ۱۱۰ كتاب الاعتبار في بيان الناسخ و المنسوخ من الاثار، ابوبكر
   محمد بن موسى بن حارج، حيدر آباد دكن انذيا، ١٣٥٩ه
- ۱۱۱ كتاب الأ ربعين في مناقب أمهات المؤمنين، أبى منصور عبدالرحمن بن عساكر (۵۵۰-۲۲۰) تحقيق محمد احمد عبدالعزيز، مكتبة التراث الاسلامي، مصر قاهرة (۹۹۰م)
- 111. كتاب الوفاة، وفاة التبي المنطقة ، النسائي، (٢٢٥ ٣٠٠٥) تحقيق محمد السعيد زغلول، مكتبة التراث الاسلامي (٣٠٨ه/ ١٩٨٨)
- 11 . كتاب دلائل النبوة، ابوبكر جعفر بن محمد الفريابي، دارالحرم،

#### مكة المكرمة ١٩٨٧ء

- ۱۱۳ كتاب مغازى رسول الله، محمد بن عمر الراقدى، موسة الاعلمي بيروت لبنان ً
- ١١٥. كتاب نسب قريش ابوعبدالله المعصب بن عبدالله الزبيرى،
   ١٥٦. ٢٣٣١) دارالمعارف، مصر (١٣٩٦ه/ ١٩٤٦)
- ۱۱۲. کشاف اصطلاحات الفتون، محمد علی تهانوی، کلکته، ۱۱۲ علی الم
  - ١١٤. كشف الظنون، حاجي خليفه، استانبول، ١٩٣١م
  - 111. كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، المعروف بلتان
- ۱۱. الخصائص الكبرئ، السيوطئ، (۸۲۹ ـ ۱۱۹ه) منشورات دارالكتاب العربي
- ۱۲۰ لسان العرب، محمد بن مكرم الافريقى ابن منظور، دارصادر،
   ييروت
- ۱۲۱. لسان الميزان، ال ٤، احمد بن على بن حجر العسقلاني، حيدرآباد دكن، ١٣٣٠ه
- ١٢٢. مختصر سيرت رسول عَلَيْتُهُ، محمد بن عبدالوهاب، انصار السنة المحمدیه لاهور
  - ١٢٣]. مسند الإمام احمد، ط القاهرة ١٣١٣ه
  - 180 . معجم البلدان، ياقوت بن عبدالله المحموى، ليبزغ، ٨٤٠ ام
- ۱۲۵ معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العمربية، ١٣١١
   عمررضا كحالة دمشق، ١٣٤١ ـ ١٣٨١
  - ١٢٦] . معجم الإدباء، ياقوت حموى، بيروت، ٩٢٣ ا ء
- ١٢٥. معجم انصحابة، أبي الحسين عبدالباقي، بن القائع البغدادي

<sup>&</sup>quot;محكم دلائل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"

الحنفي (م ٣٥١) تحقيق خليل ابراهيم قوتلائي، مكتبه نزار مصطفى مكة ٩٩٨ ء، (بيجامداز برك في الحج أي مقالد )

١٢٨ موسوعة اطراف الحديث النبوى الشريف، محمد السعيد بن
 ابه هاجر ، الطبعة الأولى، بيروت، ٩٨٩ ا ء

 ١٢٩ موسوعة نظرة النعيم، في مكارم الحلاق الرسول الكريم، تحت اشراف صالح بن عبدالله دارالوسيلة للنشر المملكة العربية السعودية جده

1300 . ميزان الاعتدال، ط حلبي، 24 p م والسعادة 2500 p.

النظر في توضيع نحبة الفكر، نورالدين عتر، الصباح،
 دمشق، ۱۹۹۲ء

۱۳۲. نصب الرابة، عبدالله بن يوسف الزيلعي، دارالمامون الطبة الاولى، ۹۳۸ ا ء

۱۳۳ وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفى، نورالدين على بن احمد السمودى، (ت ۱۹۵۱) تحقيق محمد محيى الدين عبدالمحيد، منشورات دارالحياء التراث العربي، بيروت، لبنان (۹۵۵)

۱۳۳ . وفيات الاعيان، ١٨، احمد بن محمد لمعروف ابن خلكان، تحقيق دكتور احسان عباس، بيروت ٩٤٣ ام

 ۱۳۵ هدیة العارفین فی اسماء المصنفین، اسمعیل بن محمد البغدادی، استنبول ترکی ۱۹۲۰ء



## اردو كتابيات

| _     | ارد د دائرُ ه معارف اسلاميه دانش گاه پنجاب • ١٩٨٠ ه ، لا جور                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| _t    | اردو مين ميلا دالنبي الليظة ،محد منظر عالم صديقي فكشن بإؤس لا مور، ١٩٩٨ء        |
| _r    | ارد ونثر مين سيرت رسول، خالد، ڈاکٹر انو رحمود، اقبال اکا دمی، لا ہور، ۱۹۸۹ء     |
| _^    | اصول الحديث ومطلحات وعلوم، وْاكْرْ خالدعلوى، القصيل اردوبازار، لاجور،           |
| ,199/ | •                                                                               |
| _6    | التحديث في علوم، الحديث، ذا كثر عبدالرؤف ظفر، مكتبد قد وسيه، اردو بإزار لا مور، |
| ۰۲++  | ·                                                                               |
| ٠-,   | القاموس الجديد،مولانا وحيد انزيال كيرانوي، اداره اسلاميات، لاجور، • ١٩٩٠ -      |
| _4    | المعارف اردوه ابن خبيه ، قديمي كتب هانه كراچي                                   |
| _/    | تاريخ على اسلاميه محد نواد مرحمين، باكتان رائز زكورين سيسائن الاجدر             |

- ۹- تاریخ مدینه، عبدالعبو د، مکتبدرهمانیه، اردو بازار لا بود
- ۱۰ تارخ کمه،عبدالمعبود، مکتبه رصانیه، اردوبازار، لا مور
- اا ۔ مدوین حدیت ،مولانا مناظراحس ،گیلاتی ،مجلس نشریات اسلام کراچی ، ۱۹۹۷ء
- ۱۲ مندوين سير دمخ ارى، مباركورى، قاضى اطهر، فيخ البند اكيدى وارالعلوم ويوبند،
  - ۴۱۹۸۸/۵۱۳۰۸

LIGAY

- العات، امروہوی، قائم رضائتیم،
- ۱۳ سرمول رحمت ، ابوالكلام آ زاد ، غلام على ايند سنز
- 10\_ مول مين محمد احسان الحقّ سليماني، مقبول اكيدُ مي لا بور١٩٩٣ و
- ۱۲ ميرت المصطفى، مولانا محد ادريس كاندهوى، كتبه عثانيه، بيت الحمد جامعه اشرفيه لا بور، ۱۹۸۵ء
- عا- سيرت الني عظي كم معادر ومراجع واكثر عبدالروف طفر اسلاميه يوندري

بهاولپور۳ ۱۹۹۰ء

۱۸ سیرة النبی تالیه علامه شیل نعمانی ، مکتبه مدیندارد و بازار ، لا بور ، ۱۳۵۸ه/۱۹۸۸ م

۱۹۔ سیاسی و شیقه جات عبد نبوی تا خلافت راشده مترجم ابو یکی خان نوشهروی مصنف

وْاكْتُرْ حَبِيداللهُ بَجِلْس ترقّى ادب لا بهور ١٩٢٠ء

۲۰ میرت سرور عالم، ابوالاعلیٰ مودودی، ادارهٔ ترجمان القرآن لا بهور، ۱۹۷۸م

ا و محابه کرایش کونی و ابوالفتی، زا کنر، محدصغیرالدین، اظهار سیرست، ۹ ۱۹۷۰

۳۲ مربوں کی تاریخ کا مطالعہ جمال الدین ، رگ سنگ، کانپورانڈیا،۳۲ ۱۹۷ء

٣٣ \_ عبالمه نافعه، شاه عبدالعزيز محدث، مترجم شارح و اکثر عبدالحليم چشتی، نورمحمه کارخانه

تجارت کراچی۱۹۲۳ء

٢٣ أ فيروز اللغات فيروز الدين فيروز سنزلميثة ١٩٢٥ء

۵ مفازی رسول الله علی ، ڈاکٹر محمصطفی ، اعظمی ، ثقافت اسلامید کلب روڈ ، لاہور ،

**,**(9∧∠

٢٦ \_ مطالعه سيرت كي ضرورت إورعصر حاضر، ذاكثر حافظ محمسليم، كاروان ادب، لا بهور،

PAPIA

۲۷ مسليمان مؤرخين كا اسلوب تحقيق، محد سعيد صديق، قائم أعظم لا برري، لا مور،

AAPI4

۲۸ منوادرات ، اسلم جیراجیوری طلوع اسلام شرست ، لا بورطیع دوم ، ۱۹۸۹ م

الكتابة بالراح أنية بر 19 م. ع اذل ثادُن - لا بور 1.785.3

#### **English Books**

- 1 Chambers Encyclopaedia, oxford, 1967.
- Daven Port, John Ian Apology for the Muhammad and the Quran, Lahore, R-R, 1975
- 3- Encyclopaedia Americana, New York, Edition. 1947.
- 4- Encycloopaedia Britannica, 9th Edition, 1984.
- 5- Encycloopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh, 1967.
- 6- Gibbon, Edwardi the Decline and Fall of the Roman Empire, New York.
- 7- Hittx, Philip, K/history of the Arabs, hong Kong, 1970.
- 8- John Bagot/ the Life and Times of Muammad New york, 1971.

Muhammad Encyclopedia of Seerah by Dr. Abdullah -o- Massef Seerah Fourn dation London.

Scott, S.P. History of Moorish Empire in Europe, Philadelphia, 1904, Watt, W. Montgomery/ Muammad at Madina.

Oxford, 1956.

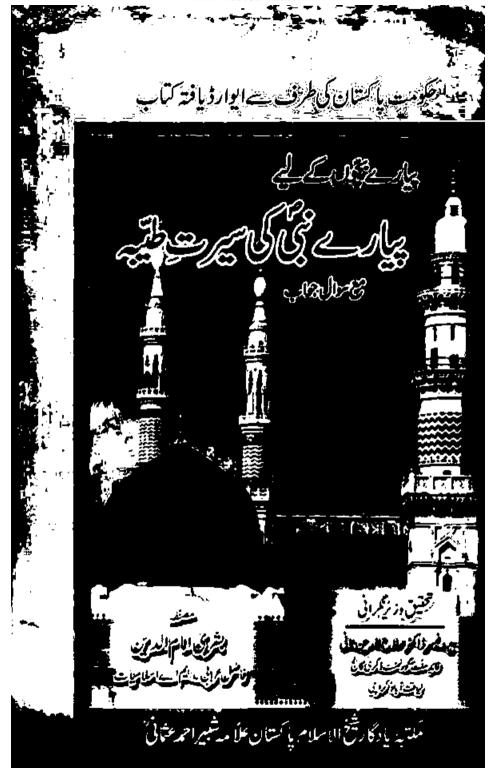